www.ahlehaq.org

والمنظم المراجع المنظم المنظم

خُنفات راشدين

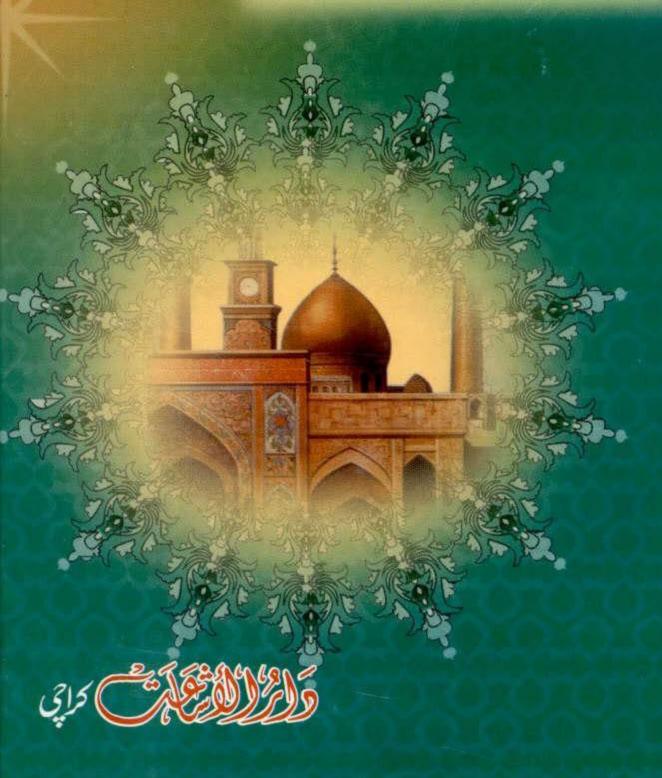

# رضى الله عنهم و رضواعنه (القرآن) الله أن عراضي بوااوروه الله عداضي بوا

انبیاء کرام کے بعدد نیا کے مقدس ترین انسانوں کی سرگزشت حیات



تابعين كرام"

جلد مفتم صه سیزدیم (13)

٩٢ مشهورا كابرين، تابعين كمفقل سواخ زندگى اوران كے علمى واد في كارناموں كابيان

تحریره ترتیب الحاج مولا ناشاه عین الدین احمد ندوی مرحوم سابق رفیق دارالمصنفین مقدمه نواب صدریار جنگ مولا نا صبیب الرحمان خان شروانی <sup>\*</sup>

وَالْ الْمُلْتَاعَت الْوَفِيَازِارِ الْمُلْتَخِلِّهِ وَوَ الْمُلْتَخِلِّهِ وَوَ الْمُلْتَظِيِّاتِ الْمُلْتَظِي

#### كمپوزيك كے جملہ حقوق ملكيت بحق دارالا شاعت كرا جي محفوظ ہيں

بابتمام: خليل اشرف عثاني

طباعت : سين على گرافڪس كراجي

ضخامت : 470 صفحات

#### قارئمین ہے گزارش

ا پنی حتی الوع کوش کی جاتی ہے کہ پروف ریزنگ معیاری ہو۔ الحمدللہ اس بات کی مگرانی کے لئے ادار وہیں مشقل ایک عالم موجود رہتے ہیں۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو از راہ کرم مظلع فر ما کرمنون فر ما کیں تا کہ آئندہ اشاعت میں درست ہوسکے۔ جزاک اللہ

### ﴿.... ملنے کے ہے .....﴾

اداره اسلامیات ۱۹۰۰ انارکلی لا بور بیت العلوم 20 نا بحدرو ڈلا بور مکتبه سیداحمرشهبیدٌارد و بازار لا بور مکتبه امدادیه نبی بی بسپتال رو ڈیلتان یو نیورنی بک ایجنسی خیبر بازار پشاور کتب خانه رشیدیه به دینه مارکیٹ راجه بازار راوالپندی مکتبه اسلامه گامی اڈار ایسٹ آباد ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كرا چی بیت القرآن ارد و بازار كرا چی ادارهٔ اسلامیات موبن چوک ارد و بازار كرا چی ادارة القرآن والعلوم الاسلامیه B-437 و یب رو دولسبیله كرا چی بیت الکتب بالمقابل اشرف المداری گلشن اقبال كرا چی بیت القام مقابل اشرف المداری گلشن اقبال بلاک اكرا چی مکتبه اسلامیه این بور بازار فیصل آباد

مكتبة المعارف محلّه جنَّلَى \_ بيثاور

﴿انگيندُ مِين ملنے كے يتے ﴾

Islamic Books Centre 119-121, Halli Well Road Bolton BL 3NE, U.K. Azhar Academy Ltd. At Continenta (London) Ltd. Cooks Road, London E15 2PW

فهرست اسمائے تابعین

| صفحه | مضمون            | شار | سفحه | مضمون                          | شار      |
|------|------------------|-----|------|--------------------------------|----------|
| 14   | بعفرصا وق        | 10  | 4    | مقدمه جناب واب صدر مارجنگ      |          |
|      | <b>"</b> Z "     |     | 4    | مولا نا حبيب الرحمن خال شرواني |          |
| 4    | حسن بن حسنٌ      | 10  | 4    | صدرنشين دارامصنفين             |          |
| 20   | حسن بصريٌ        | 17  | 9    | د ياچه                         |          |
| 91   | حكم بن عتدية     | 12  |      | رجالف "                        | SOESII T |
|      | "خ"              |     | 10   | ابراہیم بن بزید تیمی           |          |
| 95   | خارجه بن زيد     | IA  | 120  | ابراہیم بن پر بدائعی ً         | r        |
| 90   | خالد بن معدان "  | 19  | rr   | احنف بن قيسٌ                   | -        |
|      | ">" N .          | 7.  | ~~   | المغيل بن ابي خالد المسيّ      | ~        |
| 90   | داؤر بن دينار    | r.  | ro   | اسود بن يزيدٌ                  | ۵        |
|      | "" "             |     | r2   | اعمشٌ (سليمان بن مهران )       | 4        |
| 94   | ر پيچ بن خشيم "  | rı  | M    | اويس بن عامر قرني ً            | 4        |
| 100  | ربعددائی"        | 77  | or   | اياس بن معاوييً                | ٨        |
| 11+  | رجاء بن حياة     | rr  | PG   | ايوب بن الي تميمه "سختياني     | 9        |
|      | " ز ··           |     |      | " ب ،،                         |          |
| 111  | زربن خبیش"       | 2   | ٧٠   | بسربن سعيد                     | 1.       |
| 111  | زيدبن اسلم       | ro  | Al   | بكر بن عبدالله مزني"           | 11       |
|      | ٬٬ س ٬٬          | 8   |      | ۰٬ ب ۰٬                        |          |
| 110  | سالم بن عبدالله" | 74  | 44   | ثابت بن اسلم بناني "           | 11       |
| 119  | سعيد بن جبيرٌ    | 12  |      | "ج "                           |          |
| rr   | سعيد بن مسيّب    | M   | OF   |                                | 11       |

| صفحه | مضمون                          | T ,4 | 1 14 | مف                        | , <u>4</u> |
|------|--------------------------------|------|------|---------------------------|------------|
| 25   | مون                            | خار  | مغم  | مضمون                     | څار        |
| tr.  | ملی بن حسین ً                  | ۵٠   | 101  | سلمه بن دینارٌ            | 19         |
| raa  | ملی بن <i>عبدالله بن عباسٌ</i> | ا ۵۱ | 100  | سلمان بن طرخان تيميٌ      | ۳.         |
| 102  | عمر بن عبدالعزيرٌ              | ar   | 102  | سلمان بن بيارٌ            | 11         |
| 194  | عمرو بن مره                    | ar   | 1    | " ش "                     |            |
| 192  | علقمه بن قيسٌ                  | 00   | 109  | قاضی شریح بن حارث         | rr         |
|      | " ق "                          |      |      | ٬٬ ص ٬٬                   |            |
| ror  | قاسم بن محمد بن ابی بکر"       | ۵۵   | 141  | صفوان بن سليم زهريٌ       | rr         |
| r.A  | قبیصه بن ذ ویب                 | 10   | 120  | صفوان بن محرزٌ            | 44         |
| r-9  | قنادى بن دعامەسدوى ً           | 20   |      | "500                      |            |
|      | " <u>·</u> · ' · '             |      | 140  | طاؤس بن كيمان 🔍           | ro         |
| rir  | كعب احبارٌ                     | ۵۸   | V    | 3"4"                      |            |
| uэ   | كعب بن سورٌ                    | ۵٩   | 124  | عامر بن شرحبيل شعبيٌ      | <b>٣</b> 4 |
|      | "م"                            | 91   | 13+  | 21                        | <b>r</b> ∠ |
| 11/  | مجامد بن جبيرٌ                 | ٧٠   | r    | عبدالله بن عتبه بن مسعودٌ | M          |
| 119  | محربن آخق                      | 11   | 1-1  | عبدالله بنعونً            | <b>m</b> 9 |
| ~~~  | محمر بن حنفيه                  | 45   | 1.4  | عبيدالله بن عبدالله       | ۴.         |
| 4    | محمد بن سيرينٌ                 | 41   | r+9  | عبدالرحمٰن بن اسودٌ       | M          |
| raz  | محمد بن محجلا كُ               | 40   | 110  | 0111.                     | rr         |
| ran  | محمد بن على امام باقر"         | 40   | rır  | 21.6                      | ~~         |
| r4.  | محربن كعب                      | 77   | ria  | 2/ 1                      | 77         |
| P41  | محدین مسلم (امام زہری)         | 42   | PIY  | 74                        | 2          |
| 741  | محمد بن منكدرٌ                 | ۸۲   | rrr  | <i>"</i>                  | ~4         |
| rz.  | مروق بن اجدع                   | 49   | rt2  | 01 at                     | ~_         |
| -22  | معر بن كدامٌ                   | ۷٠   | 779  | -20                       | M          |
| - 11 | مسلم بن بيارٌ                  | 41   | rrı  | " (                       | ~9         |

| صفحه | مضمون                                             | شار | صفحه | مضمون                            | څار |
|------|---------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------|-----|
|      | كنيت                                              |     | TAT  | مطرف بن عبدالله "                | 4   |
| MIT  | ابوادريسخولاني"                                   | ۸۵  | MAZ  |                                  | ۷٣  |
| מות  | ابوانخق سبيعي"                                    | M   | m9.  | منصور بن زاذانٌ                  | 20  |
| MIA  | ابو برده بن ابی مویٰ اشعری "                      | 14  | 797  | ميمون بن مهرانً                  | 40  |
| MIA  | ابو بكر بن عبدالرحمٰنٌ                            |     |      | "ن                               |     |
| 74.  | ابورجاً عطاردي"                                   | 19  | rar  | نافع بن جبيرٌ                    | ۷٦  |
| ۳۲۲  | ابوالزناد"                                        | 9.  | 294  | نافع بن كاوُسٌ                   | 44  |
| ۳۲۳  | ابوسلمه بن عبدالرحمٰنٌ                            | 91  |      | " 9 "                            |     |
| rra  | ابوالعاليه رياحي"                                 | 95  | r99  | وبهب بن منبه                     | ۷۸  |
| ۳۳.  | ا بوعبدالرحمٰن اسلمي                              | 91  | 10   | 30. "0"                          |     |
| اسم  | ا بوعثان نهدي ً                                   | 91  | Pol  | برم بن حیان عبدی"                | ۷٩  |
| ٣٣٣  | الوقلابه جرى"                                     | 90  | 100  | ہشام بن عروہ                     | ۸٠  |
| ۲۳۳  | ابووائل بن سلمةً                                  | 44  |      | <i>"ی</i>                        |     |
| سما  | ابووا ل بن عمه<br>امام ابوحنیفه " (نعمان بن ثابت) | 94  | r-0  | يجيٰ بن سعيدٌ                    | ΔI  |
|      |                                                   |     | r.∠  | اليخي بن يعمر                    | ۸۲  |
|      | 20                                                |     | r- 9 | يزيد بن ابي حبيب                 | 1   |
|      |                                                   |     | ۱۳۱۰ | یزید بن الی حبیب<br>رونس بن عبید | ۸۳  |

www.ahlehad.or8

#### بسم الله الرحمن الوحيم

#### مقدمه

از جناب نواب صدریار جنگ مولا نا حبیب الرحمٰن خان شروانی ّ صدرنثین دارامصنفین

اسلام بی نوع انسان کے واسط ایک قانون حیات لایا تھا، جس میں علم وممل دونوں شامل سے علم کی معراج معرفت ربانی تھی میں کا اعلی پالیس مدق و رل کی تحمیل تسمت کلمت دبک صدف و عد لا اس حیات طیبہ کا کامل نمونہ ذات اقدال تھی کے فیڈ ک ن فی دسول الله اُسُوہ اُسُوہ وَ حَسَنَهُ وَ حَالَ اللهِ اُسُوہ اُسُوہ میں موجود تھے۔

میں موجود تھے۔

آپ کے نمو نے کی ہیروی سے عابہ کرام رضی الدعنہم اس امانت دیات کے امین ہو ۔

ہفدرقوت واستعدادان حضرات میں سے ہرا کیہ بزرگ نے حصہ پایا مظہراتم خافا نے راشدین تھے۔

ہفدرقوت واستعدادان حضرات میں سے ہرا کیہ بزرگ نے حصہ پایا مظہراتم خافا نے راشدین تھے۔

اسمان گھبراا شھے تھے۔ ان بزرگوں نے جس عزم اور ہمت واستقامت سے حق امانت اداکیاوہ تاریخ انسانی اکسی روشن اور حیات آفریں باب ہے بالآخر حق امانت اداکر کے تبع تاجین کے سپر دفر ماگئے انسانی بہترین خدمت میں سے ایک خدمت بزرگان موصوف کے سے حاومتند صالات کی اشاعت ہے۔

بہترین خدمتوں میں سے ایک خدمت بزرگان موصوف کے حکیجے اور متند صالات کی اشاعت ہے۔

دارا مصنفین کو جزائے خیر ہوکہ اس سے پہلے سیر ق مبارک اور صحابہ کرام م کے صالات میں دارا مصنفین کے باب نو بت حالات تا بعین ٹی ہے ای سلسلے میں رفیق دارا مصنفین موسودی معین الدین احمدصاحب نے بیجلد تالیف کر کے مسلمانوں پرخصوصاً اور سارے انسانوں پرخموماً موسوماً ورسارے انسانوں پرخموماً ورسارے انسانوں پرخموماً ورسانہ کی انسانوں پرخموماً ورسانہ کی انسانوں پرخموماً ورسانہ کی انسانوں پرخموماً ورسانہ کے موسوماً ورسانہ کو بیکھوماً میں موسوماً ورسانہ کے موسوماً ورسانہ کی میں موسوماً ورسانہ کی موسوماً ورسانہ کو بیکھوماً ورسانہ کی موسوماً ورسانہ کی موسوماً ورسانہ کی موسوماً ورسانہ کی میں موسوماً ورسانہ کی موسوماً ورسانہ کی موسوماً ورسانہ کو بیت کیا تھومی کی موسوماً ورسانہ کی موسوماً ورسانہ کی موسوماً ورسانہ کی موسوماً ورسانہ کیا تھومی کی موسوماً ورسانہ کی موسوماً کی

اطف وكرم فرمايا - جزاه الله تعالى حوا -

ال کتاب کو پڑھ کراور مختلف مقامات کو بار بارد کھے کر بین کہ سکتا ہوں کہ تق محت وسعی اداکیا ہے ہے۔ متنداور معتمد ماخذوں سے حالات لے کرصاف دلنتین پیرائے بین قلمبند کے ہیں۔ ۱۹۱۷ کا بالعین نے حالات ہیں۔ ظاہر ہے کہ کل کے مقابلے بین بیایہ جز ہے۔ تاہم جز اعظم ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک جلداور شائع ہوگی جس میں بقیدا کا بر کے حالات ہوں گئے زیادہ نمایاں امام اعظم کا خیال ہے کہ ایک جلداور شائع ہوگی جس میں بقیدا کا بر کے حالات ہوں گئے زیادہ نمایاں امام اعظم کا عدم ذکر ہے جوامید ہے کہ اپنے موقع ہے ہوگا، کو تا ہی ہوگی اگر ایک اہم امرکی جانب توجہ مبذول نہ کروں وہ یہ کہ ہر بیان اور ذکر کا ایک پیرایہ اور اسلوب ہے شایستہ پیرایہ اور بلیغ اسلوب ہوتا کا بر فرج ہونا کہ خاص اسلوب ہوتا کا بر فرج ہونا کا کہ خاص اسلوب ہوتا کہ خاص اسلوب ہوتا کہ جوشائشگی اور ادب کا نمونہ ہے اس کا ترک دیگاہ اور قلب دونوں کو زحمت رسان ہے اس سے بھی زیادہ نظر کو بلند کیجئ فد ہر جن کا فیض تاثر و تقدس سے وابستہ ہے یعنی قلب فد ہر جن کے تقدس سے اس وقت فیض یا ہوگا کہ شان تقدس آ شائی اسے اندر پیدا کرے۔

تانہ گردہی آشنااز پردہ رمز نے نشوی گوش نامحرم نہ باشد جائے پیغام ہروش تقدس سے لگاؤ اس وقت ہوگا کہ اوب وعظمت کا اہتمام ہو یہ اہتمام جا ہتا ہے کہ اکابر ندہب کاذکر بھی عظمت وادب کے اہتمام واظہار کے ساتھ ہو۔

کم ہے کم میں نے بیام محسوں کیا ہے کہ بذرگان دیں کے ذکر وبیان کا جواسلوب سلف صالحین نے قائم کیا ہے جب دوران بیان میں اس کا لحاظ ندر ہے توبعینہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نظر کوایک دھکالگااور بلندی ہے بستی برآ رہی یقترس بیان کا جواثر دل پر ہور ہاتھااس کا سلسلہ در ہم ہر ہم ہوگیا۔ فلا صدا کا برتا بعین کے ناموں کے ساتھ مقررہ اسلوب کے مطابق امام وغیرہ الفاظ کا عدم استعمال اسلوب ادب کے خلاف محسوس ہوتا ہے ۔

صبیب الر حمان عبر منان مران الحد الراح مان مبر منالحد الروس المراق الحد الروس المراق المراق

ا اعتذاراز مئولف حضرت مولانانے جو کچھتے رفر مایا ہوہ بالکل صحیح ہلفظ امام دمیرہ اگر چیمیں نے جا بجا کتاب میں لکھا ہے گراس کا ترک بھی ہوا ہے اس عدم التزام کے سبب میں ان برمرگوں کی روحوں ہے شریدہ ہوں ان شاءاللہ طبع ٹانی میں اس کاپورالحاظ رہےگا۔ ( معین الدین احمہ)

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُ هُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

## ويُباجَه

ایمانی قوت دین حمیت نه بی واخلاقی روح اور علمی و ملی خدمتوں کے اعتبار سے اسلام کے خیر القرون کے بہتر حمیت ان بی حمین طبقے ہیں صحابہ من اور تبع تا بعین ان بی تین وروں یا تین طبقے ہیں صحابہ مناور تبع تا بعین ان بی تین دوروں میں مسلمان دینی اور دنیوی سعادت وفلاح کی معراج کمال کو پہنچاس کے بعد جوتر قیاں ہوئیں وہ صرف ایوان تدن کے نقش ونگار ہیں۔

ان تینوں طبقوں میں ہے دوسراطقہ بینی تابعین جواس کتاب کاموضوع ہے اس حیثیت ہے نہایت اہم ہے کہ وہ صحابہ کرام "کی جودین کا اصل سر چشمہ تھے اور تبع تابعین کی جس میں تمام برے بزے ائمہ بیدا ہوئے درمیانی کڑی ہے ای نے صحابہ کی علمی اور اخلاقی برگوں کوسارے عالم میں پھیلایا۔
میں پھیلایا۔

کلام اللہ اور احادیث نبوی دونوں ان کے فضائل پر شاہد ہیں کلام اللہ ہیں ان کے فضائل واقبیاز ات بیہ بتائے گئے ہیں اور مہاجرین وافصار کے ساتھ انہیں بھی رضوان الٰہی کی دولت سے سر فراز کیا گیاہے:

" وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِيُنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمُ بِالْحُسَانِ رَّضِى اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُواعَنْهُ وَاعَدَّلَهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ تَجُرِى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ "-

"اورمہاجرین وانصار میں ہے جن لوگوں نے ، قبول اسلام میں سبقت کی اور جن لوگوں نے نوشد لی کے ساتھ ان کا اتباع کیا خدا ان سے خوش اور وہ خدا سے خوش ہیں اور خدا نے خوش میں اور خدا نے ان کے لئے باغ تیار کئے ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں "۔

ظاہر ہے کہ اس آیت پاک کا مصداق تابعین کرام ہی ہیں کہ وہن عمل ہیں مہاجرین وانصار کے تابع اور زمانہ کے لحاظ سے ان کے بعد تھے اور اس لیے عرف عام میں ان کا لقب تابعی رکھا گیا ہے۔
احادیث میں اس سے ذیادہ صرح کا اور واضح الفاظ میں ان کا تعارف ہے اور ان کو خیر کے لقب سے سرفراز فرمایا گیا ہے:

دوسری روایت کےالفاظ میہ ہیں۔

" حبو الناس قرنبي ثم الذين بلو نهم ثم الذين بلو نهم " - الخ (اينا)
" سب بهتراوگ مير بزمانه كے بين (صحابه كرام) پروه جوان مے مصل بين ( تابعين ) پروه اوگ جوان مے مصل بين ( تبع تابعين ) " -

یہ تیزوں ا ہے اپنے زمانہ کے لئے باعث خیر دبر کت تھے اسلام کوان ہی کی خیر و برکت سے اسلام کوان ہی کی خیر و برکت سے روحانی اور بادی فتو حات حاصل ہوتی تھیں۔

"عن النبى صلى الله عليه وسلّم قال يا تى على الناس يغزو فنام من النباس فيقال لهم فيكم من راى رسول الله صلى الله عليه وسلّم في غير من راى رسول الله صلى الله عليه وسلّم في غير في غير في الناس فيقال لهم فيكم من راى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقو لون نعم فيفتح" - (ملم كاب الفعال)

"نبی ﷺ نے فرمایا کہ اوگوں پر ایک ایساز ماند آئے گا کہ ایک جماعت جہاد کر ہے گی اس سے بو چھا جائے گا کہ تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ ﷺ ودی جہاد کہیں گے ہاں (انکی برکت ہے) ان کے لئے فتح دی جائے گی پھر ایک جماعت جہاد کر ہے گی ،ان ہے بو چھا جائے گا کہ تم میں کوئی ہے جس نے اس شخص کود یکھا ہو جورسول اللہ کر ہے گا کہ تم میں کوئی ہے جس نے اس شخص کود یکھا ہو جورسول اللہ کے ساتھ رہا ہو تو وہ کہیں گے ہاں تو (ان کی برکت ہے) فتح دی جائے گئی'۔

یہ مقدس جماعت علم و کمل میں صحابہ رسول کھی کا عکس و پر تو تھی ،اس نے رسول اللہ کھی تعلیمات اور صحابہ کی علمی اور اخلاتی ورا خت کو مسلمانوں میں پھیلا یا ۔عہد رسالت کے بعد اور شخصی حکومت کے اثر سے اسلامی نظام میں جو خرابیاں پیدا ہوگئے تھیں اُن کی اصلاح کی اور اگر اصلاح نہ کر سکی تو ان خرابیوں کے مقابلہ میں اسلام کے مصفا سرچشمہ کو باہر کے گردو غبار اور کدورت سے ابنی کو ششوں سے صحفوظ رکھا۔ نہ بہی علوم کی حفاظت واشاعت کی نے علوم کی بنیادر کھی ۔ اسلامی سلطنت کی حدود کو وسیع کیا ، اسلام کو پھیلا یا ۔غرض ان تمام برکتوں کا جمد صحابہ میں آغاز ہوا تھا تھیل تک پہنچا یا اور جو پوری ہو چکی تھیں ان کی حفاظت کی۔

امام زہری مجمول ،شامی ابراہیم نخبی، قاضی شریح ،عکرمہ،سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہم وغیرہ نے علم کاپابیہ سنجالا محمد بن سیرین ،سعید بن مسیّب ،محمد بن جبیر ،امام زین العابدین وغیر ہم نے ( خدا ان سے راضی ہو ) اخلاق کا درس تازہ کیا۔ حسن بصری ،اولیس قرنی اور عامر بن عبدالله رضوان الله علیہم نے عشق ومحبت کی آگ سوزاں رکھی عمر بن عبدالعزیز نے خلافت راشدہ کے نمونہ کو زندہ کیا۔ غرض تابعین کرام نے علم ومل کے ہر شعبہ میں مسلمانوں کے لئے بہترین اسوہ چھوڑا علم اور اخلاق وغیرہ کی بیاتی سے معنی اعتباری اور وصف غالب کی بنا پر ہے۔ورنہ علم واخلاق کے سارے محاس کم ومیش ان تمام برزگوں میں مشترک تھے۔

ان سب کا مشترک اور اہم کارنامہ دینی علوم کی جس پر مذہب اسلام کا دارومدار ہے، حفاظت واشاعت اور قرآن وحدیث ہے متفرع علوم کی تاسیس ہے۔ اگر ان ہزرگوں نے جا نکاہ تکلیفیں اور مشقتیں اُٹھا کرائ خزانہ کو محفوظ نہ کیا ہوتا ہتوائی کابڑا حصہ برباوہ وجا تا (اس کے حالات اصل کتاب میں آئیں گے )۔ تبع تابعین کے دور کے تمام بڑے بڑے آئمہ جن کے فیض ہے آج منہ بی علوم زندہ ہیں ،سب تابعین ہی کے صلقہ درس کے فیض یا فتہ تھے۔

یوں تو تابعی ہروہ مخص ہے، جس نے کسی صحابی کی صحبت اُٹھائی ہویا اُسے دیکھا ہو۔ لیکن جس طرح ہر صحابی صحابیت کا مکمل نمونہ ہیں ادراس کی تحمیل کے لئے پچھ شرائط ہیں۔ اسی طرح ہر تابعی بھی حقیقی تابعی نہیں ۔ سے ابو بکر صدیق "بھی تصاورا بوسفیان " بھی ۔ یہی فرق مراتب خد مات اور کارناموں کے اعتبارے تابعین میں بھی ہے۔ تابعین میں امام زین العابدین " بھی ہیں اور یزید بن معاویہ بھی۔ لیکن مشتان بینھما اس لحاظے ان بے شارتا بعین کواس کتاب سے خارج کردیا گیا ہے معاویہ بھی ہیں ہمارے لئے کوئی نمونہ کمل نہیں کہ ع

'' محفل خاص ہے بیرہ گز رعام نہیں ''

ان کے علاوہ تابعین میں بڑے بڑے فاتحین اور کشور کشابھی ہیں، جن کی تمواروں نے اسلامی مشرق ومغرب کے ڈانڈ ے ملاد ئے۔ پچھ سلاطین وفر ما زوابھی ہیں ، جن کی تمون نوازی نے اسلامی حکومت کوتمون کا تماشا گاہ بنادیا۔ ان سب کی اچھی کوششیں اُمت مرحومہ کے شکر یہ کی مستحق ہیں۔ لیکن اس کتاب کا مقصدان ہی برگزیدہ نفوس کے حالات پیش کرنا ہے جنہوں نے مسلمانوں کے لئے کوئی اضلاقی یا نہ ہبی نمونہ چھوڑ ا ہے اور جن کے اخلاقی نمونوں سے اسلام کی روح زندہ اور جن کی علمی کوششوں افلاقی یا نہ ہبی نمونہ کے موار ہون کی علمی کوششوں اور اسلامی علوم وفنون کی عمارت قائم ہے۔ اس لئے فاتحوں اور کشور کشاؤں اور بادشاہوں اور فرمانرواؤں کو بھی اس زمرہ سے علیحدہ رکھا گیا ہے کہ ان کی تو کسی زمانہ میں کی نہیں عبدالملک، ولید، علیمان اور قتیبہ بن سلم، موتی بن نصیر ، مسلمہ ، مہلب بن ابی صفرہ تو ہرزمانہ میں بیدا ہوتے ہیں۔ لیکن حسن بھری اور کور بن سے بیدا ہونے کے سلیمان اور قدیمہ بیدا ہونے کے بیدا ہونے کے سالم کی اور گھر بن سیر بن کے بیدا ہونے کے کسی بیدا ہونے کے بیدا ہونے کے سیمان درکار ہیں۔

سالہاباید کہتا کیسنگ اصلی زآفتاب تعلی گردد در بدخشاں یا عقیق اندر یمن مالہاباید کہتا کیک ود کے از لطف طبع عالے گویا شودیا فاضلے صاحب بخن فنس کتاب کے متعلق گزارش ہے کہ اس کی کوشش کی گئی ہے کہ اس میں اکابر تا بعین کرام کے علمی اخلاقی اور مذہبی کارناموں کو اس طرح پیش کیا جائے کہ اس عہد کی پوری علمی واخلاقی تاریخ سامنے آجائے۔

دوسری قابل ذکر بات ہے کہ سر الصحابہ کے چھے حصہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر "کے حالات کے سلسلہ میں ضمنا حضرت محمد بن حنفیہ کے چھے حالات بھی آگئے تھے۔ اب تابعین کے سلسلہ میں ان کے مستقل حالات کھنے کا اتفاق پیش آیا ہے۔ ان دونوں کتابوں کے مواقعات میں کم اور ''نقطہ نظر' اور نتائج میں زیادہ فرق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سر الصحابہ لکھتے وقت حضرت محمد بن صنیفہ "کے حالات کے بعض ما خذ میر ہے پیش نظر نہ تھے۔ جدید ما خذوں کود کھنے کے بعد بہت سے ایسے حالات مالات کے بعض ما خذمیر ہے بیش نظر نہ تھے۔ جدید ما خذوں کود کھنے کے بعد بہت سے ایسے حالات میں۔ معلوم ہوئے ، حن سے نقطہ نظر میں بھی تبدیلی بیدا ہوگئی۔ اس لئے آخری تحقیق تابعین کے حالات میں۔ ان شاء اللہ اگر سیر الصحابہ کے دوسرے ایڈیشن کی نو بت آئی تو اس کی تعقیق تابعین کے حالات میں۔ ان شاء اللہ اگر سیر الصحابہ کے دوسرے ایڈیشن کی نو بت آئی تو اس کی تعقیم کردی جائے گی۔

کتاب میں بعض کتابت وطباعت کی معمولی غلطیاں رہ گئی ہیں ،جن ہے کوئی کتاب مشتیٰ نہیں اور بعض ایسی غلطیاں ہیں جنہیں جان ہو جھ کرنا گزیراسباب کی بنایر گوارا کرنایڑا۔مثلا حضرت عرر بن عبدالعزیز کے حالات میں صفحات کے شار کے ہندسوں کا تسلسل قائم ہیں رہ سکا کے اس کی وجہ یہ ہوئی کہ دار المصنفین سے چونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مستقل سیرت شائع ہو چک ہاس لئے ان کے حالات شامل کرنے کا ارادہ نہ تھا، کین پھر دوران طباعت میں خیال بدل گیااس وقت ترتیب کے کہ خالات کے حالات کے صفحات کا تخمینہ کی ظاظ سے کتاب کی طباعت ان کے نام تک پہنچ چکی تھی ، اس لئے ان کے حالات کے صفحات کا تخمینہ کر کے دو جز چھوڑ کر کتاب کی طباعت جاری رہی لیکن حالات اندازہ سے تقریباً دو چند ہو گئے۔ اس لئے صفحات کے نبیروں کا تسلسل قائم نہ رہ سکا اور ان کو ملانے کے لئے پچھ ہند سے مکر رہو گئے لیکن اس سے نفس صفحات کی ترتیب میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوا، وہ و یسے ہی مرتب ہیں، صرف پچھ نبیر مررہو گئے ۔ ای سلسلہ میں حروف ''ع'' کے ناموں کی ہجائی ترتیب میں پچھ خفیف سافرق ہوگیا ہے۔ اس کے علاوہ فروگز اشتوں کی تھی کے لئے آخر میں استدراک لگادیا گیا ہے۔

آخر میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ تا بعین کی سیرت کی تحمیل کے بعد کا تب سطور کو اکر تبع تا بعین کی سیرت نگاری کی سعادت بھی عطا فرمائے کہ اس کے ناچیز ہاتھوں سے سیر الصحابہ سے لے کرتا بعین کی سیرت تک کا سلسلہ الذہب پورا ہوجائے اور ان نفوسِ قد سیہ کے طفیل میں اور ان کومولف کے لئے یروانہ مغفرت بنادے۔ وَ مَاذَ اللّٰ عَلَى اللّٰهِ بِعَوٰ يُو

فقیر معین الدین احمد ندوی دارام صنفین اعظم گذه ۱۸ در مضان البارک ۱۳۵۲ه مطابق ۲۲ نومبر ۱۹۳۷ء www.ahlehad.org

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُم

(۱) ابراہیم بن برید بھی

نام ونسب : ابراہیم نام ہے۔ابواساءکنیت۔نسب نامہ رہے : ابراہیم بن یزید بن شریکہ بن تیم الرباب تیمی۔ابراہیم کوفہ کےعابدوز اہرتابعین میں تھے۔ فضل و کمال : فضل و کمال کے لحاظ ہے کوئی متاز شخصیت ندر کھتے تھے۔تاہم کوفہ کے عالم کے باکمی وفہ کے عالم کے باکمل میں شارتھا کے۔

حدیث : حافظ فائیں آئیں حفاظ میں شار کرتے ہیں۔ حدیث میں انہوں نے انس بن مالک ،
حارث بن مو یُدعمر و بن میمون اور اپنے والدین بدے استفادہ کیا تھا۔ حضرت عائش ہے بھی روایت کی
ہے کین بدروایت مرسل ہیں۔ بیان بن بشیر بھم بن عتب، ذبید بن حارث ،مسلم ابطین اور یونس بن عبید
وغیرہ ان کے زمرہ خلافہ میں ہیں ہیں ہے۔

ز مروعبادت : ان کاامیازی وصف زمروتقوی ہے۔ ان کے والد بزید بن شریک بڑے ابدوزام تابعی تھے۔ انہوں نے بڑی دولت بیداکی الیکن دنیا ہے بھی آلودہ نہ ہوئے۔ ان کے لباس تک پران کی شروت کا اثر ظاہر نہ تھا۔ ایک مرتبہ ابرائیم نے ان کے جسم پرروئی کا معمولی کرتہ جس کی آستینس انہوں تک لئی تھیں دیکھ کر کہا، ابا کوئی قرید کا لباس کیوں نہیں پہن لیتے جواب دیا۔ بیٹا جب میں بھرہ میں آیااس وقت ہزاروں بیدا کئے الیکن اس سے میری خوشی اور مسرت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، اور نمات میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، اور نمات دوبارہ حاصل کرنے کی خواہش بیدا ہوئی ہے۔ میں بیہ چاہتا ہوں کہ جو پاک لقمہ میں کھا تا ہوں وہ اس شخص کے منہ میں جائے جو مجھے سب سے زیادہ مبغوض ہو کیونکہ میں نے ابودردا وشے سنا ہے کہ قیامت میں ایک در جم رکھنے والے سے زیادہ دور در جم رکھنے والے سے حیاب ہوگا گئے۔

ایسے زاہد باپ کی تعلیم وتر بیت نے ابراہیم "کوابتداء بی سے دنیاسے بے نیاز اور زہدو عبادت کی جانب ماکل کردیا تھا۔ چنانچہ آگے چل کروہ اپنے عہد کے ممتازترین عباد میں ہوئے۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ وہ بڑے عابدوز اہد تتھاور فاقہ کشی پران کو بہجی قدرت تھی ہے۔

> ع تهذیب التهذیب باداول ص ۲ کا مع تهذیب التهذیب باداول ص ۲ کا

لے تذکرہ الحفاظ۔ جلداول مے ۲۳ سے ابن سعد ۔ جلد 1 مے ۲۰۰ عبادت میں اس قدر اہتمام تھا کہ تبیر اولی بھی قضانہ ہوتی تھی اور اس سے غفلت کرنے والے کو گیا گزرا سمجھتے تھے۔ چنانچ فرماتے تھے کہ جسے تبیر اولی میں تسامل کرتے دیکھواس سے ہاتھ دھوڈ الولے۔

نماز میں کیف واستغراق کا بی عالم تھا کہ بجدہ کی حالت میں چڑیاں پیٹھ پراُڑ اُڑ کے بیٹھتی تھے ہے۔ اور بخیل کی ان اُڑ کے بیٹھتی تھے ہے۔ اور بخیل مارتی تھیں ہے۔ دودومہینے سلسل روزے دکھتے تھے ہے اور بخش ایک انگورروزانہ پر پوراچلہ گذراردیتے تھے ہے۔ گذراردیتے تھے ہورفر ماتے تھے کہ جب این قول وقمل میں موازنہ کرتا ہوں تو جھوٹا بننے سے خوف معلوم ہوتا ہے ہے۔

ایٹارکا بے شل نمونداور شہادت ایٹاراور قربانی کامجسم پیکر تھے۔اس کی آخری مدیہ ہے کہ دوسروں کے لئے جان تک وینے میں دریغ نہ کیا۔انہوں نے ایٹار قربانی کا ایبانمونہ پیش کیا جس کی مثالیں کم ملتی ہیں۔ تجاج ثقفی ابراہیم نخی کا جو بڑے ممتاز عالم تابعی ہیں۔ تخت دشمن تھا اور ان کے دریے آزار دہا کرتا تھا۔ لیکن دست رس حاصل نہ ہوسکا۔اس کے آدمی ہمیشہ ان کی تلاش میں رہتے تھے۔

ایک مرتبہ وہ ابراہیم نخعی کو تلاش کررہے تھے۔ابراہیم بی کو دونوں کی نخا لفت کاعلم تھا۔اس علم کے باوجود انہوں نے ان کے بچانے کے لئے کہد دیا گر ابراہیم میں ہوں' تلاش کرنے والے آدمی ابراہیم نخص کو پہنچا نئے نہ تھے۔اس لئے ان کے اقرار پرانہی کو پکڑ لے گئے۔ بجاج نے زنجیروں میں جکڑوا کے دیماس کے قید خانہ میں جس کواس نے تعلین مجرموں کے لئے خاص طور سے بنوایا تھا فلوادیا۔ یہ قید خانہ کیا تھا،موت کا گھر تھا۔اس میں سردی اور گرمی پانی اور دھوپ سے بیخے کا بھی کوئی انظام نہ تھا۔اس پرکن قید نے چند ہی دنوں میں ابراہیم کارنگ وڑوپ ایسابدل دیا کہ ان کی ماں تک ان کونہ پہچان کیس کین وہ نہایت صبر واستقلال کے ساتھ ان مصائب کا مقابلہ کرتے رہے۔اور ان کو جھیلتے جھیلتے بالآخر انقال کر گئے۔

اُن کی شب وفات کو جاج نے خواب میں دیکھا کہ آج شہر میں ایک جنتی مرگیا ہے۔ مبلح کو اس نے بوچھا تو معلوم ہوا کہ ابراہیم نے قید خانہ میں انتقال کیا۔ بین کراس جفاشعار نے کہا خواب شیطانی وسوسہ معلوم ہوتا ہے اور ابراہیم کی لاش گھور پر پھنکوادی کئے۔

عائشه کی خدمت میں آتے جاتے تھے۔

بعض اقوال: ابراہیم کے بعض اقوال نہایت حکیمانہ ہیں۔ فرماتے تھے کہ انسان کے لئے علم کے نتائج میں سے خشیت الہی اور جہل کے نتائج میں سے اپنے عمل پرغرور کافی ہے اور طمعیں انسان کو بدکر داریوں پرآمادہ کرتی ہیں ا۔

(r) ابراہیم بن پزیدانخعی

نام ونسب: ابراہیم نام ہے۔ابوعمران کنیت۔نسب نامہ بیہ : ابراہیم بن بزید بن اسود بن عمرو بن مار فرابن سعد بن ماہ بن نفخ نخع فنی نخع قبیلہ فد ج کی ایک شاخ تھا اور کوفہ میں آباد تھا۔
فضل و کمال : فضل و کمال کے لحاظ ہے ابراہیم نخعی کوفہ کے ممتاز ترین تابعین میں تھے۔ان کا گھر اناعلم و ممل کا گہوارہ تھا۔ان کے چچا علقمہ اور ماموں اسود دونوں کوفہ کے ممتاز محد ثین میں تھے۔ ابراہیم میں کے دائمی میں برورش پائی علقہ کا حلقہ درس اتناوسی تھا کہ تحمہ بن سیرین جیسے اکابران میں شریک ہوتے تھے۔ابراہیم بھی اسی حلقہ کے فیض یافتہ تھے ہے۔ اس کے علاوہ علقہ اور اسود کے سلسلہ میں شریک ہوتے تھے۔ابراہیم بھی اسی حلقہ کے فیض یافتہ تھے ہے۔ اس کے علاوہ علقہ اور اسود کے سلسلہ سے ابراہیم کو اس عہد کی بڑی بڑی بڑی متاز ہستیوں سے ملنے کا اتفاق ہوتا تھا۔ چنانچہ بچپین میں وہ حضرت

ابومعشر کابیان ہے کہ ابراہیم رسول اللہ ﷺ کی بعض از واج (حضرت عائشہ ) کے پاس آتے جاتے تھے۔ ابوب نے اعتراض کیا کہ یہ کیے ہوسکتا ہے؟ انہوں نے جواب ڈیا کہ بچین میں بلوغ کے پہلے اپنے بچیا اور ماموں علقمہ اور اسود کے ساتھ جج کو جاتے تھے اور ان لوگوں کو اُم المونین حضرت عائشہ ہے عقیدت وارادت اور اُن کی مجلسوں میں ان صاحبوں کی آمد ورفت تھی ہے۔ گو حضرت عائشہ ہے ابراہیم کا ساع ثابت نہیں ہے لیکن ان کی جیسی برگزیدہ ہستیوں کی مجلس میں شریک ہوجانا ہی مصول برکت وسعادت کے لیے کافی تھا۔

ان بزرگوں کے فیض صحبت نے ابراہیم کا دامن دولت علم سے مالا مال کردیا تھا اور وہ اپنے عہد کے متاز ترین علماء میں شار ہوتے تھے۔امام نووی ککھتے ہیں کہ ان کی توثیق جلالت اور فقہی کمال پر سب کا اتفاق ہے۔ابوزر عرفحی کہتے ہیں کہ وہ اعلام اہل اسلام میں ایک علم تھے ہے۔ان کوحدیث وقفہ دونوں علوم میں بڑی دست گاہ حاصل تھی۔

حدیث : حدیث کے وہ ممتاز حفاظ میں تھے۔ حافظ ذہبی ان کو دوسرے طبقہ کے حفاظ میں شار کرتے ہیں۔ حدیث میں انہوں نے اپ دونوں ماموں اسوداور عبدالرحمٰن بن یزیداور سروق علقمہ، ابو معر، ہمام، ابن حارث، قاضی شرح اور ہم بن منجاب وغیرہ سے استفادہ کیا تھا اور اعمش منصور، ابن عون، زبیدالیما می ہماد بن سلیمان اور مغیرہ بن مقسم صبی وغیرہ ان کے زمرہ تلاغہ میں تھے۔

حدیث میں ان کی معلومات اس قدروسیے تھیں کہ آمش کا بیان ہے کہ میں نے جب بھی ابراہیم کے سامنے کوئی حدیث بیان کی تو آنہوں نے اس حدیث کے بارہ میں میری معلومات میں اور اضافہ کردیا ہے۔ ابن معین ان کی مرسل حدیثوں کوامام عمی کی مرسل روایت سے زیادہ پسند کرتے تھے سے روایت سامعنی:

بر میں ہوں ہے۔ روایت حدیث میں الفاظ کی پابندی ضروری نہیں سمجھتے اور بالمعنی روایت کافی سمجھتے تھے <sup>ہی</sup>۔ انتشباب رسول ﷺ میں احتیاط:

لیکنای کے ساتھ دہ دوایت کورسول اللہ کھے کے ساتھ منسوب کرنے میں ہوئے عاط تھے اور مرفوع روایات کے حفظ کے باوجود آئیس روایت نہ کرتے تھے۔ابوہاشم کابیان ہے کہ میں نے ابراہیم سے بوچھا آپ کورسول اللہ کھی ہے کوئی حدیث نہیں پیچی ہے جس کوآپ بیان کریں؟ جواب دیا کیوں نہیں الکین عمر عبداللہ علقم اور اسود سے روایت کرنا اپنے گئے زیادہ آسان معلوم ہوتا ہے تھے۔ فقہ : فقہ ابراہیم کا خاص فن فقہ تھا۔ اس فن کے وہ امام تھے۔ ان کے فقہ کمال پرسب کا اتفاق ہے ۔ حافظ ذہبی انہیں فقیہ عراق اور امام نووی فقیہ کوفہ لکھتے ہیں۔ امام تعمی نے ان کی وفات کے دفت کہا کہ ابراہیم نے اپنے بعد اپنے سے بڑا عالم اور اپنے سے بڑا فقیہ نہیں جوڑ ار لوگوں نے کہا حسن بھری اور ابن سیرین بلکہ حسن بھری اور ابن سیرین بلکہ حسن بھری اور ابن سیرین جبر کے باس جب کوئی فتوئی پو چھنے کے لئے آتا تو اس سے کہتے باس جسیح ویت تھے۔سعید بن جبیر کے باس جب کوئی فتوئی پو چھنے کے لئے آتا تو اس سے کہتے ابراہیم کی موجود گی میں جھے ہے بوچھتے ہو کے ابو وائل کے باس جب کوئی مستفتی جاتا تو اس کو ابراہیم کی موجود گی میں جھے ہے بوچھتے ہو کے ابو وائل کے باس جب کوئی مستفتی جاتا تو اس کو ابراہیم کی موجود گی میں جھے جو جواب دیں جبحے بتانا ہو۔

ل تہذیب التہذیب - جلداول ص ۱۷۷ تا بن سعد - جلد ۲ ص ۱۸۹ تہذیب التہذیب - جلداول ص ۱۷۷ می تہذیب التہذیب - جلداول ص ۱۷۷ می ابن سعد - جلد ۱۲ میں ۱۷۰ می تہذیب الاساء - قراول - جلد ۱۹۰ می ابن سعد - جلد ۲ میں ۱۸۹ میں ایضا میں ۱۹۰ میں ۱۹۰ میں ۱۸۹ میں ایضا میں ۱۹۰ میں ۱۹۰ میں ابن سعد - جلد ۲ میں ۱۸۹ میں ایضا میں ۱۹۰

اظهارعكم ساحتراز:

ان کمالات کے باوجودوہ علم کا ظہار کرنا اچھانہ بچھتے تھے۔ چنانچ بغیر سوال کئے ہوئے بھی خود ہے کوئی علمی تذکرہ نہ کرتے تھے اور سوالات سے بھی گھبراتے تھے۔ زبید کا بیان ہے کہ جب بھی میں نے ابراہیم مے کہ چنے کے چھاتو ان میں ناگواری کے آثار نظر آئے ہے۔ فرقہ واحت اط: فرمہ داری کا احساس اور احتساط:

اس کاایک بڑاسبب بیتھا کہ وہ علم کی بڑی ذمید داری محسوں کرتے تھے۔ چنانچ فرماتے تھے کہ ایک زمانہ وہ تھا، جب لوگ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے ڈرتے تھے اور اب بیزمانہ ہے کہ جس کا دل جاہتا ہے مفسر بن بیٹھا ہے۔ مجھے بیزیادہ پسند ہے کہ میں علم کے متعلق ایک کلم بھی منہ سے نہ نکالوں۔ جس زمانہ میں میں فقیہ ہوا وہ بہت ہی بُر از مانہ ہے ہیں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جب وہ مجمعوں میں ہوتے تھے وائی بہترین احادیث بھی نہ بیان کرتے تھے۔

ای ذمہ داری اور احتیاط کی وجہ ہے مسائل کے جوابات میں بڑے مختاط تھے۔ اعمش کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ ابراہیم ہے کہا کہ میں چند مسائل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ''میں یہ نا پہند کرتا ہوں کہ میں کسی شے کے متعلق کہوں کہ وہ اس طرح ہے اور وہ اس کے خلاف ہو'' علی۔

دوسراسبب بیتھا کہ دہ شہرت اور ریا ءکو بخت ناپسند کرتے تھے۔ چنانچے فرماتے تھے کہ جو شخص علم کا ایک کلم بھی اس نیت سے منہ سے نکالتا ہے کہ اس سے لوگوں کواپی طرف ماکل کرے تو دہ اس کے وسیلہ سے سیدھا جہنم میں گرتا ہے نہ کہ جس کی شروع سے آخر تک یہی نیت ہو ھے۔

استفاده کے مخصوص اوقات:

لیکن اس احتیاط کے باوجود انہوں نے اپی ذات سے استفادہ کا درواز بندنہیں کر دیا تھا۔ وہ مسائل بتاتے تھے اور اس کے لئے خاص اوقات مقرر تھے۔ جن میں ہڑخص مسائل بوچھ سکتا تھا اور آپ اس کے جواب دیتے تھے۔ حسن بن عبیداللہ کا بیان ہے کہ میں نے ابراہیم سے کہا کہ آپ ہم لوگوں سے صدیث نہ بیان کریں گے۔ جواب دیا کیا تم چا ہے ہو کہ میں فلاں شخص کی طرح ہوجاؤں۔ اگرتم کواس کی خواہش ہے قبیلہ کی مجد میں آیا کرووہاں جب کوئی شخص کچھ بوچھے گا تو تم بھی جواب بن لوگے ہے۔

تحرير برحفظ كورجح:

بعض قد ماء اسلاف کی طرح ابراہیم کو کلم سفینہ سے زیادہ علم سینہ پراع تا دھا۔ چنانچہوہ لکھتے نہ تھے۔فضیل کا بیان ہے کہ میں نے ابراہیم سے کہا کہ میں نے مسائل کو کتاب میں جمع کیا تھا، لیکن ایسامعلوم ہوتا ہے کہ خدانے اس کو مجھ سے چھین لیا۔انہوں نے کہا کہ جب انسان لکھ لیتا ہے تو اس پر اس کو اعتمادہ وجاتا ہے اور جب انسان علم کی جبچو کرتا ہے تو خدااس کو بقدر کفایت علم عطافر ماتا ہے ۔

اس کو اعتمادہ وجاتا ہے اور جب انسان علم کی جبچو کرتا ہے تو خدااس کو بقدر کفایت علم عطافر ماتا ہے ۔
فضائل اخلاق :

اس علم كے ساتھ و ممل اور فضائل اخلاق كى دولت ہے بھى مالا مال تھے۔ عمادت وریاضت:

نہایت عابد وزاہد اور متورع تھے۔ راتوں کی تنہائی میں لوگوں کی آنکھوں سے جھپ کر عبادت کرتے تھے۔ طلحہ کا بیان ہے کہ جب لوگ سوجاتے تھے اس وقت ابراہیم ایک عمدہ حلہ پہن کر خوشبولگا کر مجد چلے جاتے تھے، صبح تک وہیں رہتے ، صبح کو حلہ اُتار کر پھر معمولی لباس پہن لیتے تھے۔ عبادت کے اثر سے بالکل چور اور ختہ ہوجاتے تھے۔ اعمش کابیان ہے کہ ابراہیم اکثر نماز پڑھ کر ہمارے یہاں آتے تھے۔ دن چڑھے تک بیرحال رہتا تھا کہ بیار معلوم ہوتے تھے۔ ایک دن ناغد دے کریابندی کے ساتھ روز ہ رکھتے تھے ۔

صحت عقیدہ : عقیدہ میں سلف کے عقائدے سرموتجاوز کرنا پندند کرتے تھے۔ چنانچہارجاء کا عقیدہ رکھنے والوں کے جو کوئی اہم شخہیں ہے بعض تابعین بھی اس عقیدہ کے تھے بخت خلاف تھے۔ فرماتے تھے ارجاء بدعت ہے تم لوگ ہمیشداس ہے بچتے رہو۔ مرحبہ کے پاس نبیٹھو۔ ان کے پاس آنے والوں میں جس کے خیالات میں ارجاء کا ادنی ساشائبہ بھی نظر آتاان کو آنے ہے منع کردیتے ہے۔ انہائی احتیاط : صلحاء اور خیارا مت سے طلب دعا کی ممانعت نہیں ہے اور اس پر صحالات تابعین کا ممان بھی رہا ہے ، کین چونکہ اس سے بعض بدعات کا دروازہ کھلتا ہے اور عوام کے عقیدوں میں اس سے ضعف پیدا ہوتا ہے اسلے اسے بھی پیندنہ کرتے تھے۔

ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ سے درخواست کی کہ ابوعمران دعا سیجئے کہ خدا مجھے شفاعطا فرمائے۔ ان کو یہ درخوست گرال گزری ادر اس شخص سے کہا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے حذیفہ سے مغفرت کی دعا کی درخواست کی۔انہوں نے دعا کے بجائے کہا کہ خداتمہاری مغفرت نہ فرمائے۔ یہ سن کروہ خص الگ ہٹ گیا۔

تھوڑی دیر کے بعد حذیفہ نے اس کو بلا کر دعا کی کہ خداتم کو حذیفہ کا جگہ داخل کردے۔
اس دعا کے بعد اس شخص کو بلا کر پوچھا کہ ابتم راضی ہو،تم میں ہے بعض اشخاص ایک شخص کے پاس
اس عقیدہ کے ساتھ جاتے ہیں کہ اس نے تمام مراتب حاصل کر لئے ہیں اور وہ کوئی بلندہ ستی بن گیا ہے۔
یہ واقعہ سنا کر ابر اہیم نے سنت کا تذکرہ کر کے اس کی پابندی کی تلقین کی اور بدع توں کا ذکر کر کے ان
سے تا پسنڈیدگی کا اظہار کیا گے۔

#### مسامحت

لین چھوٹی چھوٹی باتوں میں بخت گیرنہ تھے اور ان میں بخت نے بال گندھے ہوئے آپ کے یہاں دوآ دی آئے ، ان میں سے ایک کا بند کھلا ہوا تھا اور دوسر ہے کے بال گندھے ہوئے سے قصے قرقد بخی نے ابراہیم سے کہا کہ ابوعمران اس شخص کو بند کھو لئے اور اس شخص کو بال گوندھنے سے منع نہیں کرتے ۔ ابراہیم نے کہا میری بجھ میں نہیں آتا کہتم میں بنی اسد کی سنگد لی پیدا ہوگئ ہے یا بنی تم کی بختی ۔ ابراہیم نے کہا میری بچھ میں نہیں آتا کہتم میں بنی اسد کی سنگد لی پیدا ہوگئ ہے یا بنی تم کی بختی ۔ ان میں سے ایک شخص کو گرمی معلوم ہور ہی تھی اس نے بند کھول دیا اور دوسر اُخص نماز کے وقت بال کھول دیا ہے ۔

#### اختلاف صحابه مین سکوت:

صحابہ کرام کے اختلافات پر تنقیدا ظہار رائے اور فریقین میں ہے کئی کی جانب داری ناپسند کرتے تھے اور ان مسائل میں سکوت سے کام لیتے تھے۔ ان کے ایک شاگر دیے حضرت عثمان اور حضرت علی کے اختلاف کے بارہ میں سوال کیا۔ انہوں نے کہانہ میں سبائی ہوں نہ مرجی۔

ای طرح ایک مرتبه ایک اور شخص نے ان سے کہا مجھے ابو بکر وعمر کے مقابلہ میں علی سے زیادہ محبت ہے۔ انہوں نے کہا اگر علی تمہارا یہ خیال سنتے تو تم کو مزاد سے۔ اگرتم کواس قتم کی با تیں کرنی ہیں تو میرے پاس نہ بیٹھا کرو فرماتے تھے مجھ کوعثان کے مقابلہ میں علی سے زیادہ محبت ہے لیکن میں آسان سے منہ کے بل گرنا پند کرتا ہوں اور یہ گوارانہیں ہے کہ عثان کے ساتھ کی قتم کا سوئے طن رکھوں سے۔

سرالصحابه (حصه سزدهم ۱۳)

تواضع وخا کساری:

ابراہیم باین جلالتِ شان نہایت خاموش ،عزلت نشین ، بے تکلف اور سادہ مزاج تھے۔ تواضع اور خاکس اور خاکس اور خاکس اور خاکس اور خاکس کا امتیاز بھی گوارا نہ تھا اللہ بھی جھے وال ہوئے کے لئے دوسروں کا بوجھ تک اُٹھا لیتے تھے۔ اعمش کا بیان ہے کہ میں نے بسا اوقات ابراہیم کو بوجھ اُٹھا ئے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میں جھول اجرکے لئے ایسا کرتا ہوں گا۔

ہیں : لیکن اس خاکساری کے باوجودلوگوں کے دلوں پر ان کی ہیب چھائی رہتی تھی مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حکام اورام اکی طرح ابراہیم سے ڈرتے تھے ہے۔

سلاطين اورامراء سے تعلقات:

سلاطین اور امراء کے ساتھ ابراہیم کے دوستانہ تعلقات تھے اور دونوں میں باہم ہدایا وتحا نف کا تبادلہ ہوا کرتا تھا۔ اکثر ممتاز امراءان کی خدمت کیا کرتے تھے کے بیاس کوقبول کرنے میں مضا نقہ نہ بچھتے تھے اور اسے بُرا بچھتے تھے کہ خدا کی کی کوئی شے عطافر مائے اور وہ اس سے انکار کرے ھے۔ لیکن وہ ہدایا لینے کے ساتھ ان کابدلہ بھی کرتے تھے گئے۔

ظالم امراء کی مخالفت :

البتہ ظالم اور جفا کارام اء کے تخت خلاف رہتے تھے۔ ای لئے ان میں اور حجاج میں کبھی نہ بنی تھی۔ وہ آپ کا سخت دخمن تھا۔ براہیم اسے بُر ابھلا کہا کرتے تھے۔ اس پرلعنت بھیجنے میں بھی مضا لکتہ نہ بھتے تھے کے ایک مرتبہ ایک شخص نے حجاج اور راس کے جیسے دوسر نے ظالموں پرلعنت بھیجنے کے بارہ میں سوال کیا۔ آپ نے جواب دیا خدا خود قر آن میں فرما تا ہے۔ حجاج کی موت پراس قدر مسر ور ہوئے کہ سجدہ میں گریڑ سے اور آنکھوں سے اشک مسرت رواں ہوگئے گے۔

وفات: جاج کی موت کے چند مہینے بعد بیار پڑے دم آخرنہایت مضطرب و بقرار تھے لوگوں نے اس کا سبب بو چھافر ملیا۔ اس سے زیادہ خطرہ کا دقت کون ہوگا کہ خدا کا قاصد جنت یادوزخ کا بیام لے کرآئے گا میں اس بیام کے مقابلہ میں قیامت تک موجودہ صورت کا قائم رہنا ببند کرتا ہوں فی ای علالت میں آغاز میں انتقال کیا۔ باختلاف دائے انتقال کے دقت انجاس یا بجیاسیاس سے کچھاو پڑھرتھی ہے۔

ا تہذیب المتہذیب علد اول ص کے متذکرہ الحفاظ علم الداول ص ۱۳ این ۱۹۳۱ میں تذکرہ الحفاظ علم اول میں المتہذیب المتہذیب علد اول میں المتعد علد اول میں المتہذیب المتہذیب المتہذیب المتہذیب المتہذا میں المتہذیب المتہذا میں المتبذا میں المتہذا میں المتہذا میں المتہذا میں المتبذا میں المتب

حلیہ ولباس: ابراہیم نہاہت خوش لباس سے۔ رنگین اور بیش قیمت پوشاک پہنتے سے۔ زعفر انی اور سرخ رنگ کالباس استعال کرنے میں بھی مضا کقہ نہ بچھتے سے۔ جاڑوں کے لباس میں سمور کی سنجاف لگی ہوتی تھی۔ سمور کی ٹوپی پہنتے سے۔ عمامہ بھی باند ھتے سے لوہ کی انگوشی پہنتے سے۔ اس کانقش خبیاب اللہ و نسحن کے ہے آگائین کیڑے پہنتے کوچھپانے کے لئے رنگین کیڑے پہنتے تھے تا کہ یہ نہ معلوم ہوکہ قراء کی جماعت سے ہیں یاد نیاد اروں کی ہے۔

حكيمانها قوال: آپ ك بعض اقوال نهايت حكيمانه اورير موعظت بين فرمات تھ كه

(۱) انسان چالیس سال تک جس سیرت پرقائم رہے پھروہ ہیں بدل سکتی۔

(۲) ایمان کے بعد آدمی کوسب سے بڑی دولت تکلیفوں پرصبر کی عطا کی گئی ہے۔ اس لئے بیاری کا حال بیان کرنا بھی پہند نہ کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ جب مریض سے اس کی حالت ہوچھی جائے تو اس کو چاہئے کہ پہلے اچھا کہے، اس کے بعد اصل حالت بیان کرے کہ شکوہ مم بھی شمان صبر کے خلاف ہے ۔

(۳) انسان کے لئے بیمعصیت کافی ہے کہ لوگ دنیایا دین کے معاملہ میں اس پرانگشت نمائی کریں ہے۔

# (۳) احنف بن فيس<sup>رر</sup>

نام ونسب : ضحاک نام ہے۔ ابو بحرکنیت۔ عرفی نام اخف ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ بیہ ہے کہ احف کے پیروں میں خلقی کجی تھی عربی میں اس کو حف کہتے ہیں۔ اس لئے وہ احف مشہور ہوگئے۔ نسب نامہ بیہ ہے، احف ابن قیس بن معاویہ بن حصین بن حفص بن عبادہ بن نرال بن مرہ بن عبید بن مقاعس بن عمروبن کعب بن سعد بن زیدمنا ہ بن تیم کے سرداروں میں تھے۔

عہدِ رسالت : احف عہد رسالت میں موجود تھے۔ ابن عماد عنبلی کے مطابق وہ اس عہد میں مشرف بااسلام ہوئے اور ان کا قبیلہ انہی کی تحریک پراسلام لایا ہے۔ لیکن اور تمام ارباب طبقات ورجال کا بیان اس کے خلاف ہے۔ چنانچہ ابن سعد نے ان کے حالات تا بعین ہی کے زمرہ میں لکھے ہیں۔ حافظ ابن عبد البر بھی جنہوں نے احتیاطاً ان کے حالات صحابہ کے زمرہ میں اس لئے لکھ دیئے ہیں حافظ ابن عبد البر بھی جنہوں نے احتیاطاً ان کے حالات صحابہ کے زمرہ میں اس لئے لکھ دیئے ہیں

لے ابن سعد \_جلد ۲ یص۱۹۷ \_ ۱۹۷ \_ ع طبقات امام شعرانی \_جلداول یص۳۹ سیابن سعد \_جلد ۲ \_ یذ کره ابراہیم نخعی سی طبقات امام شعرانی \_جلداول \_صفحه ۳۸ سی شندرات الذہب \_جلداول \_ص۸۷

کہ انہوں نے آنخضرت بھی کازمانہ پایاتھا، مگر شرف دیدارے محروم رہے۔ تابعین ہی میں شار کرتے ہیں ۔ ہیں اے حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ بھی کازمانہ پایا مگر اسلام نہیں لائے۔

جس روایت سے ان کے اسلام کا نتیجہ نکالا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک صحابی کوقبیلہ بی سعد (احف کا قبیلہ) میں تبلیغ اسلام کے لئے بھیجا، انہوں نے جاکر اسلام پیش کیا۔ احف بھی موجود تھے۔ انہوں نے اسلامی تعلیمات من کرکہا کہ پیخص بھلائی کی طرف بلاتا ہے اوراجھی احتف بھی سناتا ہے۔ مبلغ صحابی نے جاکر یہ واقعہ آنخضرت ﷺ سے بیان کیا آپ نے من کر دعافر مائی کہ خدایا احف کی مغفرت فرما ہے۔

کیکن اولاً اس روایت کی صحت محل نظر ہے۔ لیکن اگرائے سیحے بھی مان لیا جائے تو اس میں اسلام کی کوئی تصریح نہیں ،اس سے صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ وہ حق شناس تھے .اور اُن کے دل میں قبول حق کا مادہ موجود تھا۔

آنخضرت کی دعا قبول اسلام کا ثبوت نہیں۔ آپ نے بید دعاان کی حق شائی پرفر مائی مقت سے ملنا ، آپ کی صحبت تھی ،اوراگر بالفرض اسلام بھی مان لیا جائے تو آنخضرت کی کود کھنا، آپ سے ملنا ، آپ کی صحبت اٹھانا تو قطعی ثابت نہیں ،جو صحابیت کے لئے ضروری ہے۔ لیکن ان کا یہی شرف کیا کم ہے کہ وہ اسلام سے کہا بھی حق شناس تھے،اوران کو آنخضرت کی اوراسلام سے کوئی عنادنہ تھا۔ اسلام نے مشرف ہوئے۔ اسلام نے مشرف ہوئے۔ اسلام نے مشرف ہوئے۔ عہد فاروقی نے

حفرت عمر کے عہد خلافت میں مدینہ آئے۔ حفرت عمر الوقبیلہ بی تمیم کے ساتھ سونظن تھا،

ال لئے آپ اکثر اس کی فدمت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ احنف کی موجودگی میں نبی تمیم کا کچھنڈ کرہ

آیا، آپ نے حسب معمول اس کی فدمت کی۔ احنف فدمت س کر کھڑ ہے ہو گئے اور عرض کی مجھے کچھ

کہنے کی اجازت ہو۔ آپ نے اجازت دی۔ احنف نے کہا آپ نے بلا استثنا پور نے قبیلنہ بی تمیم کی برائی کی ، حالانکہ وہ بھی عام انسانوں کی طرح ہیں۔ ان میں اچھے پُر سے ہرتم کے لوگ ہیں۔ حضرت عمر الی کی ، حالانکہ وہ بھی عام انسانوں کی طرح ہیں۔ ان میں اچھے پُر سے ہرتم کے لوگ ہیں۔ حضرت عمر فی بیات س کر فر مایا، ہم نے بچے کہا اور ذکر خیر سے گذشتہ فدمت کی تلافی فر مائی۔ احنف کے بعد اس قبیلہ کے ایک اور آ دمی ختات نے بچھ کہنا چاہا، مگر حضرت عمر نے روک دیا کہتم بیٹھ جاؤتمہاری جانب سے تمہارے سردار فرض اداکر چکے۔

حفرت عمره كي صحبت:

ر اگر چہ حضرت عمر نے احف کی اصولی بات کی وجہ سے اس کا اعترف کرلیا تھا لیکن ان کے قبیلہ کے ساتھ ان کوسو علی تھا۔ اس لئے بہ تقاضائے احتیاط احف کی سیرت کا اندزہ لگانے کے لئے ان کو ایک سال تک اپنے ساتھ مدینہ میں رکھا اور تجربہ کے بعد ان سے کہا کہ میں نے ایک سال تک تمہارا نظام راجھا ہے امید تمہارا تجربہ کے سوا اور کوئی قابل اعترض شے نظر نہ آئی۔ تمہارا نظام راجھا ہے امید ہے کہ باطن بھی اچھا ہوگا، میں نے بیاس لئے کیا تھا کہ رسول اللہ علی نے ہم لوگوں کوڈرایا تھا کہ اس امت کی ہلاکت یا خبر منافقین کے ہاتھوں ہوگی۔

ابوموی اشعری والی بصره کوا حنف کے بارہ میں حضرت عمر اللہ کی ہدایت:

اس تجربہ کے بعد حضرت عمر '' کو جب ان پر کامل اعتماد ہو گیا تو انہیں ان کے وطن بھرہ واپس کردیا اور ابوی اشعری والی بھرہ کو ہدایت کردی کہ ان کو اپنے ساتھ رکھنا ، ان سے مضورہ لینا اور ان کے مشور وں اور ہدایتوں پڑمل کرتا ہے۔ احض اہل بھرہ کے سردار تھے۔ حضرت عمر 'کے اس حکم کے بعد سے احض کے مراتب روز بروز بلند ہونے لگے'۔

فارس کی مہم میں شرکت:

اس وقت ایران پرفوج کشی ہو چکی تھی بھرہ واپس جانے کے بعداحف اس میں شریک ہوئے چنانچہ <u>سے میں</u> فارس کی مہم میں نظرآتے ہیں <sup>س</sup>ے۔

اہل بھرہ کی نمائندگی :

احف بڑے عاقل و مدبر تھے۔ اس کئے قومی و ملکی مہمات میں ان کا نام سر فہرست ہوتا تھا اور
اکثر قوم کی نمایندگی کی خدمت ان کے سپر دہوتی تھی۔ چنانچہ اسی زمانہ میں وہ بھرہ کے وفد میں مدینہ
آئے۔ حضرت عرص نے وفد سے اہل بھرہ کی شکایتیں اور ضرور تیں پوچھیں۔ احف نے جوضروریات تھیں
وہ پیش کیس۔ حضرت عرص نے ان کی تقریر بہت پندگی اور خاندان کسریٰ کی بعض مفتوحہ جاگیریں انہیں
عطا کیں اور والی بھرہ کو لکھ بھیجا کہ وہ انتظامی امور میں احف سے صلاح ومشورہ کیا کریں اور ان پڑمل
کیا کریں ہے۔ پھر اہواز کی فتح کے بعد مشہورا رانی افسر ہر مزان کو جس نے خوز ستان کی مہم میں سپر ڈال دی
تھی لے کرمدین آئے ہے۔

ا بن سعد -جلد ۷-ق اول ص ۲۲ مع ایضاً -جلد ص ۲۲۵-۲۲۵

### ایران برعام فوج کشی کامشوره:

اس وقت عراق فتح ہو چکا تھا،کین ایران پرعام فوج کشی نہ ہو گی تھی اور مفتو حدعلاقے بار بار باغی ہوجاتے تھے۔ای زمانہ میں مجاہدین کا وفد مدینہ آیا۔حضرت عمرؓ نے ان سے پوچھا کہ ایرانی بار بار باغی کیوں ہوجاتے ہیں ،معلوم ہوتا ہے مسلمان انہیں ستاتے ہیں۔مسلمانوں نے اس کی تر دید کی ، لیکن کوئی حضرت عمرؓ کے سوال کا تشفی بخش جواب نہ دے سکا۔

احف کا د ماغ نہایت نکترس تھا۔ یہ اصل تہہ تک پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا، اس کی وجہ یہ کے دام رالمونین نے مسلمانوں کو ایران کے اندرون ملک فوج کئی ہے روک دیا ہے اور سلطنت کا وارث تاج و تحت ملک میں موجود ہے۔ جب تک وہ باقی رہے گا، ایرانی اس کے سہارے پر برابر بعناوت کرتے رہیں گے ، کیونکہ ایک ملک میں دو حکومتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتیں۔ ایران کا بادشاہ ایرانیوں کو ابھار تار ہتا ہے، اس لئے جب تک ہم لوگ ایران کے اندر فوج کشی کر کے اس کو ختم نہ کردیں گئے، اس وقت تک ایرانیوں کی ہی روش رہے گی۔ جب وہ لوگ این حکومت سے بالکل مایوں ہو جائیں گئے، اس وقت تک ایرانیوں کی ہی روش رہے گی۔ جب وہ لوگ این حکومت سے بالکل مایوں ہو جائیں گئے، اس وقت خاموش ہوں گے۔

حفزت عمر فی ان کی تقریر کوئ کرفر مایاتم سیج کہتے ہواوران کے مشورہ کے مطابق ایران پر عام فوج کشی کے انظامات شروع کردیئے اور ہر ہرصوبے پرعلیحدہ علیحدہ فوجیس روانہ کیں اور میں اور کی کردیکا استیصال :

چونکہ یزدگرد کے استیصال کامشورہ احنف ہی نے دیا تھا اوروہ اپ دل د ماغ کے لحاظ ہے اسم مہم کے لئے سب سے زیادہ موزوں تھے۔ اس لئے خراسان کی مہم جہاں یزدگرد پناہ گزیں تھا، حضرت عمر نے انہی کے سپردگی۔ یہ ۲۲ھ میں خراسان کی طرف بڑھے اور طبسین ہوکر ہرات پہنچاور اس کوفتح کر کے مردشا بجہاں کا جہاں یزدگرد تھیم تھاڑخ کیا۔

وہ ان کی پیش قدمی کی خبر من کر مروالروز چلا گیا۔ یہاں پہنچ کر خاقان چین اور دوسر ہے سرحدی حکمرانوں کو مدد کے لئے خطوط لکھے یز دگرد کے مروالروز جانے کے بعدا حف مردشا ہجہاں میں حارثہ بن نعمان با ہلی کوچھوڑ کر مرود کی طرف بڑھے۔ ان کارخ دیکھ کریز دگردیہاں سے بھی بھاگا اور بلخ پہنچاس دوران میں کوفہ سے تازہ دم امدادی فوجیس آگئیں، احف نے آئییں لے کر بلخ پر حملہ کردیا۔

یزدگرد شکست کھا کردریایار خاقان کے حدود حکومت میں چلا گیا۔اس کے بعداحف نے خراسان کے مام علاقوں میں فوجیں پھیلادی خراسانی انہیں نہ روک سکے اور نیٹا پورے طخارستان تک کا پوراعلاقہ صلحافتے ہوگیا اور احف نے مروالروذوا پس ہوکر حضرت عمر "کوفتح کا مثر دہ لکھا۔ آپ فتو حات کا دائرہ ایران سے آگئے نہیں بڑھانا چاہتے تھے ،اس لئے دریا پار پیش قدمی کرنے سے روک دیا۔

یزدگرد کے حدود چین میں داخل ہونے کے بعد خاقان چین نے اس کی ہوئی پذیرائی کی اور ایک لشکر جرار کے ساتھ اس کی مدد کے لئے خراسان پہنچا اور سیدھا بلخ کی طرف بڑھا بلخ کی اسلامی فوجیس احف کے ساتھ مروالروزوا پس جا چکی تھیں، اس لئے بیزدگرد اور خاقان دونوں بلخ ہوتے ہوئے مروکی طرف بڑھے۔ بیزدگرد شاہجہاں جہاں اس کا خزانہ تھا چلا گیا، احف اور بیزدگرد کا مقابلہ ہوا، احف نے پہاڑے دامن میں صف آ رائی کی ۔ فریقین میں عرصے تک صبح شام معمولی جھڑ ہے ہوتی رہی۔

ایک دن احف خود میدان میں نکے مطاقان کی فوج سے ایک بہادر ترکی طبل اور دیا ہہ بجاتا ہوا مقابل میں آیا۔ احف نے اس کا کام تمام کر دیا، اس کے بعد دواور بہادر کے بعد دیگرے مقابلہ میں آئے مگر دونوں احف کی تلوار کالقمہ ہے۔ اس کے بعد ترکوں کا پورالشکر آگے بڑھا، خاقان کی نظر لاشوں پر بڑی اس نے فال بدلی ، یز دگر دکی جمایت میں اس کا کوئی خاص فائدہ نہ تھا اور مسلما نوں کوزیر کرنا بھی آسان نہ تھا، اس لئے اس نے کہا ہم کو یہاں آئے ہوئے بہت دن ہوگئے ہیں، مم کوان لوگوں سے لڑنے میں کوئی فائدہ نہیں نظر آتا اور مفارق تا اور کوچ کا تھم دیدیا۔

اس وقت ہزدگردمروشا بجہاں میں تھا۔ اس کوخا قان کی واپسی کی خبر ملی تو اس کی ہمت جھوٹ گئی اور اس نے خزانہ لے کرتر کستان نکل جانا چا ہا ایرانیوں نے اس کواس ارادہ سے رو کا اور کہا کہ ترکوں کا کوئی دین و فہ ہبنیں ہے اور نہ ان کے عہد و بیان کا ہمیں کوئی تجربہہے۔ مسلمان بہر حال فہ ہب اور عہد کے پابند ہیں۔ اس لئے اگر آپ کو ملک ہی چھوڑنا ہے تو مسلمانوں سے صلح کر لیجئے۔ لیکن اور عہد کے پابند ہیں۔ اس لئے اگر آپ کو ملک ہی چھوڑنا ہے تو مسلمانوں سے صلح کر لیجئے۔ لیکن یزدگرد نے اس مشورہ کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ ایرانیوں نے جب دیکھا کہ ان کے ملک کی دولت دوسرے ملک میں نکلی جارہی ہے تو لڑکریز دگرد ہے کل خزانہ چھین لیا اور وہ شکست کھا کرتر کستان چلاگیا اور حضرت عرائے ذانہ تک خاقان کے ہاس مقیم دہا۔

یزدگرد کے ترکتان ملے جانے کے بعد امرانیوں کا آخری سہارا بھی جاتار ہااور انہوں نے مایوں ہوں نے مایوں ہوں انہوں نے مایوں ہوکرا حف سے سلح کرلی اور یزدگرد کا کل خزاندان کے حوالہ کردیا۔ احف نے ان کے ساتھ ایساشریفانہ برتاؤ کیا کہ آئہیں اس کا انسوس ہوا کہ وہ اب تک مسلمانوں کی حکومت سے کیوں محروم ہے۔

ایک پُرارْتقریب :

اس مصالحت کے بعداحف نے حضرت عمر " کوفتح کی اطلاع بھجوائی اور مسلمانوں کو جمع کر کے ایک پُر اثر تقریر کی ، جواپی اثر پذیری کے اعتبار ہے آج بھی مسلمانوں کے لئے درس بصیرت ہو عمتی ہے تقریر پیھی :

"مسلمانو! آج جو بحوسیوں کی حکومت برباد ہوگئی اور اب ان کے قبضہ میں ان کے ملک کا ایک چیہ بھی باتی نہیں رہا کہ وہ مسلمانوں کو کسی تقصان پہنچا سکیں ۔ خدانے اب تم کو ان کی زمین ، ان کے ملک اور ان کے اہل ملک کا وارث بنایا ہے ، تا کہ تمہار اامتحان لے۔ اگر تم برل گئے تو خدا بھی تمہاری جگہ دو سری قوم کو بدل دے گا۔ مجھے مسلمانوں ہی کے ہاتھوں سے ان کی بربادی کا خوف ہے " لے۔

عہد عثمانی : حضرت عثمان کے زمانہ میں جب ایران میں بعناوت ہوئی اور خراسان مسلمانوں کے قضہ سے نکل گیااس وقت احف بی نے فوج کشی کر کے دوبارہ اس پر قبضہ کیا کے۔

خانہ جنگی سے اجتناب اور حضرت علیؓ کے ہاتھوں پر بیعت

حضرت و ثان کی شہادت کے بعد جب مسلمانوں میں خانہ جنگی کا سلسلہ شروع ہوااور اس وقت احف نے اپنی آلوار میان میں کرلی۔ چنانچہ جب حضرت علی اور حضرت عائشہ شمیں اختلاف شروع ہوئے اس وقت احف نے جو مکہ میں تھے، حضرت عائشہ شطاحی اور زبیر سے مل کراصل حقیقت کا اندزہ کر کے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کرلی سے لیکن جنگ میں کی جانب سے حصہ نہ لیا گے۔ حضرت عائشہ نے بھی آنہیں اپنے ساتھ آنے کی دعوت دی کہلی سال وقت وہ بیعت کر چکے تھے۔ حضرت عائشہ نے بھی آنہیں اپنے ساتھ آنے کی دعوت دی کہلی سے دھی تشرکت نے جنگ میں شرکت :

البتہ جب حفرت علی اورامیر معاویہ میں جنگ چھڑی اس وقت ان کی حق شناس مکوار میان میں نہ رہ سکی اور انہوں نے حضرت علی می کہ حمایت میں نہایت پر جوش حصہ لیا اور اہل بصر ہ کوان کی امداد واعانت برآ مادہ کیا ھے۔ جنگ صفین کے التواء پر جب تحکیم کامسلہ پیش ہوا اور حضرت علیٰ کی جانب ہے ابو مویٰ اشعری کانام لیا گیا اس وقت احف نے سخت مخالفت کی اور کہا آپ کوعرب کے مدبراعظم ہے سابقہ پڑا ہے، ابوموی کا مجھ کوخوب تجربہ ہے وہ اس اہم کام کے اہل نہیں ہیں۔ اس کے لئے نہایت چالاک اور عاقل شخص کی ضرورت ہے۔ اگر ہو سکے تو آپ مجھے تھم بنائے اور اگر اس کے لئے صحابی ہونا ضروری ہے تو آپ مجھے تھم بنائے اور اگر اس کے لئے صحابی ہونا ضروری ہے تو آپ مجھے تھم بنائے۔

کین عراقی قوم کافیصلہ ابومویؓ کے حق میں تھااس لئے حضرت علیؓ احف کے خیرخواہانہ اور زرین مشورہ پڑمل پیرانہ ہوسکے <sup>ل</sup>ے جنگِ صفین کے بعدخوارج پرفوج کشی میں بھی حضرت علیؓ کے ساتھ تصاور کی ہزاراہلِ بصرہ آپ کی مدد کے لئے گئے <sup>ع</sup>ے۔

امیر معاو بیگی اطاعت اورآزادی رائے:

حقرت علی کی شہادت کے بعدامیر معاویہ کی خلافت سلیم کرلی ہیکن اس وقت بھی انہوں نے آزادی اور حق گوئی کا جو ہرقائم رکھا اور امیر معاویہ گی ہر جائز ونا جائز خواہش کے سامنے سرتسلیم خم نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے نز دیک ان کا جوفل درست نہیں ہوتا تھا اس پر نہایت جرائت کے ساتھ اپنی رائے ظاہر کرتے تھے۔ امیر معاویہ نے جب پزید کی ولیعہدی کے لئے تمام ممالک محروسہ سے وفود طلب کئے تواحف بھی بھرہ کے وفد کے ساتھ آئے۔ امیر معاویہ نے ان سے بھی پزید کی ولیعہدی کے بارہ میں یو چھا۔ بارہ میں یو چھا۔

انہوں نے کہاامیرالمونین آپ یزید کے شانہ یوم کے مشاغل ،اس کے ظاہراور مخفی حالات ،اس کے آنے جانے کے مقامات ہے اچھی طرح واقف ہیں۔اگراس واقفیت کے بعد بھی آپ اس کو خدااور اُمت محمدی کے لئے بہتر سمجھتے ہیں تو اس میں مشورہ کی ضرورت نہیں۔ اورا گر بہتر نہیں سمجھتے ، تو ایک حالت میں کہ آپ کو خفر بہتر ترت کا سفر پیش آنے والا ہے ، یزید کو دنیا کا تو شدنہ دیجئے ۔ورنہ یوں ہمارافرض ہے کہ آپ جو بچھ فرمائیں ہم اُس کو بجالائیں سے۔

امير معاويةً يران كااثر:

لیکن ان کی حق پرتی اورصاف گوئی کے باوجودامیر معاقبیان کی بڑی قدر دمنزلت کرتے تھے ، اور بڑے بڑے اور بڑے تھے ، اور بڑے بڑے اثارہ پر معزول کردیتے تھے۔ عبیداللہ بن زیادامیر معاقبہ کے نہایت معتمد علیہ اور ان عمال میں تھا، جنہوں نے اُموی حکومت کی بنیاد متحکم کی تھی۔ اس کا طرز عمل احنف کے ساتھ علیہ اور ان عمال میں تھا، جنہوں نے اُموی حکومت کی بنیاد متحکم کی تھی۔ اس کا طرز عمل احنف کے ساتھ

پندیدہ نہ تھا۔ 90 میں عبیداللہ چند تما کد کوفہ کے ساتھ جس میں احف بھی تھے،امیر معاقبہ کے پاس شام آیا۔امیر معاقبہ سے معمول احف کے ساتھ جن سے پیش آئے اور انہیں اپنے ساتھ تخت شام آیا۔امیر معاقبہ سب معمول احف کے ساتھ بڑے تپاک سے پیش آئے اور انہیں اپنے ساتھ تخت شاہی پر بیٹھایا۔ عما کد بھرہ نے عبیداللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے امیر معاقبہ کے سامنے اس کی بڑی تعریفیں کیں۔احف کی رائے ان سب کے خلاف تھی۔اس لئے وہ خاموش رہے۔

امیر معاقبہ نے پوچھا! ابو بحتم کیوں نہیں بولتے۔ انہوں نے جواب دیا، اگر میں بولوں گا تو وہ کی مخالفت ہوگی۔ ان کا خیال من کر امیر معاقبہ نے ای وقت عبید اللہ کو معزول کر دیا اور اہل بھر و سے کہاتم لوگ جس والی کو پہند کرتے ہو، اس کو پیش کرو، ان لوگوں نے امیر معاقبہ کی خوشامہ میں اموی خاندان اور شامیوں میں سے انتخاب کیا۔ احتف اس وقت بھی خاموش رہے اور کسی کو پیش نہیں کیا۔ امیر معاوبہ نے بیش کرنے والوں سے بوچھا، تم نے کے منتخب کیا، چونکہ ان میں سے ہر محف کا انتخاب میر معاوبہ نے ان اس کے کسی ایک شخص پر اتفاق نہ ہو سکا۔ احتف بالکل خاموش تھے۔ امیر معاوبہ نے ان سے کہاتم کیوں نہیں بولے۔

ی نتخب کرنے والوں کارنگ دکھ چکے تھے،اس لئے انہوں نے کہااگر آپ کواپ خاندان والوں میں سے کسی کو والی بنانا ہے تو ایسی صورت میں ہم عبیداللہ ہی کو ترجے دیں گے اوراگر کسی تیسر سے شخص کو بنانا ہو،اس میں جو آپ کی رائے ہو۔ان کا منشاء من کرمعاویہ نے عبیداللہ ہی کو برقر اررکھا اوراس کو احف کے نظرانداز کرنے پر ملامت اور آئندہ ان کے ساتھ حسن ممل کی تاکید کی گئے۔
مزید کی خلافت:

امیر معاویہ کی وفات کے بعداحف نے یزید کی خلافت سلیم کرلی۔ حضرت امام حسین گری ہے۔ جسے بندی خلافت سلیم کرلی۔ حضرت امام حسین جب بزید کے مقابلہ کے لئے اُٹھے تو احنف کو بھی امداد کے لئے خطالکھا کے لیکن ایسامعلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیااور بزید کی بیعت برقائم رہے۔ ابین زبیر کی حمایت :

یزیدگی موت کے بعد جباُ وی حکومت میں انقلاب بر پا ہوا اور عرق ہے اُموی حکومت اُٹھ گئی ہاس وقت بھر یوں کی رہنمائی کرتے رہے۔ اس سلسلہ میں ان کے قبیلہ بنی تمیم اور بعض دوسر سے قبائل میں کچھ ہنگامہ آرائیاں ہوئیں ، پھر جب عراق عبداللہ بن زبیر سے قبضہ میں آگیا، اس وقت احف ان کے ساتھ ہو گئے۔ ان کے زمانہ میں بھی احف کاقد یم اعز از ووقار قائم رہا۔

ابن زبیر یک حکام ان سے صلاح ومشورہ کرتے تھے اور اس پڑل کرتے تھے۔ چنانچہ جب عراق میں خوارج کا زور بڑھا اور اس کا اثر بھرہ تک پہنچا ،اس وقت احنف ہی کی تحریک سے مشہور سپر سالارمہلب بن الی صفرہ خوارج کے مقابلہ پر مامور کئے گئے ۔

عبداللہ بن زبیر یک دورخلافت میں مختار تقفی نے جب عراق پر قبطنہ کرنے کی کوشش کی اس وقت احنف نے ابن زبیر "کی حمایت میں مختار کے داعی خنی کوعراق سے نکالا یہ لیکن رفتہ رفتہ جب عراق میں مختار کا اثر نفوذ کرنے لگا ،اس وقت احنف نے ابن زبیر کے بھائی مصعب کے ساتھ مل کرمختار کے آدمیوں کا مقابلہ کیا "۔

ای زمانه میں عبداللہ بن زبیر کے اصل حریف عبدالملک اُموی نے احف کواپے ساتھ ملانے کی کوشش کی ہمین گرشتہ تجربات کے بعد سے بیا موبوں کے خت خلاف ہو گئے تھے۔اس لئے انہوں نے نہایت تخت جواب دیا کہ ابن زرقاء مجھے شامیوں کی دوئی کی دعوت دیتا ہے، خدا کی تشم میں جا ہتا ہوں کہ میر سے ادراس کے درمیان آگ کا پھر حائل ہوجاتا کہ ندائس کے آدمی اِدھر آ سکتے اور ندمیر سے آدمی اُدھر جا سکتے ہوں کہ میر جا سکتے ہوں کہ میر جا سکتے ہوں کہ میر اسکتے ہوئے۔

وفات : عبدالله بن زبیر ی بهائی مصعب والی کوفه کے ساتھ دوستانه مراسم تھے۔احف ان سے ملنے کے لئے کوفه گئے، یہبی انقال ہوگیا ہے۔ ابن محارفتہ کی حمطابق یہ المحصرة تھا ہے۔ فضل و کمال : علمی اعتبار سے احف کوئی قابل ذکر شخصیت ندر کھتے تھے، تاہم اکا برصحابہ کی صحبت انھائی تھی ،اس کے علم سے تہی دامن نہ تھے۔حضرت عمر "مضرت علی "مضرت عثمانی "مضرت سعد بن ابی وقاصی محضرت عبدالله بن سعد "اور حضرت ابوذر شجیسے اجل صحابہ سے انہوں نے ساع صدیث کیا تھا اور ان سے ان کی روایت موجود ہیں۔خودان سے استفادہ کرنے والوں میں حسن بھری ،ابوالعلاء بن اور مان قد کر ہیں گئے۔

عقل ودانش : ان کی فضلیت کامیدان مندعلم کے بجائے خارزار سیاست تھا۔وہ اپنے عہدکے برے عالی منافع کے بحائے خارزار سیاست تھا۔وہ اپنے عہدکے بردے عاقل مد برطیم تھے کے ان کے بارہ میں لوگوں کی رائے تھی کہ کی قوم میں احنف سے بہتر شریف نہیں دیکھا گیا ہے۔ جب ان کی وفات ہوئی توم صعب نے کہا آج سے جزم اور دائے کا خاتمہ ہوگیا ہے۔

لِ اخبارالطّوال ِص ۲۸۱ مِ ابن اثیر \_جلد ۴ مِ ص ۲۰۳ مِ اخبارالطّوال ِص ۲۱۲ مِ ابن سعد \_جلد ۷ \_ ق اول ِص ۲۸ هِ ایضاً ِص ۲۹ مِ شنرات الذہب \_جلداول \_ ۷۸ کے تہذیب المتہذیب \_جلداول ِص ۱۹۱ ۵ استیعاب \_جلد ہے ۵۵ میں معد \_جلد ۷ \_ ق ابن سعد \_جلد ۷ \_ ق اول \_ ۷۷ می تہذیب المتہذیب \_جلداول ہے ۱۹

عبادت درياضت:

عام طود سے غیر معمولی عقل ودائش اور تدبر کے ساتھ زہد وتقوی اور عبادت وریاضت کا اجتماع کم ہوتا ہے، لیکن احف جس درجہ کے مدبر تھے ای درجہ کا ان میں زہدوتقوی تھا۔ ان کی عبادت کا خاص وقت پر دہ شہا ۔ جب دنیا خواب شیریں کے مزے لیتی تھی، اس وقت وہ اپنے رب کے حضور میں اظہار عبودیت کرتے تھے، ای وقت وہ اپنے اعمال کا جائزہ بھی لیتے تھے۔ ابو منصور کا بیان ہے کہ احف کی نماز کا وقت عمو ما رات کو ہوتا تھا۔ وہ چراغ جلاکر اس کی لو پر اُنگلی رکھتے اور نفس سے خطاب کر کے کہتے" جھے کوفلاں فلاں دن فلاں فلاں کام کرنے پر کس چیزنے آمادہ کیا" ۔

ضعف پیری میں جب کہ قوی روزے کے متحمل نہ رہ گئے تھے،ان کے ایک ملنے والے بری میں جب کہ قوی روزے کے متحمل نہ رہ گئے تھے،ان کے ایک ملنے والے برید نے کہا کہ اب آپ کے قوی بہت ضعیف ہوگئے ہیں،روزے آپ کواورزیادہ کمزورکردیں گے۔ جواب دیا، میں اس کوایک بہت لمے سفر کے لئے تیارکرتا ہوں تا۔

قرآن : قرآن کی تلاوت سے خاص شغف تھا۔ جب تنہائی ہوتی ہورا قرآن لے کر بیڑھ جاتے ہے۔ ان عبادتوں پر بھی پورااعماد نہ تھا۔ خدا سے عرض کیا کرتے تھے، خدایا اگر تو میری مغفرت کرد ہے تو یہ تیری رحمت ہے اورا گرمزاد ہے قبیس اس کا مستحق ہوں ۔ تیری رحمت ہے اورا گرمزاد ہے قبیس اس کا مستحق ہوں ۔

#### طہارت میں غلو:

طہارت میں اتنا غلوتھا کہ بخت موسم میں بھی تیم نہ کرتے تھے اور برف آلود پانی کی ٹھنڈک برداشت کر لیتے تھے۔ خراسان کی مہم کے زمانہ میں ایک شب کونہانے کی حاجت ہوگئی ، سردی کا موسم تھا وہ بھی خراسان کی سردی ، رات بھی ٹھنڈی تھی۔ احف نے کسی خادم اور سپاہی تک کونہ جگایا اور اسی وقت میں تنہا پانی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ راستہ میں کا نے دار جھاڑیاں تھیں ، ان کوروندتے ہوئے آگے بڑھے ، کا نٹوں کی خراش سے دونوں پاؤں لہولہان ہوگئے ، بالا آخرا یک برف کی تہ تک پہنچا اور اس کوتو رُکر برف آلودیانی سے خسل کیا ہے۔

حق گوئی: نہایت حق گواور حق پرست تھے۔سلاطین اور امراء کے سامنے بھی ان کی زبان اظہار حق میں باک نہ کرتی تھی۔ یزید کی ولیعبدی کے مسئلہ میں اظہار رائے کا واقعہ اُو پر گزر چکا ہے۔ ایک اور کسی موقع پرائ قبیل کا کوئی اختلافی مسئلہ پیش آیا تھا اور لوگ اپنی اپنی رائے ظاہر کرتے تھے، کیکن احنف خاموش تھے۔ امیر معاویہ نے ان سے کہا ابو بحرتم بھی کچھ بولو۔ انہوں نے کہا، کیا بولوں اگر جھوٹ بولٹا ہوں تو خدا کا خوف ہے اور اگر سے بولٹا ہوں تو تم لوگوں کا ڈرہے !۔

صلم: ضبط و خل ان کا خاص وصف تھا۔علامہ ابن تجر لکھتے ہیں کہ ان کے مناقب بہ کثرت ہیں ان کا علم ضرب المثل تھا <sup>ہے</sup> لیکن خود ہمیشہ انکسارا کہتے تھے کہ میں تھیقتہ تھیم ہیں ہوں بلکہ اپنے کو تکیم دکھانا چاہتا ہوں سے۔

بعض اصول: احف کے بعض اصول ایسے تھے کہ وہ ہرخص کے لئے لائق عمل ہیں۔ فرماتے تھے کہ میں تین کاموں کے کرنے میں زیادہ جلدی کرتا ہوں۔ نماز پڑھتے میں، جب اس کا وقت آ جائے۔ جنازہ دفن کرنے میں اورلڑکی کی شادی کرنے میں، جب اس کی نسبت ہوجائے ہے۔

اجمال تبصره : ابن عماد عنبلی لکھتے ہیں کہ وہ سادات تابعین میں تھے۔ان کا علم مثالاً پیش کیا جاتا تھا۔ حسن بھری فرماتے تھے کہ میں نے کئی قوم کے شریف کواحف سے افضل نہیں پایا۔ انہوں نے متعدد خلفاء کاعہدیایا تھا ھے۔

ان میں سے کی خلیفہ نے ایک شخص سے ان کے اوصاف پو چھے، اس نے کہااگرآپ ایک وصف سننا چاہے ہوں تو ایک بتاؤں، اگر دو چاہے ہوں تو دو بتاؤں، اگر تمن چاہے ہوں تو تین بتاؤں۔ فلیفہ نے کہا دو بتاؤں۔ الشخص نے کہا وہ بھلائی کرتے تھے اور بھلائی کو پند کرتے تھے اور بھلائی کو پند کرتے تھے اور بھلائی کو پند کرتے تھے اور سے بچے تھے اور اس سے بغض رکھتے تھے۔ خلیفہ نے کہا چھا تین اوصاف بتاؤاں شخص نے کہا کی میں ہو کے تھے۔ خلیفہ نے کہا ایک دصف پر بیجازیادتی اور ظلم نہیں کرتے تھے اور کی کواس کے تق سے نہیں روکتے تھے۔ خلیفہ نے کہا ایک دصف بیان کرواس شخص نے کہا کہ وہ اپنفس کے سب سے بڑے حکم ران تھے گے۔

# (٣) المعيل بن الي خالدا تمسيُّ

نام ونسب : المعیل نام ہے۔ ابوعبداللہ کنیت ۔ قبیلہ بھیلہ کی شاخ بی اتمس کے غلام تھے۔ ای نسبت ہے احمی کہلا تے ہیں۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق چھ صحابہ کو دیکھاتھا۔

ا ابن سعد علد ک قاول ص ۱۷ تهذیب التهذیب علدارص ۱۹ سے ابن سعد علد قاول ص ۱۷ سے ابن سعد علد قاول ص ۱۷ سے ابن سعد علد التراب می ۱۲ سے ۱۲۳۰ سے ۱۱سے ۱۲۳۰ سے ۱۳۳۰ سے ۱۲۳۰ سے ۱۳۳۰ سے ۱۲۳۰ سے ۱۲۳۰ سے ۱۳۳۰ سے ۱۳۳۰

انس بن ما لک ،ابن ابی او فی ،ابو کابل ،ابو جحیفه ،عمر و بن حریث اور طارق بن شهاب لیا اور ابونعیم کی بروایت کے مطابق بار ہ کوئی۔

فضل و کمال : فضل و کمال کے اعتبارے کبار تا بعین میں تھے۔ عامر کہتے تھے، انہوں نے علم کو پی لیا ہے ت<sup>ع</sup>۔ امام نو وی ککھتے ہیں کہان کی توثیق وجلالت پرسب کا اتفاق ہے <sup>عی</sup>۔

حدیث : حدیث بین ان کاپایہ نہایت بلندتھا۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ وہ جحت تھے متقن تھے، مکثر تھے اور عالم تھے ہے۔ تھے سفیان توری کہتے مکثر تھے اور عالم تھے ہے۔ تھے ان کے حفظ حدیث کے معتر ف تھے سفیان توری کہتے تھے کہ حفاظ ہمارے نزدیک چار ہیں ۔عبدالملک بن الی سلیمان، آملعیل بن الی خالد، عاصم الاخول اور یکی ابن سعدانصاری کے امام تعمی کے تمام ساتھیوں میں ابوحاتم ان پرکی کوتر جے نہیں دیتے تھے کے اپنی صدافت کی وجہ سے میزان کے جاتے تھے کے۔

صحابہ میں انہوں نے اپنے والد ابو خالد اور ابوجی نے جمہ بن اللہ اوفی ، عمر و بن طریت اور ابوجی نے ابوکا ہل سے ساع کیا تھا اور غیر صحابہ میں زید بن وہب ، محمہ بن سعد ، ابی بکر بن عمارہ ، قیس بن ابی حازم ، اشبیل بن عوف ، حارث بن شبیل ، طارق بن شہاب اور شبعی وغیرہ سے ۔ ان سے روایت کرنے والوں میں شعبہ دونوں سفیان ، زائدہ ، ابن مبارک ، شیم ، برئید بن ہارون اور یجی القطان وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں ہی۔

ابن مدائی کےمطابق ان کےمرویات کی تعداد تین سو ہے طلے اور مجل کے بیان کے مطابق یانچے سو کے قریب <sup>ال</sup>ے۔

عمل کا درجہ: علم کے ساتھ کل کے لباس ہے بھی آ راستہ تھے۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ وہ باعمل علماء میں تھے <sup>ال</sup>ے ابن حبان کا بیان ہے کہ وہ شخ صالح تھے <sup>ال</sup>۔

کسب حلال: علائے اسلام کا پی خاص امتیاز رہا ہے کہ انہوں نے علم کوکسب معاش کا ذریعی ہیں بنایا۔ اسمعیل بھی انہی علماء میں تھے اور آٹا پینے کی چکی چلا کررزق بیدا کرتے تھے سالے۔ ن

وفات : المسليم مين وفات يا كَي هار

ع ابن سعد ـ جلد ۱ حس ۲۰۰ سے تہذیب الاساء ـ جلد اے ۱۲۱ ۵ ، کے تہذیب الاساء ـ صلد اے ۱۲۰ کے تہذیب الاساء ـ ص ۱۲۱ ول تہذیب الاساء ـ جلد اے ۱۲۱ سے الے تہذیب التہذیب ـ جلد اے ۲۹۲ ۳ تہذیب التہذیب ـ جلد اے ۲۹۳ سے تذکر ق الحفاظ ـ جلد اے ۱۳۸

ل تهذیب التهذیب - جلدا - ص۲۹۲ مع ابن سعد - جلد ۲ - ص ۲۴۰ می ، فی ابن سعد - جلد ۲۴۰ مل تذکرة الحفاظ - جلد ۱۲۸ مل ابن سعد - جلد ۲۴۰

## (a) اسود بن يزير

نام ونسب : اسودنام ہے۔ابوعمرکنیت۔والدکانام یزیدتھا۔نسب نامہ یہ ہے : اسود بن یزید بن قیم ونسب نامہ یہ ہے : اسود بن یزید بن قیم بن علقمہ بن سلا مان بن کہیل بن بکر بن عوف بن تخفی ہے۔ فضل و کمال : فضل و کمال اور زہدوعبادت کے لحاظ سے اسود کوفہ کے ممتاز ترین علاء میں تھے۔ عافظ ذہبی آئیس زاہدوعا بداور کوفہ کا عالم لکھتے تھے۔امام نووی لکھتے ہیں کہ ان کی توثیق وجلالت پرسب کا تفاق ہے ہے۔

صدیث : حدیث کے متاز حفاظ میں تھے۔حضرت ابو بکر مخرت عمر مخرت علی ،عبداللہ بن مسعود ،حضرت عائد محدیقہ ،حذیفہ ،ابو محدور اور موی جیسے اکابر کی صحبت اور ان سے استفادہ کا موقع ملاتھا سے حضرت عمر اور عائشہ کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ زیادہ تعلقات تھے۔حضرت عمر کے ساتھ زیادہ رہتے تھے محد منزل میں بررگوں سے نیادہ رہتے تھے میں ۔ انہوں نے روایتیں کی ہیں۔

تلافدہ: ان کی ذات سے ان کا پورا گھر انا دولت علم سے مالا مال ہوگیا تھا۔ ان کے بھانج ابراہیم نخعی، بھائی عبدالرحمٰن اور چیر سے بھائی علقمہ جوآ سمان علم کے روشن ستار سے تھے، ان ہی کے فیض یافتہ تھے۔ ان کے علاوہ دوسر ہے لوگوں میں عمارہ بن عمیر، ابوا بحق سبعی ، ابو بردہ بن ابوموی ، محارب بن د ثارا اورا شعث بن ابی الشقاء وغیرہ نے ان سے ساع حدیث کیا تھا <sup>ان</sup>۔

فقه: فقه میں بھی درک حاصل تھا۔ ابن حبان کا بیان ہے کہ وہ فقیہ تھے کے۔ حافظ ذہبی اور ابن تجر وغیرہ سب آپ کے ثقفہ کے معترف ہیں۔

عبادت ورياضت:

علم سے بڑھ کرآپ کاعمل یعنی زہدوتقوی اور عبادت ور یاضت تھی۔ تا بعین کی جماعت میں آٹھ بزرگ زہدوعبادت میں زیادہ ممتاز اور مشہور تھے۔ان میں ایک نام اسود کا ہے کے۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ عبادت میں وہ بڑے درجہ پر تھے ہے۔

ل تذكرة الحفاظ -جلدا من المستمر على تهذيب الاساء -جلدا - ق اول ص ۱۲۲ ع تهذيب المتهذيب -جلدا عن المستمرة المستم مع ابن معد -جلدا من ۱۸۸ هي اليضاً لا تهذيب المتهذيب -جلدا عن ۲۳۸ سي اليضاً مع ابن عساكر -جلد ۳ من ۱۰۰۸ و تذكره الحفاظ -جلداول عن ۴۳

نماز: نماز مشغلہ زندگی تھا۔ سات سونوافل روزانہ پڑھتے تھے ایماز ہمیشہ اول وقت اداکرتے سے۔ اس میں اس قدراہتمام تھا کہ کسی کام اور کسی حالت میں بھی ہوتے ، نماز کاوقت آتے ہی کام چھوڑ کرفور انماز اداکرتے۔ ان کے سفر کے ہمراہیوں کا بیان ہے کہ سفر کی حالت میں بھی خواہ کیے ہی دشوار گزار راستے سے جارہے ہوں ، نماز کا وقت آنے کے ساتھ سواری روک کرنماز پڑھتے ، تب آگے بڑھتے ۔

روزے : روزوں ہے بھی یہی شغف وانہاک تھا۔ قریب قریب ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔
ایسے شخت موسم میں بھی روزہ نہ چھوٹنا، جب سرخ اُونٹ جیسا قوی اور گری برداشت کرنے والا جانور
گری کی شدت ہے جال ہوجا تا ہے۔ سفر میں روزوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ بعض اوقات سفر کی
تکالیف اور پیاس کی شدت ہے رنگ بدل جا تا تھا اور زبان سوکھ کر کا نثا ہوجاتی تھی، لیکن روزہ نہیں
چھوٹنا تھا۔ اس عبادت شاقہ کی وجہ ہے آئھ جاتی رہی تھی۔ اگر لوگ کہتے کہ جم کو آئی تکلیف نہیں و بچے
توجوٹا تھا۔ اس عبادت شاقہ کی وجہ ہے آئھ جاتی رہی تھی۔ اگر لوگ کہتے کہ جم کو آئی تکلیف نہیں و بچے
توجوٹا تھا۔ اس عبادت شاقہ کی وجہ سے آئھ جاتی رہی تھی۔ اگر لوگ کہتے کہ جم کو آئی تکلیف نہیں و بچے
توجواب دیتے تکلیف نہیں بلکہ راحت پہنچانا چاہتا ہوں گا۔

جے ۔ جے کے ذوق کا یہی حال تھا۔ جو ن کی تعداد ہے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کا شاید کوئی سال جے ہے ناغز نہیں ہوا۔ باختلاف روایت آپ کے جو ن اور عمروں کی مجموعی تعداد ستر ہے استی تک ہے۔ بھی بھی ولولہ سوق میں کوفہ ہی ہے احرام باندھ کر ''لبیک غفار اللنوب اور لبیک و حنا نیک' کی صدالگاتے ہوئے روانہ ہوتے تھے لیکن بیدائی عمل نہ تھا، بلکہ مختلف اوقات میں مختلف مقامات میں احرام باندھنے کا جو سے ملائے میں عموما شب کے وقت داخل ہوتے تھے۔ آپ کو طواف کو بے محبوب سے ایسا والہانہ شغف تھا، اور اس بارہ میں اس قدر متشدد تھے کہ جو شخص جی کی استطاعت رکھتے ہوئے جنبیں کرتا تھا، اور اس بارہ میں اس قدر متشدد تھے کہ جو شعف تھا، اور اس بارہ میں اس قدر متشدد تھے کہ جو خص جی کی استطاعت رکھتے ہوئے جنبیں کرتا تھا، اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھتے تھے ''۔

تلاوت قرآن : قرآن کی تلاوت کاہمیشہ معمول تھا۔ رمضان کے مہینہ میں قرآن کا ورد بہت بڑھ جاتا تھا۔ مغرب عشا کے درمیان سوتے رہتے تھے۔ اس کے بعداُ ٹھ کر ساری رات قرآن پڑھتے تھے اور دوراتوں میں قرآن فتم کردیتے تھے ہے۔

اختلاف مسلك اوراتحادروابط:

۔ آج ادنی سے اختلاف مسلک پر ہرتم کے معاشری اختلافات پیدا ہوجاتے ہیں۔ ان بزرگوں کا بیاسوہ لائق تقلید ہے کہ اختلاف مسلک کے باوجودان میں باہم روابط قائم رہتے تھے،

ل تذكرة الحفاظ \_ جلداول \_ص مل ت ابن سعد \_ جلدائ سي ايضاً على ٢٨ مل ايضاً على ٢٨ مل ايضاً على ٢٨ مل ايضاً على ٢٨ مل ايضاً على ايضاً على ايضاً على المن عدر جلدا على ٢٨ مل ٢٤ مل ٢٤ مل ٢٤ مل ١٤ مل ١٩ مل ١٤ مل ١٨ مل ١٨ مل ١٤ مل ١٩ م

اسود حضرت عمر "کی خدمت میں زیادہ رہنے کی وجہ سے ان کے تبع تنصے اور علقمہ عبداللہ بن مسعود "کے اصحاب میں منصل علی میں ملاقات ہوتی تھی تو ادنی اختلاف بھی نہ ہوتا تھا لیے

وفات : هے میں وفات پائی معمولات کی پابندی میں بیاہتمام تھا کہ مرض الموت میں بھی تلاوت قرآن میں فرق نہ آیا چنانچہاں وفت بھی جب جنبش کرنے کی سلت باقی نہ تھی اپنے بھانچے ابراہیم نخعی کا سہارا لے کر قرآن بڑھتے تھے دم آخر ہدایت کی کہ مجھے کلمئہ طیبہ کی تلقین کرنا تا کہ میری زبان سے آخری کلمہ لااللہ الاالله نکلے کے۔

حلیہ اور لباس: آخر عمر میں بال سفید ہو گئے تھے سراور داڑھی دونوں میں زرد خضاب کرتے تھے اور کی اور کی اور کی تھے اس کا شملہ پیچھے پڑار ہتاتھا سے۔ اس کا شملہ پیچھے پڑار ہتاتھا سے۔

## (١) عمش (سليمان بن مهران )

نام ونسب : سلیمان نام ہے۔ ابو گھر کنیت۔ اعمش کے لقب سے زیادہ مشہور ہیں۔ ان کے والد کانام مہران تھا، مہران مجمی انسل تھے۔ ان کا آبائی وطن طبرستان تھا۔ یک روایت یہ ہے کہ مہران ویلم کے کسی معرکہ میں گرفتار ہوئے۔ دوسرابیان یہ ہے کہ اعمش کو کوفہ کے بنی کامل کے ایک شخص نے خریدا تھا اور خرید کر آزاد کردیا۔ بہر حال اتنامسلم ہے کہ اعمش ابتدا میں غلام تھے، اور اس غلامی کی نسبت سے وہ کا بلی اور اسدی کہلاتے ہیں۔

بيداكش: أمش حضرت حسين كشهادت كدن يعنى عاشوره الاجيس بيداموئ على

فضل وكمال :

اگر چہاممش کا آغازغلامی ہے ہوالیکن ان میں تھسیلی علم کی فطری استعداد تھی۔خوش قسمتی ہے مرکز علم کوفہ میں ان کی نشو ونما ہوئی ،اس لیے آگے چل کر وہ کوفہ کی مسندعلم وافقا کی زینت ہے ان کے علمی کمالات پرتمام ارباب سیر وطبقات کا اتفاق ہے، ابن حجر اور حافظ ذہبی ان کو عابد مرتاض الاسلام کے لقب سے یاد کرتے ہیں تھے بینی بن یوس کہتے تھے کہ ہم نے اور ہمار ہے بل والے قرن کے لوگوں نے امش کا مثل نہیں و یکھا ہے۔

ل ابن سعد \_جلد ۲ می ۳۸ تر ایضا می ۵۰ سیر ایضا می ۵۹ میل می ایضا می ۱۳۸ می ایضا می ۱۳۸ می ۱۳۸ می ۱۳۳ می ۱۳۳ می م می طبقات ابن سعد \_جلد ۲ می ۲۲۹ می تذکرة الحفاظ \_جلد اول می ۱۳۸ وتهذیب التهذیب \_جلد می می ۲۲۳ می ۲۲۳ می تاریخ خطیب \_جلد ۹ می ۲

ان کو جملہ مذہبی علوم میں بکسال دستگاہ حاصل تھی ،ابن عینیہ کابیان ہے کہ آخمش کتاب اللہ کے بڑے قاری احادیث کے بڑے حافظ اور علم فرائض کے ماہر تھے لیے

قرآن کے ساتھ ان کو فاص ذوق تھا، اور علوم قرآنی میں وہ راس العلم شار کئے جاتے تھے ہے۔ ہمشیم کابیان ہے کہ میں نے کوفہ میں اعمش سے بڑا قرآن کا قاری نہیں دیکھا ہے۔ قرآن کا مستقل درس دیتے تھے۔ لیکن آخر عمر میں کبرئ کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، لیکن شعبان میں تھوڑ اقرآن ضرور سناتے تھے۔ قرائت میں وہ عبداللہ بن مسعود ہے بیرو تھے۔ ان کی قرائت اتن مستند تھی کہ لوگ اس کے مطابق اسے قرائن درست کرتے تھے۔

حدیث: حدیث رسول میں اُن کے معلومات کادائرہ نہایت وسیع تھا حافظ ذہبی انہیں شیخ الاسلام کھتے ہیں۔ ابن مدائی کابیان ہے کہ محمد ﷺ کی اُمت میں چھآ دمیوں نے علم (حدیث) کو محفوظ کیا مکہ میں ابن دینار، مدینہ میں زہری، کوفہ میں ابوا بحق سبعی اوراعمش اور بھرہ میں قیادہ اور یکی بن کشر نے ابو بکرعیاش کابیان ہے کہ ہم لوگ عمش کوسیدا کمد ثین کہتے تھے ہے۔

ان کی مرویات کی تعداد ہزاروں تک پہنچی ہے، ابن مداین کے بیان کے مطابق انکی تعداد تیرہ سو ہے کئے۔ اور بعض دوسری روایات کے مطابق چار ہزار محدث زہری اہل عراق کے علم کے قائل نہ تھے۔ ایک بن راشد نے ایک مرتبہ اُن سے کہا کہ کوفہ میں اسد کا ایک غلام ہے، جس کو چار ہزار صدیثیں یاد ہیں۔ زہری نے تعجب سے پوچھا چار ہزار ، انحق نے کہا ہاں چار ہزار ، اگر آپ کہیں تو میں اس کا کچھ حصد لاکر آپ کے سامنے پیش کروں۔

### مرویات کایایه:

ان کی مرویات کیفیت کے اعتبار سے بھی اعلی درجہ کی تھیں چنانچہ وہ اپنی صدافت اور روایتوں کے معیار کی بلندی کے اعتبار سے مصحف کہے جاتے تھے این عمار کہتے تھے کہ محدثین میں اعمش سے زیادہ اثبت کوئی نہیں عیج بریان کی روایات کودیبائے خسر وانی کہتے تھے ۔

احتیاط: اس علم کے باوجودوہ روایت حدیث میں بڑے تاط تھے،اور زیادہ حدیث بیان کرنا اچھانہ سجھتے تھے،لوگوں سے کہتے تھے کہ جب تم لوگ (حدیث سننے کے لئے )کسی کے پاس جاتے ہوتو اُس کوجھوٹ بولنے پرآمادہ کرتے ہو۔خدا کی تتم بیلوگ انشو الناس ہیں۔

#### شيوخ وتلامّه :

حدیث میں انہوں نے زیادہ تر عبداللہ بن مسعود ان کے بعدانس بن مالک ،عبداللہ ابن الجاد فی ،زید بن وہب، ابووائل ، ابوعمر شیبانی ،قیس بن الجا حازم ، آسمعیل بن رجاء ، ابو حز ہ ، جامع بن شداد ، ابوذبیان بن جندب ، امام معمی ، ابراہیم نخی اور مجاہد بن جبیر وغیرہ سے استفادہ کیا تھا۔ ان کے تلا فہ ہم بن عتیب ، زبیدالیمامی ، ابوائحی سبعی ، سلیمان تیمی ، سہیل بن ابوصالح ، محمد بن واسع ، شیعبہ ابراہیم بن طہمان اور جریر بن حازم وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

### محدثین کے مراتب پرنظر:

حدیث میں ان کے کمال کی ایک سندیہ بھی ہے کہ وہ اس عہد کے بڑے بڑے دفتین کے علم پرنا قد اند نظرر کھتے تھے، اور ان کے نزدیک سب کا ایک خاص درجہ تعین تھا، ابو بکر بن عیاش کا بیان ہے کہ ہم لوگ اور محد ثین کے پاس ہے ہو کر آخر میں اعمش کے پاس جاتے تھے، وہ ہم سے سوال کرتے کس کے پاس سے آئے ہو؟ ہم بتاتے کہ فلال شخص کے پاس سے نام من کر وہ کہتے وہ پھٹا ہوا طبل ہے۔ پھر پوچھتے ، ان کے بعد کہال گئے۔ ہم لوگ بتاتے فلال کے پاس۔ وہ کہتے وہ اُڑنے والے طائر ہیں۔ پھر پوچھتے ، ان کے بعد کہال گئے۔ ہم لوگ بتاتے وہ فرماتے وہ دف ہیں گے۔

فقہ و فرائض : فقہ و فرائض میں بھی پورا درک رکھتے تھے، فقہاءان کو اپنا سردار کہتے تھے ھے۔ فرائض میں خصوصیت کے ساتھ بڑی مہارت رکھتے تھے، ابن عیبنہ کا بیان ہے کہ وہ فرائض کے بڑے عالم تھے۔

ا تذكره الحفاظ علداول ص ١٣٨ ع تهذيب المتهذيب علده ص ٢٢٣ ع تاريخ خطيب علده ص ١٠٠ ع تاريخ خطيب علده ص ١٠ ع تاريخ خطيب علده عليه النيام ٨

ان سے پہلے ابراہیم فرائض کے عالم مائے جاتے تھے اور لوگ اس فن میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے ان کی وفات کے بعداعمش کی ذات مرجوعہ بن گئے تھی <sup>ل</sup>ے۔

#### عبادورياضت:

علم کے ساتھ وہ عمل میں بھی یہی درجہ رکھتے تھے۔ یجیٰ قطان کا بیان ہے کہ وہ عابد وزاہد تھے ۔ یجیٰ قطان کا بیان ہے کہ وہ عابد وزاہد تھے ۔ خربی کا بیان ہے کہ اعمش نے اپنے بعد کسی کواپنے سے بڑاعبادت گذار نہیں چھوڑا کے۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ وہ علم نافع اور عمل صالح دونوں کے سردار تھے نماز باجماعت میں بیاہتمام تھا کہ سر و کسال تک تکبیراولی تک قضانہیں ہوئی ہے۔

#### امراء سے استغناءاور بے نیازی:

اعمش خاصان خدااور سلحائے امت کی طرح دولت دنیا سے بالکل تہی دامن تھے معیشت کی طرف ہے بھی اُن کو پورااطمینان نہ تھا،کین اس فقر واحتیاج کے باوجودامراءاورار باب دول سے نہ صرف بے نیاز تھے بلکہ ان کونہایت حقارت کی نظروں ہے دیکھتے تھے ہیں بن یونس کا بیان ہے کہ اعمش کے فقر واحتیاج کے باوجود میں نے ان سے زیادہ امراءاور سلاطین کوکسی کی نگاہ میں حقیر نہیں پایا کے امام شعرانی لکھتے ہیں کہ اعمش کوروئی تک میسر نہ تھی ،کین ان کی مجلس میں اغنیا اور سلاطین سب سے بڑے فقیر معلوم ہوتے تھے گئے۔

### ان کی جرائت کاایک واقعه:

امراء کے مقابلہ میں ان کی جرائت و بے باکی کا بید اقعہ لائق ذکر ہے۔ خلیفہ شام نے ایک مرتبہ ان کولکھا کہ عثمان کے فضائل اور علی "کی برائیاں میرے لئے قلمبند کرد بجئے۔ انہوں نے شاہی قاصد کے سامنے اس خط کو بکری کو گھلا دیا اور قاصد سے کہا یہ تہماری تحریر کا جواب ہے۔ جب قاصد نے جواب کے لئے زیادہ اصرار کیا تو یہ جواب کھا۔

بسم الله الرحمن الرحيم! البعد، الرعثان "كى ذات ميں سارى دنيا كے انسانوں كى خوبياں جمع ہوں تو بھى اس ہے تمہارى ذات كوكوئى فائدہ نہيں پہنچ سكتا، اورا لرعلى "كى ذات ميں دنيا بھركى برائياں جمع ہوں تو اس ہے تم كوكوئى نقصان نہيں پہنچ سكتا، تم كوصرف اپنفس كى خرر كھنى چاہئے كے۔ برائياں جمتع ہوں تو اُس ہے تم كوكوئى نقصان نہيں پہنچ سكتا، تم كوصرف اپنفس كى خرر كھنى چاہئے كے۔

فیاضی : طبعابر فیاض تھے، ابو بربن عیاش کابیان ہے کہ ہم لوگ جب اعمش کے پاس جاتے تھے، تو ہم کو کچھنہ کچھ کھلاتے تھے۔

نفس کی تحقیر:

ان ظاہری وباطنی کمالات کے باوجود وہ اپنی ذات کو بالکل حقیر اور بیج سمجھتے تھے چنانچہ وصیت کی تھی کہ جب میں مرجاؤں تو کسی کومیری موت کی اطلاع نہ دی جائے۔اور مجھ کومرے رب کے پاس لے جاکر لحد میں بھینک دیا جائے میں اس ہے بھی فروتر اور حقیر ہوں کہ لوگ میرے جنازہ میں شرکت کریں <sup>ہی</sup>۔

وفات : باختلاف روايت يحام يا مام من وفات يائي ـ

(٤) خيرالتا بعين حضرت اوليسٌ بن عامر قرني ال

نام ونسب : سرخیل تا بعین حضرت اولیل قرنی وطنایمنی اورنسبا قبیله مراد سے تھے ان کو بارگاہ رسالت سے غائبانہ خیر التا بعین کا لقب ملاتھا نسب نامہ پیہ ہے اولیل بن جزء بن مالک ابن عمرو بن سعد بن عصوان بن قرن بن دود مان بن ناجیہ بن مراد بن مالک بن اومرادی مز تجی ۔

حضرت اولیں ان برگزیدہ وارفتگان محبت میں تھے جن کی تخلیق ہی عشق ومحبت کے خمیر سے ہوئی تھی۔وہ نادیدہ جمال نبوی کے بروانوں میں تھے کہ۔

نه تنهاعشق از دیدار خیز د بساکین دولت از گفتار خیز و

انہوں نے اپنی ہتی کوراہ خدامیں ایسا گم کردیاتھا کہ ظاہر بین نگاہوں میں ان کی شخصیت ہی مشکوک ہوگئی۔اگر چہادیس عہدرسالت میں موجود تھے ایکن لقائے ظاہری سے محروم رہے۔ گرعالم باطن کے اقوانین اس دنیائے آب دگل کے قوانین سے ماوراء ہیں۔

وہاں قرب و بعد منزل کا کوئی سوال نہیں چیٹم حقیقت نگر لا کھ تجابوں پر بھی محروم تما شانہیں رئتی ۔ ربط باطن بعد مسافت میں بھی قرب محسوں کرتا ہے۔ خوداس دنیائے آب وگل میں بھی ظاہری بعد اور دوری ایک بے حقیقت شے ہے۔ اصل شے قوتِ تا ثیراور جذب و کشش ہے۔

آ فآب کروڑوں منزلوں کی مسافت کے باوجود عالم کے ذرے ذرے کومنور کرتا ہے۔ قطرات شبنم اُڑ کرآ فآب کی حرارت میں تحلیل ہوجاتے ہیں۔موسم گل کی نگہت منزلوں تک کوہ دوادی کو معطر کردی ہے اس لئے اولیں بھی بعد مسافت کے باوجود آفتاب نبوت کی کرنوں سے مستنیر اور بہار مدینہ کی تگہت باریوں سے مست و بیخو دیتھے۔اگر چہوہ یمن میں تھے لیکن ان کی محبت کی لہریں تجازتک روال دوال تھیں۔

حضرت عمرٌ ہے غائبانہ تعارف اور ملاقات :

یہ محض شاعری نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ چنانچہ آنخضرت کے دسترے مراد کا ایک شخص نادیدہ وارفۃ محبت کی ایک علامت بتادی تھی سے مسلم میں ہے کہ '' خیرالتا بعین قبیلہ مراد کا ایک شخص ہے ، اس کا نام اولیں ہے۔ وہ تمہارے پاس یمن کی امداد میں آئے گا۔ اس کے جسم پر برص کے داغ ہیں، سب مٹ چکے ہیں، صرف ایک درہم کے برابر باقی ہے۔ اس کی مال بھی ہے، جس کی وہ خدمت کرتا ہے۔ جب وہ خدا کی قتم کھا تا ہے تو اس کو پوری کرتا ہے۔ اگرتم اس کی دعائے مغفرت حاصل کرسکوتو حاصل کرتا ہے۔ اگرتم اس کی دعائے مغفرت حاصل کرسکوتو حاصل کرتا ہے۔

اس کے بعد سے حضرت عمر جرابراولیں کی تلاش میں رہے۔ چنانچہ آپ کے عہد خلافت میں جب یمن سے فوجی مدد آئی تو آپ تلاش کرتے کرتے اولیں کے پاس پہنچے اور پوچھاتم ہی اولیں بن عامر ہو، انہوں نے اثبات میں جواب دیا۔ حضرت عمر نے سوال کیا تمہاری ماں زندہ ہے۔ انہوں نے جواب دیا ، ہاں۔

ان علامات کومعلوم کرنے کے بعد حضرت عمر نے ان ہے کہا، رسول اللہ علی نے فرمایا ہے کہا، رسول اللہ علی نے فرمایا ہے کہ تہمار نے پاس اہل یمن کی مد کے ساتھ قبیلہ مراداور قرن کا ایک شخص اولیں بن عامر آئے گا جس کے جہم پریرص ہوگا، لیکن ایک درہم کے برابر کے سواسب مٹ چکا ہوگا۔ اس کے ایک مال ہوگی جس کے ساتھ دہ نیکی کرتا ہوگا۔ جب وہ خداکی فتم کھا تا ہے تو اس کو پوری کرتا ہے۔ اگرتم اس کی دعائے مغفرت فرما کیں۔ مغفرت فرما کیں۔

یہ ک کراویس نے حضرت عمر کے لئے دعا کی ۔ پھر آپ نے ان سے پوچھااب کہاں کا قصد ہے۔ انہوں نے کہا کوفہ کا۔ حضرت عمر نے فرمایا، میں آپ کے متعلق وہاں عامل کے پاس ہدایت لکھے دیا ہوں۔ اولیس نے کہا اس کی ضرورت نہیں، مجھے وام کے ذمرہ میں رہنازیادہ پسند ہے۔ اس واقعہ کے دوسر سے سال کوفہ کا ایک معزز شخص جج کے لئے آیا۔ حضرت عمر نے اس سے اولیس کا حال ہو چھا۔ اس نے بتایا کہ وہ نہایت نگدی میں ہیں۔ ایک بوسیدہ جھو پنو سے میں رہتے ہیں۔ حضرت عمر نے اس سے اولیس کے متعلق آئخضرت بھی کا ارشاد بیان کیا۔ چنا نچہ بیہ شخص بھی واپس

جاکراویس سے دعائے مغفرت کاطالب ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہتم ابھی تازہ تازہ ایک مقدس سفر سے آرہ ہو، اس لئے تم میرے لئے دعا کرو۔ پھر پوچھاتم عمرؓ سے ملے تھے۔اس نے کہا ہاں، اس گفتگو کے بعداویس نے اس شخص کے لئے دعائے مغفرت کی لیے۔

ہرم بن حیان اور اولیس کی پراٹر ملاقات کے حالات:

اولیں اپنے کو دنیا سے چھپانے کے لئے نہایت خستہ حال رہتے تھے۔ اکثر بدن تک دھانینے کے لئے نہایت خستہ حال رہتے تھے۔ اکثر بدن تک دھانینے کے لئے پورا کیڑا اتک نہ ہوتا تھا۔ لوگ نگابدن دیکھ کر کیڑ ااوڑ ھادیتے۔ ان کی ظاہری حالت پر بے بھرعوام ان کا فداق اڑاتے اور انہیں پریشان کرتے کی۔

لیکن اہل نظر کی نگاہوں ہے وہ نہ چھپ سکے۔ان کی شمیم رُوحانیت اہل دل لوگوں کو دور دور سے تھینچ بلاتی تھی۔ایک صاحب دل تابعی ہرم بن حیان اور اولیس کی ملاقات کے پُر تا ثیر واقعات خود ہرم بن حیان کی زبان ہے سننے کے قابل ہیں۔

ان کا بیان ہے کہ میں اولیں قرنی کی زیارت کی تمنا میں کوفہ گیا اور تلاش کرتے کرتے فرات کے کنارہ پنچا۔وہاں دیکھا کہ ایک شخص تنہا بیٹھا نصف النہار کے وقت وضوکررہا ہے اور کیڑے دھورہا ہے۔ میں اولین کے اوصاف من چکا تھا۔ اس لئے فوراً پیچان گیا۔وہ فربداندام تھے، رنگ گندم گوں تھا۔ بدن پر بال زیادہ تھے۔سر منڈا ہواتھا، داڑھی تھنی تھی۔ بدن پر ایک صوف کا ازاراورا یک صوف کی چادرتھی۔ چہرہ بہت بڑا اور مہیب تھا، قریب بیٹی کر میں نے سلام کیا۔ اولیس نے جواب دیا اور میری طرف دیکھے کہا خداتم کو زندہ رکھے۔ میں نے مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھایا۔ انہوں نے مصافحہ کرنے سے انکار کیا اور چر کہا خداتم کو زندہ رکھے۔ میں نے کہا، اولیس تم پر خدار حمت نازل کے مصافحہ کرنے سے انکار کیا اور چر کہا خداتم کو زندہ رکھے۔ میں نے کہا، اولیس تم پر خدار حمت نازل کے مصافحہ کرنے سے انکار کیا اور چر کہا خداتم کو زندہ رکھے۔ میں نے کہا، اولیس تم پر خدار حمت نازل کے مصافحہ کے انکار کیا قربہ کی خالم کی حالت پر کے انونکل آئے۔

مجھروتاد کھروہ بھی رونے گے اور مجھ نے رمایا، ہرم بن حیان خداتم پردم کرے، میرے بھائی تم کیے ہو، تم کو میراپت کس نے بتایا۔ میں نے کہا خدانے۔ اس جواب پرانہوں نے فرمایا، "لا الله الا الله سبحان رہنا ان کان و عدر بنا لمفعولا حین سمانی "۔

ہرم بن م حیان کہتے ہیں کہ اس سے پہلے نہ بھی میں نے ان کودیکھا تھا، نہ انہوں نے مجھے دیکھا تھا، نہ انہوں نے مجھے دیکھا تھا۔ اس لئے میں نے ان سے پوچھا، آپ نے میرا اور میرے باپ کا نام کیے جان لیا۔

ایم اور اقعات مسلم کتاب الفصائل باب فضائل اولین قرنی ہے ماخوذ ہیں سے ابن سعد۔جلد ۲ میں ۱۱۲۔۱۱۲

خدا کی شم آج سے پہلے بھی میں نے آپ کونید یکھاتھا۔ فرمایاعلیم جبیرنے مجھے بتایا۔

جبتمہارے نفس نے میرے نفس سے باتیں کیں، ای وقت میری روح نے تمہاری روح کو بہواری روح کو بہوان ہوتی ہے۔ مونین خواہ بھی روح کو بہوان اور گھرتے لوگوں کی طرح رُوحوں کی بھی جان ہوتی ہے۔ مونین خواہ بھی آپس میں نہ ملے ہوں اور ان میں کوئی تعارف نہ ہواور نہ ان کوایک دوسرے سے باتیں کرنے کا اتفاق ہوا ہو، پھر بھی سب ایک دوسرے کو بہوائے ہیں، اور خداکی روح کے دسیلہ سے باتیں کرتے ہیں خواہ وہ ایک دوسرے سے کتنے ہی دُور کیوں نہ ہوں۔

میں نے درخواست کی کہ آپ رسول اللہ ﷺ کی کوئی حدیث سنائے کہ میں آپ کی زبان سے سن کراس کویاد کرلوں فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ کو پایا اور نہ آپ کی صحبت سے بہرہ ورہوا، البتہ آپ کے دیشے والوں کود یکھا ہے اور تم لوگوں کی طرح مجھے بھی آپ کی حدیثیں پہنچی ہیں، لیکن میں البتہ آپ کے دروازہ کھولنا نہیں جاہتا کہ محدث قاضی یا مفتی بنوں۔ ہم بن حیان مجھے خودا پنفس کے بہت سے کام ہیں۔

یہ جواب من کرمیں نے عرض کیا کہ پھر قرآن ہی کی پھھآیات سناد یجئے۔ مجھےآپ کی زبان سے قرآن سننے کی خواہش ہے۔ میں خدا کے لئے آپ ومجوب رکھتا ہوں میرے لئے دعافر مائے اور پچھ وسیتیں سے تے تاکہ میں ان کو ہمیشہ یا در کھوں۔

میری درخواست من کرمیرا ہاتھ پکڑلیا اور" اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیط ان السرجیم " پڑھ کر چیخ مارکر دونے لگے، اور فر مایا میر سدب کاذکر بلند ہسب سے زیادہ قت اس کا قول ہے۔ سب سے زیادہ تجی بات اس کی بات ہے، سب سے زیادہ انچھا کلام اس کا کلام ہے۔ یہ کلمات فرماکر" ما خلقنا السموات والا رض " سے "هو العزیز الوحیم " تک تلاوت کر کے چیخ مارکر ایسے خاموش ہوئے کہ میں سمجھا ہے ہوش ہوگئے: پھر مجھ سے فرمایا،

ہرم بن حیان تمہارے باب مرجکے عنقریب تم کوبھی مرنا ہے۔ ابوحیان مرجکے ان کے لئے یا جنت ہے یادوزخ ، ابن حیان آ دم مرگئے حوامر گئیں۔ ابن حیان نوح اور ابراہیم فلیل الراحمٰن مرگئے ابن حیان موکی نجی الرحمان مرگئے۔ ابن حیان واؤدخلیفہ الرحمان مرگئے۔ ابن حیان محمد رسول الرحمان مرگئے۔ ابن حیان ابو بکر تخلیفہ المسلین مرگئے ، ابن حیان میرے بھائی عمر بن الخطاب مرگئے۔

یہ کہ کروعمراہ کانعرہ لگایا،اوران کے لئے رحمت کی دعا کی عمر فاروق اس وقت تک زندہ تھے اوران کی خلافت کا الخری زمانہ تھا،اس لئے میں نے کہا،خدا آپ پردتم کرے مرس الخطاب تو زندہ ہیں۔

فرمایا، ہاں جو کچھ میں نے کہا ہے اگرتم اس کو پوری طرح سمجھ لوتو تم کو معلوم ہوجائے گا کہ ہمارا تمہارا شارمردوں ہی میں ہے، ہونے والی بات ہو چکی۔ اس کے بعدر سول اللہ کھی پر درود بھیجا اور چند مختصر دعا کیں پڑھ کر کہا، ہرم بن حیان کتاب اللہ ہسلحائے اُمت کی ملاقات اور نبی کھی پر درود سلام میری وصیت ہے۔ میں نے اپنی فبرموت دی اور تمہاری فبرموت دی، آیندہ ہمیشہ موت کو یا در کھنا ، اور ایک لحمہ کے لئے بھی اس نے عافل نہ ہونا ، واپس جاکرا پنی قوم کوڈرانا اور اپنے ہم نہ ہوں کو نصیحت کرنا ، اور اپنی ففس کے لئے بھی اس نے عافل نہ ہونا ، واپس جاکرا پنی قوم کوڈرانا اور اپنے ہم نہ ہوں کو نصیحت کرنا ، اور اپنی ففس کے لئے کوشش کرنا ۔ فبر دار جماعت کا ساتھ نہ چھوڑ نا ، ایسا نہ ہو کہ بے فبری میں تمہار او بن چھوٹ جائے اور قیامت میں تم کو آئش دوز خ کا سامنا ہو۔ پھر فر مایا ،

خدایاال شخص کا گمان ہے کہ وہ تیرے گئے جھے ہے۔ کرتا ہے، اور تیرے گئے جھے ہے ملاقات کی۔ اس کئے خدایا جنت میں اس کا چہرہ مجھے پہنچوانا اور اپنے گھر دار السلام میں مجھے اس سے ملانا، وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی رہے، اس کوا پنے حفظ وامان میں رکھنا۔ اس کھیتی باڑی کواس کے قبضہ میں رہنے وہ دنیا میں تھوڑی دنیا پرخوش رکھاور دنیا ہے تو نے جو حصہ اس کو دیا ہے وہ اس کے لئے آسان کر، اور اپنے عطایا اور نعمتوں پراس کوشا کر بنا اور اس کو جزائے خیر دیے۔

یدعا کیں دیم بھی ہے خطاب فر مایا کہ ہرم بن حیان اب میں تم کوخدا کے ہر دکرتا ہوں ،اچھا سلام علیک ورحمۃ اللہ اب میں تم کوآج سے ندد یکھوں ، میں شہرت تا پسند کرتا ہوں ،اور تنہائی اور عزت کو دوست رکھتا ہوں ۔ جب تک میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ زندہ رہوں گا۔انہائی غم والم میں مبتلا رہوں گا ، اس لئے آیندہ نتم مجھے بوچھنا اور نہ تلاش کرنا بہاری یا دمیر سے دل میں بمیشد ہے گی بکن اس کے بعد نہیں تم کود یکھوں گا اور نہ تم مجھے دکھے سکو گے۔ مجھے یاد کرتے رہنا ،اور میر سے لئے دعائے خیر کرنا ، میں بھی انشاء اللہ تم کو یا داور تم ہمارے لئے دعائے خیر کرتا رہوں گا۔ یہ کہہ کروہ ایک سمت چلے ، میں بھی ساتھ ہولیا دوسرے سے دانوں روتے ہوئے ایک دوسرے سے جدا ہوگئے۔

میں حدنظر تک دیکھارہاتا آنکہ وہ ایک گلی میں چلے گئے ،اس کے بعد میں نے ان کو بہت تلاش کیا ،اورلوگوں سے پوچھالیکن کس سے بچھ سراغ نہ ملا خدا ان پر رحمت نازل کرے اور ان کی مغفرت فرمائے اس ملاقات کے بعد ہے کوئی ہفتہ ایسانہیں جاتا کہ میں ان کوایک دومر تبہ خواب میں نہ دکھتا ہوں کے۔

علم ظاہر آگر چہ اولیں سرتاج تابعین ہیں ،اوران کی ذات جملہ فضائل و کمالات کی جامع تھی ،
لیکن اس کے باوجود علمائے ظاہر کے زمرہ میں ان کا کہیں ذکر نہیں ، تی کہان سے کوئی روایت تک مروی نہیں ہے ،لیکن اس سے بیہ قیاس کرنا تھے نہیں ہے کہ وہ علوم ظاہری سے بے گانہ تھے۔ان کی ذات علم باطن کے ساتھ ملم خاہر کی بھی جامع تھی ،اس کی دووجہیں تھیں۔

سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ان کواپی اصلاح تفس بڑ کیے رُوح اور مجاہدات وریاضات سے اتی فرصت نبھی کہ علم ظاہر کو مضعلہ حیات بناتے۔اور جرہ عبادت سے نکل کر مندعلم پر بیٹے۔ دوسر سے آئیں شہرت اور نمود سے اتی نفرت تھی کہ قاضی فتی اور محدث کے لقب سے مشہور ہونا بھی پسند نہ کرتے تھے، جیسا کہ آنہوں نے خودا کی موقع پر فرمایا ہے کہ مجھے رسول اللہ بھی کی احادیث ای طرح پہنی ہیں ،لیکن میں اپنے او پر ان کا دروازہ کھول کر محدث قاضی اور مفتی بنتا پسند کرتا نہیں کرتا۔ مجھے خوا اپنے تزکیہ نفس کے بہت سے کام ہیں سے۔ای طرح آپ نے فرمایا کہ میں شہرت نا پسند کرتا ہوں اور تنہائی اور عزت کو دوست رکھتا ہوں ،اور مستعلم پر بیٹھنے کے بعد نہ وہ شہرت سے بچ سکتے تھے اور نہ ان کی عزلت نشی قائم رہ عتی تھی ،اس لئے انہوں نے سرے سے اس دروازہ ہی کو بندر کھا۔ علم ماطن کا سرچھ تھی ،اس لئے انہوں نے سرے سے اس دروازہ ہی کو بندر کھا۔ علم ماطن کا سرچشم تھی ،اور تا بعین میں خواجہ سن بھری کے بعد آپ ہی کی ذات تصوف کا عزم جے۔اور صوفیا ئے کرام کے بہت سے سلاس آپ کی ذات تک منتہی ہوتے ہیں ہے۔ مربا حس اور یاضت نہی اور یاضت نے۔ اور صوفیا ئے کرام کے بہت سے سلاس آپ کی ذات تک منتہی ہوتے ہیں ہے۔ عوا وست وریاضت

آپ نے راہ سلوک میں بڑے بڑے مجاہدات کئے۔ساری ساری رات پلک سے پلک نہ ملتی تھی ۔معمول تھا کہ ایک شب قیام میں گزار نے تھے، دوسری رکوع میں اور تیسری سجدہ میں <sup>ہی</sup>۔ اکثر رات کے ساتھ دن بھی عبادت ہی میں گزرجا تا تھا۔

ریج بن فیٹم کابیان ہے کہ ایک دن میں اولیں سے ملنے گیا۔ دیکھا کہ فجر کی نماز میں مشغول ہیں، میں اس خیال سے کہ ان کی نبیج وہلیل میں حرج نہ ہو، اس سے فارغ ہونے کا انظار کرنے لگا۔ وہ ظہر کی نماز تک برابر مشغول رہے۔ پھر ظہر سے عصر تک اور عصر سے مغرب تک یہی حال رہا۔

میں نے خیال کیا کہ مغرب کے بعد شاید افطار کے لئے جا کیں الیکن وہ برابر عشاء تک مشغول رہے۔ پھر عشاء سے جی کی نفیت رہی دوسرے دن نماز فجر کے بعد پچھ نیند کاغلبہ وا الیکن مشغول رہے۔ پھر عشاء سے تک یہی کیفیت رہی دوسرے دن نماز فجر نے بعد پچھ نیند کاغلبہ وا الیکن پھر فور استنبہ ہو گئے اور دعا کی کہ خدایا میں سونے والی آئھ اور نہ بھرنے والے پیٹ سے پناہ مانگا ہوں۔ یہ حال دیکھ کرمیں نے کہا جو پچھ میں نے دیکھا ہے اس قدر کافی ہے لیے۔

ہمیشہ روز ہر کھتے تھے۔ اکثر ایبا ہوتا تھا کہ افطار کے لئے پچھ میسر نہ آتا تو تھجور کی گھلیاں چن کریجتے ، اوراس کی قیمت ہے قوت لا بموت حاصل کرتے۔ اگر خٹک خرمامل جاتا تو اس کو افطار کے لئے رکھ لیتے ، اگر زیادہ مقدار میں مل جاتا تو گھلیاں بچ کراس کی قیمت خیرات کردیے ہے۔ حلقہ ذکر : کوفہ میں ذکر وشغل کا ایک حلقہ تھا۔ جس میں بہت سے سالکین جمع ہوتے تھے۔ اویس حلقہ ذکر : کوفہ میں ذکر وشغل کا ایک حلقہ تھا۔ جس میں بہت سے سالکین جمع ہوتے تھے۔ اویس

حلقہ ذکر : کوفہ میں ذکروشغل کا ایک صلقہ تھا۔ جس میں بہت سے ساللین جمع ہوتے تھے۔اویس بھی اس حلقہ میں شرکت کرتے تھے۔اسیر بن جابر کا بیان ہے کہ ہم چندلوگ کوفہ میں ذکروشغل کے ایک حلقہ میں بھی ہمارے ساتھ شریک ہوتے تھے۔اس حلقہ میں دلوں پر سب ایک حلقہ میں جمع ہوتے تھے۔اس حلقہ میں دلوں پر سب سے زیادہ اولیں کے ذکر کا اثر پڑتا تھا تے بعض روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیذکروشغل نماز اور تلاوت قرآن تھی ہے۔

### زمدعن الدنيا:

زہدکا بی عالم تھا کہ گھر ہار ،لباس اور کھانے پینے وغیرہ جملہ علائق دنیاوی ہے ہمیشہ آزاد رہے ایک نہایت بوسیدہ اور شکتہ مکان میں رہتے تھے <sup>ھ</sup>ے کھانے پینے کا بیرحال تھا کہ بھی اونٹ چرا کراور بھی کچھور کی کٹھلیاں نچ کرقوت لا یموت حاصل کرتے تھے <sup>کئ</sup>ے دھزت عمر ہے سلوک کرنا چاہا گرانکار کردیا <sup>کے</sup> لباس میں ایک صوف کی چا دراورا یک صوف کا ازار ہوتا تھا <sup>ک</sup>ے اورا کثروہ بھی میسر نہ آتا تھا۔لوگ ننگے بدن دیکھ کرچا دردیتے <sup>8</sup>ے پیٹ کے کھانے اور بدن کے کپڑے کے عداوہ

کوئی چیز پاس ندر کھتے تھے۔فر مایا میں تجھ سے بھو کے جگراور ننگے بدن کی معذرت جا ہتا ہوں لباس جومیرے جسم پراورغذا جومیرے پیٹ میں ہاس کے علاوہ میرے پاس کچھییں ہے ۔ آپ کی اس مجذوبانہ ثنان کی دجہ سے ظاہر میں عوام آپ کوراہ چلتے پریٹان کرتے۔

ایک مرتبہ آپ کپڑانہ میسر ہونے کی وجہ سے حلقہ ذکر سے غیر حاضر ہوگئے۔ آپ کے شریک حلقہ اسیر بن جابر ہے بچھ کر کہ آپ بیار ہوگئے ہیں ، آپ کے گھر پہنچے اور کہا خداتم پر رحم کرے تم فریک حلقہ اسیر بن جابر ہے بچھ کر کہ آپ بیار ہوگئے ہیں ، آپ کے گھر پہنچے اور کہا خداتم پر رحم کرے تم نے ہمیں چھوڑ کیوں دیا۔ آپ نے جواب دیا میر سے پاس چا در نہیں تھی اس لئے میں نہ آسکا۔ اسیر بن جابر کہتے ہیں کہ یہ ن کر میں نے اپنی چا در ان کود سے دی ، انہوں نے واپس کردی۔

میں نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہا گہا گہا گہا گہا ہے۔ د کیے لیں تو کہیں گے۔اس ریا کارکود کیھوا کیسآ دمی کے ساتھ لگ گیا،اور دھوکادے کراس کی چادر لے لی، لیکن میں نے اصرار کر کے چادرانہیں دے دی اور کہاہمارے ساتھ چلود کیھووہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ چادراوڑھ کرہمارے ساتھ ہولئے۔

جیے بی ایک مجمع کے سامنے ہے گزرے مجمع نے کہا، ذرااس ریا کارکود کھوایک شخص کے ساتھ جمٹار ہااوردھوکاد کیراس کی جادر لے لی۔ بیالفاظ من کرمیں نے ان لوگوں ہے کہاتم کوشر مہیں آتی، خدا کی تم میں نے جب نہیں جاوردینا جا بی تو انہوں نے انکار کردیا تھا ہے۔

غرض وہ اپی ظاہری حالت کی دجہ ہے ہرتم کے مسخر اور استہزا کا نشانہ بنتے تھے، اور اس کو نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتے تھاورای عالم میں مست رہے۔

شهرت سےاجتناب :

آپفنا کے اس درجہ پر تھے، جہال شہرت ہموداورائل دنیا سے اختلاط کی کوئی گنجائش ہیں۔
اس لئے شہرت اور ناموری سے بہت بھا گئے تھے تعیم حضرت عمر نے چاہا کہ والی کوفہ کے نام خطاکھ کر
آپ کا تعارف کرا کے آپ کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کردیں مگر آپ نے منظور نہ کیا اور جواب دیا
کہ میں زمرہ عوام میں رہنا لیند کرتا ہوں <sup>ک</sup> لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے سے بہت گھبراتے ، لیکن آپ کی
عزلت بیندی زیادہ دنوں تک قائم ندرہ کی ۔ آپ کی شمیم روحانیت نے خلق اللہ کوخود اپنی طرف متوجہ
کرلیا ، اور لوگوں کا رجحان آپ کی طرف بڑھنے لگا۔

اسیر بن جابر بیان کرتے ہیں کہ میرے ایک ساتھی مجھے اولیں کے پاس لئے گئے۔ وہ دورکعت نماز تمام کرنے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے ،اور فرمایا آپ لوگوں کا بھی میرے ساتھ عجیب معاملہ ہے، آپ لوگ میرے بیچھے بیوں چلتے ہیں۔ میں ایک ضعیف انسان ہوں میری بہت محضر وریات ہیں، جنہیں میں آپ کی وجہ سے پوری نہیں کرسکتا۔ آپ لوگ ایسانہ بیجئے ،خدا آپ یردم کرے،اگرکی کو مجھے کوئی ضرورت ہوتو وہ عشا کے وقت مل لیا کرے۔

اس مجلس میں تین قتم کے لوگ آتے ہیں۔ سمجھددار مون، بے بجھمون اور منافق۔ان تینوں کی مثال درخت اور بارش کے ہی ہے۔ اگر سر سبز وشاداب اور پھل دار درخت پر پانی برستا ہے تواس کی مثال درخت اور بارش کے ہی ہے۔ اگر سر سبز وشاداب اور پھل دار درخت پر پانی برستا ہے تواس کی مثال درخت و شادا بی اور حسن وخوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اور اگر شاداب مگر بے پھل والے درخت پر برستا ہے تواس کے پتوں میں خوبصورتی بیدا ہوتی ہے۔ اور وہ پھل دینے لگتا ہے اور اگر خشک درخت پر برستا ہے تواس کے پتول میں خوبصورتی بیدا ہوتی ہے۔ اور وہ پھل دینے لگتا ہے اور اگر خشک گھاس اور کمزور شاخ پر برستا ہے تواسے توڑ پھوڑ ڈالتا ہے۔ بیمثال دے کریے آیت پڑھی :

" و نول من المقران ماھو شفاء کالناس و رحمة للمؤمنین و لا یزید

الظّلمين الا خسارا ''<sup>ل</sup>ـ

امر بالمعروف :

کیناس عزلت پندی اور جہائینی کے باوجودامر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ سے بھی عافل ندر ہے، اور اس کی ادائے گی میں لوگ ان کے دشمن ہوجاتے تھے۔ ابوالا حوص روایت کرتے ہیں کہ میرے ایک ساتھی کا بیان ہے، کہ قبیلہ مراد کا ایک شخص اولیس کے پاس گیا، اور سلام کے بعد پوچھا کہ اولیس تہمارا کیا حال ہے۔ فرمایا، المحمد للہ پھر پوچھا زمانہ کا تمہارے ساتھ کیا طرز عمل ہے۔ فرمایا، 'نیہ سوال اس شخص ہے کرتے ہوجس کو شام کے بعد ہوج کا ماری نہیں اور شنج کو شام کے ملنے کی امید نہیں۔ میرے مرادی بھائی موت نے کی شخص کے لئے خوثی کا عمل باتی نہیں رکھا، مراد بھائی فدا کے عرفان میں مومن کے لئے چاندی سونے کی کوئی قبت باتی نہیں رکھی۔ مراد بھائی خدا کے کاموں میں مومن کے فرض کی ادائی نگی نے ان کا کوئی دوست باتی نہیں چھوڑا ہے۔ خدا کی شم چونکہ ہم لوگ لوگوں کو اچھے کا موں کی تلقین کرتے ہیں اور کہ سے کاموں سے دو کتے ہیں۔ کہتے ہوئی ہم لوگ لوگوں کو اچھے کا موں کی تلقین کرتے ہیں اور کہ سے کاموں سے دو کتے ہیں۔ اس لئے انہوں نے ہم کو دشم سے بھولیا ہے، اور اس میں ان کوفاس میردگار ل گئے ہیں۔ جو ہم پر متح ہیں۔ کہتے ہیں رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں دیو ہم کار سے جو ہیں۔ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں دیو ہم کر سے جو کہتی نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن خدا کی شم ان کا ہوری بات کہنے ہو زنہیں رکھتے ہیں۔ لیکن خدا کو شم ان کا ہوری بات کہنے ہو زنہیں رکھتے ہیں۔ لیکن خدا کی شم ان کا ہوری بعد کو تی بات کہنے ہو زنہیں رکھتے ہیں۔ لیکن خدا کی شم ان کا ہوری بھی کو تی بات کہنے ہو زنہیں رکھتے ہیں۔ لیکن خدا کی شم کو تی بات کہنے ہو کہ کو تی بات کہنے ہو کہ کو تی بات کہنے ہو کو تی بات کہنے ہو کہ کو تی بات کہنے ہو کہ کو تی بات کہنے کو تی بات کہنے کی کو تی کو تی بات کہنے کو تی بات کی کو تی کو تی کو تی کو تی کو تی کو تی بات کی کو تی بات کی کو تی کو تی کو تی کو تی بات کی کو تی کو تی بات کی کو تی کو تی کو تی بات کو تی کو ت

شرف جہاد : اگر چہ آپ کمنامی کی خاطر گوشہ وزات ہے بہت کم قدم نکالتے تھے لیکن جہاد کے شرف جہاد کے خصول کے لئے بھی بھی وہ گوشہ وزات کو چھوڑتے تھے۔اگر چہ تھے مسلم میں اس کی تقریح مہیں ہیں بہت کہ حضرت عمر سے ایکن قیاس بلکہ یقین ہے کہ حضرت عمر سے آپ سے بمن کی جس المداد میں ملاقات ہوئی تھی۔وہ یقیناً جنگی سلسلہ میں آئی ہوگی۔اس کے علاوہ اصابہ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ آذر با یجان کے معرکہ میں شریک تھے۔

مال کی خدمت : دنیاوی تعلقات میں اولیں کے لےدے کرایک تنہا مال تھیں۔ان کی خدمت کوسب سے بڑی سعادت اور عبادت بچھتے تھے۔ چنانچہ جب تک وہ زندہ رہیں ان کی تنہا کی کے خیال سے جج نہیں کیا۔اوران بی کی وجہ سے وہ جمال نبوی کے دیدار سے محروم رہے ہے۔ان کی وفات کے بعد فریضہ جج اداکرنے کاموقع ملا۔ لیکن ان کے پاس کیا تھا چندلوگوں نے سامان سفر پیش کیا۔اس وقت وہ فریضہ جج سے فاری ہوسکے ہے۔

بعض اقوال: فرماتے تصفداکے کاموں میں ایسے رہوگویاتم نے تمام انسانوں کوتل کردیا ہے ۔ لوگوں کے لئے غائبانہ دعا کرنا ان کی ملاقات ہے بہتر ہے۔ کیونکہ اس میں بھی نمائش اور ریاء بیدا ہوجا تاہے ھے۔

بعض خاص فضائل:

تابعین میں اولیں کے بعض فضائل ایسے ہیں جو مخصوص ان کے طغرائے امتیاز میں اور ان کے علاوہ کی کے حصہ میں نہیں آئے، آپ کی دستار فضیلت کا سب سے نمایاں طرہ سرکار رسالت کا عطا کردہ، خیرالتا بعین، کالقب ہے، عبداللہ ابن الجی اوفی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے کہ میری امت کے ایک شخص کی شفاعت ہے بی تمیم کی بڑی تعداد جنت میں واخل ہوگی، حسن کے میری امت کے ایک شخص کی شفاعت ہے بی تمیم کی بڑی تعداد جنت میں واخل ہوگی، حسن کے بیری اس سے مراد اولیں قرنی ہیں گئے۔ اگر چاس قلیل کی روایت زیادہ لائق اعتبار نہیں ، تاہم ان سے اولیں کے درجہ کا ہے جاتا ہے۔

اولیں کی شخصیت میں ملک کے اسباب:

یہ عجیب جیرت انگہز امرے کہ خیرالتا بعین ، کے ان فضائل ومنا قب اور اخلاقی وروحانی مالات کے باوجود بعض ایسی روایتی بھی ملتی ہیں جن سے ان کا وجود مشتبہ ہوجاتا ہے کہ اولیس نام

ل اصابه علد اول ص ۱۲۰ ت متدرك حاكم عبد سي مستدرك حاكم عبد سي متدرك حاكم عبد سي متدرك حاكم عبد سي متدرك حاكم عبد سي اليناء ص ۲۰۵ منوة الصفوه وص ۲۳۷ ت اصابه عبد اول ص ۱۱۹ مبري الدولاكل بيم قي

ان اوصاف کے کوئی تابعی تھے بھی یانہیں ہمثلا ابن عدی کا یہ بیان کہ امام مالک ان کے وجود کے منکر تھے ہیں تعامی کی بیردوایت کہ ابن حبان کا بیان ہے کہ ہمار بیعض اصحاب ان کے وجود کے وجود کے منکر تھے ہیا ہمعانی کی بیردوایت کہ ابن حبان کا بیان ہے کہ ہمار سے بخاری کے نزد یک ان کے اسناد محل نظر ہیں۔

لیکن دومرے علاء وحدثین اور کتب احادیث وطبقات کے ان کثیر بیانات کے مقابلہ میں جن کے بعد خیرالتا بعین کی شخصیت میں کی شک وشبہ کی گنجائش نہیں رہتی ،ان چند کمز ور وایتوں کی کوئی حیثیت نہیں ،اس سلسلہ میں چندامور قابل غور ہیں ،ایک بید کہ جن روایات ہے اولیس قرنی کا وجود مشتبہ معلوم ہوتا ہے ان کی روایتی حیثیت کیا ہے؟ پھران کی صحت کی صورت میں ان ہے اولیس کے عدم وجود کا نتیجہ نکالنا کہاں تک صحیح ہے اور ان کے مقابلہ میں دوسرے علاء اور کتب احادیث وطبقات کی شہادت کیا ہے۔

روای حیثیت ہے اس می کم تمام روایتیں نا قابل اعتاد ہیں ، حافظ ابن تجراور سمعانی نے اگر چہ بیدروایتیں نقل کی ہیں لیکن ان کی کوئی سندنہیں دی ہے۔اس لئے محدثانہ اصول سے وہ ساقط الاعتبار اور نا قابل استناد ہیں۔

لیکن اگر آئیس صحیح بھی مان لیا جائے تو بھی ان ہے اولیں قرنی کے نہ ہوئے کا بیجہ نکالنا صحیح میں اس کے کہ جن جن لوگوں نے ان کے وجود میں شک ظاہر کیا ہے میال سے انکار کیا ہے وہ صرف اس بنا پر کہ انہوں نے اس عہد میں ان کاؤگر نہیں سنایاان کے حالات ان کے علم میں نہیں آئے کہ کین ان میں سے ایک چیز بھی ان کے نہونے کا جو تنہیں۔

اصولاً ہرزمانہ میں انہی اشخاص کے حالات کالوگوں کو علم ہوتا ہے، جو کی حیثیت سے نمایاں ہوتے ہیں عزلت نشین اور خاموش اشخاص سے واقفیت نہیں ہوتی ،خود صحابہ کے متعلق ید دعوی نہیں کیا جا سکتا کہ ہر صحابی سے اس عہد کے لوگ واقف تھے یا ان سب کے حالات لکھے گئے عمو ما انہی صحابہ کے معلوم ہیں ،جنہوں نے کوئی علمی کام کئے یا سلسلہ ، روایت میں کہیں ان کا نام آگیا ہے ، بعضوں کا صرف نام بی معلوم ہے۔ اور کی حالات کا علم نہیں ،ایسی حالت میں گمنام تا بعین کا کیا ذکر۔

اس اصول کو پیش نظرر کھتے کے بعد اولیس قرنی کے حالات پرنظر ڈالنی چاہئے، جیسا کہ ان کے حالات پرنظر ڈالنی چاہئے، جیسا کہ ان کے حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف عملی دنیا ہے الگ تھلگ اور گوشنشین تھے، بلکہ اپنے اخفاء میں ان کو اتنا اہتمام تھا کہ اہل دنیا کی نگاہوں ہے چھپتے پھرتے تھے، اور اس کے انہوں نے محدث اور میں ان کو اتنا اہتمام تھا کہ اہل دنیا کی نگاہوں سے چھپتے پھرتے تھے، اور اس کے انہوں نے محدث اور

مفتی بنتا تک گوارانہ کیا کہ اس صورت میں وہ مرکز توجہ ہوجاتے۔ انہوں نے اپنی زندگی ایسی بنائی تھی کہ بعض خواص کے علاوہ خودان کے اہل وطن تک ان سے واقف نہ تھے،اور جولوگ جانتے بھی تھے۔ وہ محض ایک وارفتہ مزاج سودائی کی حیثیت ہے۔

الی حالت میں اس عہد کے بعض علماء کا ان سے واقف نہ ہونا کوئی تعجب انگیز نہیں کہ علماء کی واقف نہ ہونا کوئی تعجب انگیز نہیں کہ علماء کی واقفیت کے لئے علمی اور عملی امتیاز ضروری تھا۔

لیکن بہر حال ان کی شخصیت چھپنے والی نہ تھی ہاں گئے بہت سے خواس پران کی حقیقت آشکارا ہوگئی جس کے حالات او پرگزر چکے ہیں، پھر جب ہم کتب احادیث وطبقات پر نظر ڈالتے ہیں توضیح مسلم تک میں ان کے مستقل فضائل ملتے ہیں، بلکہ حدیث کی کتابوں میں ان کے حلات طبقات ورجل سے زیادہ ہیں، حدیث کی حسب ذیل کتابوں میں ان کے حالات ہیں یاکسی نہ کی حیثیت سے ان کاذکر آیا ہے۔

(۱) منداحمر بن عنبل (۲) صحیح مسلم (۳) دلائل بیم قل (۴) حلیته الاولیاء ابونعیم (۵) مندابویعلی (۲) مندابوتونه (۷) متدرک، حاکم وغیره۔

ان میں سے اکثروں کے حوالے حافظ ابن حجر نے اصابہ میں دیئے ہیں۔ ممکن ہان کے علادہ بعض اور کتابوں میں بھی ان کے حالات ہوں۔ طبقات ورجال کی کتابوں میں ان کا ذکر کم ہونے کا سب سے کہ ان میں محموماً انہی لوگوں کے قصیلی حالات ہیں، جن کا تعلق علمی یا مملی دنیا سے ہونے کا سب سے کہ ان میں محموماً انہی لوگوں کے قصیلی حالات ہیں، جن کا تعلق علمی یا مملی دنیا سے رہا ہے۔ اس کے باوجود طبقات ابن سعد، اصابہ اسدالغابہ، حلیة الاولیاء ابن عساکر، تہذیب، میزان الاعتدال ، لسان ، المیز ان وغیرہ قریب قریب تمام متداول کتابوں میں ان کے حالات موجود ہیں۔ پھرجن علماء نے ان کے وجود کے انکار کی روایتیں نقل کی ہیں، انہیں خودان پراعتاد نہیں اور دہ اولیں قرنی کی شخصیت کو مانتے ہیں۔

چنانچہ حافظ ابن حجرامام مالک کے انکار کی روایت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ان کی (اولیں قرنی) شہرت اوران کے حالات استے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کے وجود میں شک وشبہ کی کوئی گنجائش نہیں <sup>ا</sup>۔ ان بیانات کے بعد اولیں قرنی کی شخصیت میں کوئی شک وشبہیں رہ جاتا۔ تذکروں میں ان کے حالات بہت ملتے ہیں، کیکن ان میں ہرفتم کی رطب ویابس روایتیں ہیں، اس لئے ہم نے تذکرة الا ولیاء کے ایک دوبیانوں کے علاوہ آنہیں ہاتھ نہیں لگایا ہے۔

## (۸) ایاس بن معاویهٔ

نام ونسب: ایاس نام ہے۔ ابودا ثلہ کنیت نسب نامہ ہیہ : ایاس بن معاویہ بن قرہ بن ایاس بن بلال بن ریاب بن عبید بن سواۃ بن ساریہ بن ذیبان بن ثعلبہ بن سلیم بن اوس بن فرینه مزنی۔ فضل و کمال: ایاس اس عہد کے مشہور قضاۃ میں تھے۔

صدیث : حدیث میں ان کا کوئی قابل ذکر پایہ نہ تھا، تاہم اس سے بالکل تھی دامن بھی نہ تھے۔
ابن سعد لکھتے ہیں کہ احادیث میں انہوں نے اپنے والد معاویہ، انس بن مالک ،سعید بن مستب،
سعید بن جبیراورا بی مجلز وغیرہ سے خوشہ چینی کی تھی اور ایوب داؤد بن ابی ہند، حمید الطّویل، حماد، شعبان،
شعبہ اور معاویہ بن عبدالکریم وغیرہ ان کے تلاندہ میں ہیں ہے۔

فقه: فقدان كاغاص فن تقاءال مين وه امتيازى درجدر كھتے تھے ، بجل اُن كوفقيہ لکھتے ہيں سے۔ عہد و قضاء:

ا پے نقبی کمال کی دجہ ہے دہ اموی دور میں بھر ہ کے عہدہ قضا پر مامور ہوئے ،ان کے تقرر کے دقت حضرت حسن بھری ان کے پاس آشریف لے گئے ،انہیں دیکھ کرایاس رونے لگئے ۔ فہم وفراست :

ایاس کوفہم وفراست سے غیر معمولی حصہ ملاتھا اور وہ عقل ودائش کا پیکر تھے، ابن سعد لکھتے ہیں۔ کان عاقلا من الو جال فطنا ھے۔ ابن سیرین کے سامنے جب ان کاذکر آتا تو کہتے تھے، وہ مجسم فہم ہیں لئے۔ ان کے عہد کے لوگ کہتے تھے کہ ہرصدی میں ایک بڑاعاقل پیدا ہوتا ہے، اور اس صدی کے عاقل ایاس ہیں گے۔ ابن محاوضبلی لکھتے ہیں کہ ان کی ذکاوت اور فطانت ضرب المثل تھی ، ابوتمام کا ایک شعرہے کے۔

اقدام عمر و فی شجاعة غنتر فی حلم احنف فی ذکاء ایاس

لے ابن سعد -جلد کے تامی کے تہذیب بے جلداول ص ۳۹۰ سے ایضا کے ابن سعد بے جلد کے تامی میں میں میں میں میں میں میں ھے الینا کے سال میں کے تہذیب المتہذیب بے جلداول ص ۳۹۰ کے تہذیب المتہذیب بے جلداول میں ۳۹۰ کے شاہدی میں میں می کے شذرات الذہب بے جلداول میں ۱۷۰

ذ مانت وذ كاوت كيعض واقعات:

قضامیں مہارت بڑی حد تک ذہانت اور ذکاوت پر منحصر ہے اس لئے ایاس اس عہد کے متاز ترین قضاۃ میں تھے،اس موقع پران کی ذہانت کے بعض واقعات نقل کئے جاتے ہیں۔

ابک مرتبہ کی مقدمہ کے سلسلہ میں جارعور تیں ان کی عدالت میں آئیں۔انہوں نے ان کو نہ کھے کر کہا کہ ان میں سے ایک حاملہ ہے، ایک دودھ بلاتی ہے، ایک شادی شدہ ہے اور ایک کنواری۔

لوگوں نے تحقیقات کی تو معلوم ہواان کا قیاس سیح تھا۔ن سے بو چھا گیا آپ کواس کا کیے اندازہ ہوگیا۔ انہوں نے کہا حالمہ جس وفت گفتگو کر دہی تھی تو اس کا کیڑا پیٹ سے اُٹھ جاتا تھا،اس سے میں نے جانا کہ وہ حالمہ ہے۔ اور دودھ پلانے والی کی چھاتیاں ہلتی تھیں،اس لئے میں نے قیاس کیا کہ وہ دودھ بلاتی ہے۔ شادی شدہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر با تیں کرتی تھی، یہاس کے شادی شدہ ہونے کا ثبوت تھا اور باکرہ آنکھیں نیجی کر کے با تیں کرتی تھیں اُ۔

دوسراواقعہ یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک شخص کے پاس کچھ مال امانت رکھوایا تھا۔ جب اس نے واپس مانگا تو امانت دارنے انکار کردیا۔ مال کے مالک نے ایاس کی عدالت میں دعویٰ کیا۔ انہوں نے کہا اس وقت لوٹ جاؤ ، اس واقعہ کو پوشیدہ رکھنا۔ اس شخص کو پینہ معلوم ہونے پائے کہتم میرے پاس آئے تھے، دودن کے بعد پھر آنا۔

اس کولوٹ کرایاس نے امانت دار کو بلوایا ،اوراس سے کہا کہ میرے پاس بہت سامال آگیا ہے، میں اس کوتمہارے پاس رکھوانا جا ہتا ہوں بتہارا گھر محفوظ ہے۔اس نے کہا، ہاں۔ایاس نے کہا تو مال رکھنے کے لئے کوئی جگہ نتخب کرلو،اور دوبار بردار لے آؤ۔

اس گفتگو کے بعدایاس نے مال کے مالک کو بلوا کر کہا کہ اب جاکرتم اس شخص ہے اپنامال مانگواگر دے دون گا۔ اس شخص نے جاکر مانگواگر دے دون گا۔ اس شخص نے جاکر کہا کہ میرا مال دو، ورنہ قاضی کو جاکر اطلاع دیتا ہوں، ۔ یہ بن کر اس نے کل رو پیہ واپس کر دیا، اور صاحب مال نے آکر قاضی ایاس کو اطلاع دے دی کہ میرا مال مجھکول گیا۔ اس کے بعد سابق قرار داد کے مطابق وہ خص ایاس کے یاس دویے لینے کے لئے آیا نہوں نے اس کو ڈانٹ کرنکال دیا ہے۔

قضاة سےدا قفیت:

کی شعبہ اورصنف کے اشخاص کا اس شعبہ کے متعلق ایک کمال یہ بھی ہے۔ کہ وہ اپ ہم پیشہ اشخاص کی خصوصیات پر پوری نظرر کھتے ہوں۔ لیاس اس عہد کے تمام مفتوں اور قضاۃ کے کا ت معائب اورخصوصیات سے پورے طور سے واقف تھے حبیب بن شہید کا بیان ہے کہ ایک شخص ایاس کے باس ایک مقدمہ میں مشورہ کے لئے آیا کہ وہ اس میں کس کی طرف دجوع کرے انہوں نے کہا اگرتم اس کا صحیح فیصلہ چاہتے ہوتو عبد المالک بن یعلی کے پاس جاؤ ،وہ صحیح معنوں میں قاضی ہیں ،اور اگر محض فتو ی کا صحیح فیصلہ چاہتے ہوتو عبد المالک بن یعلی کے پاس جاؤ ،وہ صحیح معنوں میں قاضی ہیں ،اور اگر محض فتو ی لیما ہے ہوتو حبد المالک بن یعلی کے پاس جاؤ ،وہ صحیح معنوں میں قاضی ہیں ،اور اگر مقصود ہوتو میں المقویل کی طرف رجوع کر ووہ اس طریقہ سے سلح کرادیں گے کہتم اپ حق کہ جھ حصہ لے اواور کچھ چھوڑ دواور اگر مقدمہ بازی کرنا ہوتو صالح الدوی کے پاس جاؤ ،وہ تم کورائے دیں گے کہ دوسرے کے تی سے بالکل انکار کردوں اپنے تی ہوئوں معامطالبہ کرواور جولوگ موجوز ہیں ہیں ان کو گواہ بناؤ۔

صحت عقائداورمبتدعين عيناظره:

ایا سبایی ہمدذہانت عقا کدیں جدت ،اختر اع اور موشکافیوں کو بخت ناپند کرتے تھاور ان کی ذہانت اس کی تردید بیں صرف ہوتی تھی۔ وہ مبتد بین خصوصاً قدریوں سے مناظرہ کیا کرتے تھے۔ قدریہ کاعقیدہ ہے کہ خداعادل ہے، یہاں تک توبالکل تھے ہے۔ لیکن اس اصول کے نتیجہ بیں وہ ان افعال کو جو بظاہر ظلم معلوم ہوتے ہیں، خدا کی جانب منسوب ہیں کرتے اور اس میں یہاں تک شدت برتے ہیں کہ خدا کی قدرت مسلوب ہوجاتی ہے۔

ایک مرتبان میں اور قدریوں میں مناظرہ ہوا۔ انہوں نے قدریہ سے پوچھاظلم کے کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی تو تمام چین ۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی تو تمام چیز یں جی ۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی تو تمام چیز یں جیں۔ یعنی جب وہ تمام چیز دں کاما لک ہواتو پھراس کے کی فعل پرظلم کا اطلاق صحیح نہیں ہے ۔ بعض اقوال نہایت دلچپ ہیں۔ کہتے تھے کہ جس میں کوئی عیب نہیں وہ احتی نے بوچھا آپ میں کیا عیب ہے۔ کہا فضول گوئی کے تھے کہ میں نے انسان کی تمام فضیلتوں کو آزمایا ان سب میں انشرف زبان کی تھے ہیں۔ کہتے تھے کہ میں نے انسان کی تمام فضیلتوں کو آزمایا ان سب میں انشرف زبان کی تھے ہیں۔ کے انسان کی تھے۔

وفات : علاج مين وفات پائي<sup>ھ</sup>۔

## (٩) الوب بن الي تميمه سختياني (٩

نام ونسب : ایوب نام، ابو بکر کنیت، والد کانام کیسان تھا، کیکن وہ کنیت سے زیادہ مشہور ہیں ، ایوب قبیلہ عنز ہ کی غلامی میں تھے۔

فضل و كمال : ايوب اگر چه غلام تھ اليكن اقليم علم و كمل كة تاجدار تھ علامه ابن سعد لكھتے ہيں ، كان ثقة ثبنا في الحديث جا معا عدلا ور عا كثير العلم حجة لي امام نووى لكھتے ہيں كه ان كان ثقة ثبنا في الحديث جا معا عدلا ور عا كثير العلم حجة المام نووى لكھتے ہيں كه ان كان ثقة ثبنا في المت ان كے حفظ ،ان كى تو ثيق ،ان كے دفور علم ان كى فہم اور ان كى سر بلندى پرسب كا اتفاق ہے ابن عماد ضبلى ان كوعلمائے علام ميں لكھتے ہيں سے۔

ا كابرعلماء كااعتراف:

ان کے جہد کے تمام اکا برعایا مان کے علمی اور اخلاقی کمالات کے معتر ف اور ان کی جلالت شان بر مشفق ہیں۔ شعبہ ان کو سید المعلماء کے لقب سے ملقب کرتے تھے این عین کہتے تھے کہ ہیں چھیا ہی (۱۸۸) تا بعین سے ملاء گر ان میں سے کی کو ایوب کے مثل نہ پایا۔ ہماد بن زید کابیان ہے کہ آئیں جی جن جن محد شین اور علماء کے پاس بیٹے کا اتفاق ہوا ، ایوب ان سب سے افضل اور پابند سنت تھے۔ ایوب تھے نہ العلم ایکہ لاتے تھے۔ ہشام بن عروہ کہتے تھے کہ بھرہ میں ایوب کا شل نہ تھا۔ حضرت سن بھری ان کو نوجوانان بھرہ کا سروار کہتے تھے۔ این عون کہتے تھے کہ ابن سیرین کی موت کے بعد ہم لوگوں کے سامنے سوال پیدا ہوا کہ اب کون باقی رہ گیا؟ لیکن پھرخودہ بی جوابی گیا کہ ایوب موجود ہیں ہے۔ سامنے سوال پیدا ہوا کہ اب کون باقی رہ گیا؟ لیکن پھرخودہ بی تھے ہیں کہ وہ حافظ اور اعلام میں تھے ہے۔ معلی یہ بھرہ کی مابور جاء حدیث میں انہوں نے بڑے بڑے بڑے تابعین سے فیض پایا تھا، تمر بن سلمہ جرمی ، ابور جاء عظار دی۔ ابوء شان تہ ہی ، ابوا طاء وہ غیرہ عظار دی۔ ابوء شان تہ ہی ، ابوا طاء وہ غیرہ ملک میں عہدالرحمٰن بن قاسم ، مکر مہ اور عظاء وہ غیرہ ملک مابور علاء سے ساع حدیث کیا تھا، مورد ہیں ان کی وسعت علم کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ ان جسے اکا برعلماء سے ساع حدیث کیا تھا، مورد ایت کے مطابق دو ہزارتک پہنچتی ہے گئی۔

ع تهذیب الاساء - جلداول - ق اول - ص ۱۳۱۱ سے شذرات الذہب ـ سے تهذیب الاساء - جلداول - ص ۱۳۲ و تذکرة الحفاظ - جلداول - ص ۱۳۱ کے تهذیب - ص ۳۹۹،۳۹۷ - تهذیب الاساء - جلدا - ق اص ۱۳۲

ا ابن سعد - جلد ۷ ـ ق۲ ـ ص ۱۸ جلداول م س ۱۸ ه یز کرة الحفاظ - جلدا م س

امام مالک سفیان توری ،ابن عیبینه ،ابن البی عروبه ،معمر ،اعمش ،قیاده اور شعبه وغیره جیسے ا کابر علماءاور آئمہ آپ کے خوشہ چینوں میں تھے ۔

ارباب فن میں آپ کی مرویات کایایہ:

کیفیت کے اعتبار ہے ان کی روایت کا جو پاید تھا، اس کا اندازہ ذیل کی را ہوں ہے ہوگا۔ ابوحاتم کا ان کی روایت کے متعلق خیال تھا کہ ان کے جیسے شخص کے متعلق پوچھنے کچھنے کی ضرورت نہیں۔ ابن سیرین ان کو مثبت کہتے تھے۔ مسلم بن اکیس کا بیان ہے کہ میں نے ابن اسیر بن ہے پوچھا کہ آپ سے فلال فلال حدیث کس نے بیان کی، انہوں نے جواب دیا مثبت ابوب نے جی ابن مدائن نسائی اور ابن فیٹمہ وغیرہ سب ان کی روایت کو اعلی درجہ کی بجھتے تھے، شعبہ ان کی ان روایات کو جن میں انہیں خود کچھ شک ہوتا، دوسروں کی بھینی اور غیر مشتبر روایات پرتر جے دیتے تھے، ایک مرتبہ انہوں نے جواب دیا مجھے دوسروں کے بھین سے زیادہ پسند ہے جواب دیا مجھے اس میں شک ہے، شعبہ نے کہا آپ کا شک مجھے دوسروں کے بھین سے زیادہ پسند ہے جواب دیا مجھے دوسروں کے بھین سے زیادہ پسند ہے جواب دیا مجھے اس میں شک ہے، شعبہ نے کہا آپ کا شک مجھے دوسروں کے بھین سے زیادہ پسند ہے جواب دیا مجھے دوسروں کے بھین سے زیادہ پسند ہے جواب دیا مجھے دوسروں کے بھین سے زیادہ پسند ہے جواب دیا مجھے دوسروں کے بھین سے زیادہ پسند ہے جواب دیا مجھے دوسروں کے بھین سے زیادہ پسند ہے جواب دیا مجھے دوسروں کے بھین سے زیادہ پسند ہے جواب دیا مجھے دوسروں کے بھین سے زیادہ پسند ہے جواب دیا مجھے دوسروں کے بھین سے زیادہ پسند ہے جواب دیا مجھے دوسروں کے بھین سے زیادہ پسند ہے جواب دیا مجھے دوسروں کے بھین سے زیادہ پسند ہے جواب دیا مجھے دوسروں کے بھین سے زیادہ پسند ہے جواب دیا مجھے دوسروں کے بھین سے دیا ہو جواب دیا مجھے دوسروں کے بھین سے دیا ہو جواب دیا ہو جوا

فقه: فقه میں بھی پورا کمال حاصل تھا، شعبہ انہیں سید الفقہاء کہتے تھے، لیکن انہائی احتیاط کی دجہ سے ان کے کمالات فقہی ظاہر نہ ہوسکے ج

احتیاط: ان محدثانہ اور فقہی کمالات کے باوجودوہ حدیث بیان کرنے اور فقہی مسائل بتانے میں برسے تناط تھے۔ جماد بن برید بیان کرتے ہیں کہ ایوب اور یونس سے زیادہ میں نے سوالات کے جوابات میں لائلمی ظاہر کرنے والانہیں دیکھا۔ جواب بھی دیتے تھے تو جواب دینے سے پہلے سائل کے حافظہ کا امتحان کرلیتے تھے، کہ وہ ان کے جواب کو غلط تل نہ کرلے۔

حماد بن یزید بیان کرتے ہیں، کہ جب کوئی شخص ایوب ہے کسی چیز کے متعلق ہو چھتا تھا، تو پہلے اس کا سوال دہراتے تھے، اگر وہ بعینہ پہلی مرتبہ کی طرح دہرادیتا تو جواب دیے ، اور اگر ذرابھی تغیر و تبدل اور غلط ثلط کرتا تو جواب نہ دیتے اور جواب میں اپنی رائے کودخل نہ دیے تھے، بلکہ صرف احادیث وسنن کا تھم بتادیتے اور اگر کوئی سندنہ ہوتی تو لاعلمی ظاہر کر دیتے۔

ایک مرتبدایک فخص نے کسی چیز کے متعلق سوال کیا، جواب دیا مجھے کوئی علم نہیں ، سائل نے کہاا بی رائے سے بتائے۔ فرمایا میری رائے بھی کوئی نہیں ہے ھے۔

لِ تهذیب المتهذیب حواله مذکور سے تہذیب الاساء۔ جلداول ِ ق اول ِ ص ۱۳۲۱ ۱۳۳۱ سے تہذیب ِ جلداول ِ س ۱۳۹۸ سے تہذیب الاساء۔ جلدا \_ ق اس ۱۳۱۱ می ابن سعد۔ جلد ک \_ ق ۲ س ۱۳ رائے کودہ ایک باطل شے بچھتے تھے ،کی نے ان سے کہا،آپ سائل میں رائے کیوں نہیں دیے ،آپ سائل میں رائے کیوں نہیں دیے ،آپ نے کہا دیے ،آپ نے کہا دیا کہ کی نے گدھے سے کہاتم جگالی کیوں نہیں کرتے ،اس نے کہا باطل شے کا چبانا لیند نہیں کرتا ۔

یندارعکم کاخوفادراس سے احتراز:

انسان کی مرتبداور درجہ پر بینج کرمشکل ہی ہے بجب وغرورے نی سکتا ہے اس لئے ایوب ہمیشہاس سے طائف رہے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کون انسان اس سے محفوظ رہ سکتا ہے جب کہ ایک مختص صدیث بیان کرتا ہے اور اس کی بنا پر قوم کے دل میں وہ ایک مقام حاصل کر لیتا ہے اس وقت اس کے دل میں بعض چیز وں (عجب وغرور وغیرہ) کی آمیزش ہوجاتی ہے ہے۔

لیکن ان کا دائن اسے محفوظ تھا۔علم کا ایک پندار پیمی ہے کہ صاحب علم اپنی لاعلمی دوسروں پرظاہر نہ ہونے دے او پرگزر چکا ہے کہ وہ بہتر ہے سائلوں کوصاف جواب دیتے تھے۔ کہ مجھے نہیں معلوم بعض سائلوں سے کہ دیے گئری دوسر ہے صاحب علم سے پوچھلو<sup>س</sup>۔

الل علم کی عرف : الل علم کی بری عرف و مجت کرتے تھے خواہ وہ کیے بی معمولی حالت میں کیوں نہ ہو،اس کی وقعت میں فرق نہ آتار ہے بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایوب ختیانی کا ہم سنر تھا ابطے میں ایک کیم شخص ہے جس کے جسم پرنہایت موثا لباس تھا ملاقات ہوئی وہ ابوب کو بوجود ہاتھا۔ میں نے ان کواطلاع دی کہ ایک شخص آپ کو تلاش کررہا ہے جیسے بی ایوب نے اس شخص کو یہ کے ماد وڈکر گلے لیٹ گئے ،لوگوں نے یو چھا ہے کون شخص ہوا سالم بن عبداللہ ہیں ہے۔

زمدوعبادت : ايوب من جس درجه كاعلم تفااس سے بچھ بر هكرزمدوتقوى تفاءامام مالك كابيان سے كھ بر هكرزمدوتقوى تفاءامام مالك كابيان سے كدوه على عبالم بالك كابيان مرتبہ جج كدوه على عبال صاحب خشوع براے عبادت گزاراورا خيارلوگوں ميں تنے هي۔ چاليس مرتبہ جج كر شرف ہوئے كئے۔

عبادت كااخفاء: ليكن بميشه عبادت درياضت كوچھپاتے تصفر ماتے تھے كہ آدى كے لئے اپنے زمد كاچھپانا ظاہر كرنے سے بہتر ہے كئے سارى سارى رات عبادت كرتے تھے كيكن لوگوں سے چھپانے كے لئے مجھپانے كے لئے مجھ كوس طرح آواز بلندكرتے كہ سننے والوں كومعلوم ہوكہ ابھى موكراً تھے ہیں كے۔

ا و تذکرہ الحفاظ عبد اص ۱۷ سے این سعد عبد کے تریم ۱۳ سے ایضاً سے ایضا میں استاری ۱۵ کے تہذیب المجہذیب عبد اول سے ۱۹۸ سے تذکرہ الحفاظ عبد اول میں ۱۱۱ کے این سعد عبد کے تریم ۱۲ سے ۱۲ سے ۱۲ سے میں کا استاری سے ۱۱

ذات نبوی سے عقیدت و محبت:

انتاع رسول: اس عقیدت و محبت کا ایک نتیجدا نتاع سنت میں اہتمام تھا حماد بن زید بیان کرتے ہیں کہ جن جن لوگوں کے پاس میں بیٹھاان سب میں زیادہ افضل اور تمبع سنت ایوب کو پایا سے۔

شهرت سے نفرت اوراہل دنیا سے اجتناب:

ان اوساف اور کمالات کی وجہ ہے ان کی ذات مرجع خلائق بن گئ تھی کیکن دنیااہل دنیا اور شہرت ونمود ہے دور بھاگتے تھے، عام مجمعوں اور لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیئے راستہ چلتے میں عام مالوف راستوں کو چھوڑ کرنامانوس اور دور دراز راستہ اختیار کرتے ۔ جماد بن زید بیان کرتے ہیں کہ راہ چلتے میں ان کوتے میں ایوب مجھے دور کے راستوں ہے جاتے ۔ میں ان کوتریب کا راستہ بتاتا ہو کہتے میں ان مجالس سے بچنا چا ہتا ہوں۔

ایک دوسری روایت میں حماد بیان کرتے ہیں مجھے ایسے راستوں سے لے جاتے کہ ان کی تلاش پرتعجب ہوتا اور محض لوگوں کی نگاہ سے بچنے کے لئے لیکن جب کی کا سامنا ہوجا تا ہتو خود سلام میں بیش قدمی کرتے ،ان کی شخصیت کی وجہ سے لوگ ان کے سلام کے جواب میں بہت کچھ اضافہ کرتے ،ان کو یہ امتیاز بھی گوارانہ تھا۔ چنانچہ ان کے جوابات من کوفر ماتے ،خدایا تو خوب جانتا ہے کہ یہ میری خواب شنہیں ہے۔ میری خواب شنہیں ہے۔

لوگوں کی نظر بچانے کے لئے اکثر دوسرے کواپنے ساتھ چلنے کی اجازت نہ دیتے ، شعبہ بیان کرتے ہیں کہ بسااوقات میں اپنی ضرورت سے ان کے ساتھ جانا چاہتا تو وہ مجھے اجازت نہ دیتے اور گھرے نکل کرمختلف گلیوں میں ادھرادھرنکل جاتے تا کہ لوگ انہیں جانے نہ یا کیں گئیں۔

اس غرض کے لئے اپنے طبقہ کی مالوف وضع چھوڑ دی تھی کہلوگوں کی نظرنہ پڑنے پائے۔ اس زمانہ کے عابدوں اور زاہدوں کے پیرائن کا دائمن چڑھا رہتا تھا،اور بیان کا امتیازی نشان تھا۔ اس لئے وہ اپنے پیرائن کا دائمن لئکاتے تھے۔معبد بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابوب کی قیص کا دائمن لٹکتا ہواد کیچکران سرِاعتراض کیا۔انہوں نے کہا،ابوعروہ الگلے زمانہ میں دامن لٹکا کر چلنے میں شہرت تھی،اوراب سمیٹ کر چلنے میں ہے ۔

ارباب دول وثروت ہے گریز:

ارباب دول سے ملنے میں بہت گریز کرتے تھے،اوراپنے گھر میں خلفاؤ سلاطین تک کے آنے کے روادارنہ تھے،فرماتے تھے کہ مجھے اپنالڑ کا بکر دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے لیکن مجھے کواسے دفن کردینا پیند ہے،لیکن خلفاء کا پاس آنا پیند نہیں ہے۔

خوش ا فلا قی: اس سے بینہ قیاس کرنا چاہئے کہ وہ مردم بیزار اور کج خلق تھے۔ وہ صرف اپنے کو چھیانے کے لئے لوگوں کے میل جول سے بچتے تھے، ورنہ طبعًا نہایت خوش خلق تھے۔

حماد بن زیدکابیان ہے کہ میں نے ایوب سے زیادہ کی کولوگوں سے تبہم اور خندہ پیثانی کے ساتھ ملتے نہیں دیکھا۔ جب کوئی بیار ہوتا ، یا کسی کے بہاں موت ہوجاتی تو وہ عیادت اور تعزیت کے لئے ضرور جاتے اور یہ معلوم ہوتا کہ وہ خص ان کی نگاہ میں سب سے زیادہ معزز اور محترم ہے۔ ایے موقعوں پر وہ معمولی معمولی درجہ کے آ دمیوں کے یہاں بھی ضرور حاضری دیتے تھے۔ یعلی بن حکم نامی ایک غلام ان کا ہم محلّہ تھاوہ مرگیا، اس کی صرف ایک مال تھی۔ ایوب اس کے یہاں تین دن تک برابر گئے اور اس کے دروازے پر بیٹھتے تھے۔

وفات : اسلے میں بھرہ میں طاعون کے مرض میں وفات پائی ۱۳ سال کی عمر تھی۔ایک سرخ چادر انہوں نے عرصہ سے کفن کے لئے مخصوص کردی تھی اور اس کووہ حرام کی حالت میں اور رمضان کی تیسویں شب کواوڑ ھے تھے لیکن میہ چادر مرنے سے پہلے چوری ہوگئی تھی ہے۔

حلیہ: سر پر پٹھے تھے جوسال میں ایک مرتبہ (غالبًا فج کے موقع پر) منڈ وایا کرتے تھے سراور داڑھی دونوں کے بال سپید ہوگئے تھے،ان میں بھی بھی سرخ خضاب کرتے تھے۔

#### رو (۱۰) بسر بن سعید

نام ونسب : بسرنام، والدكانام سعيدتها، حضر ميول كفلام تصى، مدينة الرسول ميس بني جديله كے محلّم ميں رہے تھے۔ زہدوورع كاعتبارے مدينة كے متاز بزرگوں ميں تھے۔

فضل وكمال : علمى اعتبارت ان كاشار علمائر ربائيين من ها، حافظ ذہبى لكتے ہيں : بسرين سعيد العالم الربائي المسجاب الدعوة احدا لتا بعين ...... الله حديث رسول كل معتدبة تعدادان كے حافظ ميں محفوظ هي - ابن سعد لكھتے ہيں : كان ثقة كثير الحديث الحديث معتدبة تعدادان كے حافظ ميں محفوظ هي - ابن سعد لكھتے ہيں : كان ثقة كثير الحديث الى جي اجله حاب ميں وہ حضرت سعيد بن أبى وقاص، زيد بن ثابت ، عبدالله بن عمر اور سعيد بن الى جي اجله حاب سے فيضاب ہوئے تھے، اور سالم ابوانصر بكر بن الاشح ، محد بن ابراہيم ، يعقوب بن اشح ، ابوسلمه بن عبدالرحمٰن اور يزيد بن خصيفه وغيره ان كے خوشہ چينيوں ميں تھے الله الله بن عبدالرحمٰن اور يزيد بن خصيفه وغيره ان كے خوشہ چينيوں ميں تھے الله الله بن عبدالرحمٰن اور يزيد بن خصيفه وغيره ان كے خوشہ چينيوں ميں تھے الله بن عبدالرحمٰن اور يزيد بن خصيفه وغيره ان كے خوشہ چينيوں ميں تھے الله بن عبدالرحمٰن اور يزيد بن خصيفه وغيره ان كے خوشہ چينيوں ميں تھے الله بن عبدالرحمٰن اور يزيد بن خصيفه وغيره ان كے خوشہ چينيوں ميں تھے الله بن الله بن عبدالرحمٰن اور يزيد بن خصيفه وغيره ان كے خوشہ چينيوں ميں تھے الله بن الل

زمد و ورع : ان ك وستار فضيلت كا نمايال طره زمدو ورع تها، بن سعد لكهة بي ، "كان بسر من العباد المنقطعين واهل الزهد في الدنيا" على ابن محاد المنقطعين واهل الزهد في الدنيا" على ابن محاد المنقط بين، "بسربن سعيد المدنى الزهد العابد المجاب الدعوة " في

حضرت عمرٌ بن عبدالعزيز يراثر:

ان کے زبدودرع کے بڑے بڑے تقیاءاور صلحائے امت معترف تھے، حضرت عمر "بن عبدالملک نے ان عبدالعزیز جیسے بزرگ آئیس تمام اہل مدینہ سے افضل بچھتے تھے۔ ایک مرتبہ ولید بن عبدالملک نے ان سے بوچھا کہ اہل مدینہ میں سب افضل کون ہے، فرمایا بی حضری کا غلام پسر '۔ وفات : فاق میں مدینۃ الرسول میں وفات پائی انتقال کے وفت اُٹھتر (۲۸) سال کی عمر تھی۔ زبد کا بیعالم تھا کہ مرتے وفت گفن تک نہ چھوڑا، ای زمانہ میں عبدالملک کے لڑکے عبداللہ کا انتقال ہوا تھا۔ اس نے ای مدسونا چھوڑا، حضرت عمر "بن عبدالعزیز نے اس نفاوت راہ پر فرمایا کہ اگر دونوں کے جانے کی جگہ ایک ہوتی تو میں دنیا میں عبداللہ کی جیسی عیش وآ رام کی زندگی بہند کرتا۔ اس تعریض پر عبداللہ کے بھائی مسلمہ نے کہا، امیر المونین آپ نے اپنے خاندان پر چوٹ کی ۔ فرمایا میں صاحب عبداللہ کی فضیلت کاذکر نہیں چھوڑا سکتا ''۔

# (۱۱) بكربن عبداللدمزني

نام ونسب : بكرنام باكانام عبدالله قانسى تعلق قبيله مزينه عقار

ا دول الاسلام ذہبی \_جلداول ص ۱۵ ع ابن سعد \_جلدہ وص ۲۰۸ ع تہذیب المتہذیب \_جلداول وص ۳۳۷ ع تہذیب المتہذیب \_جلداول وص ۳۳۷ ع ابن سعد \_جلدہ وص ۲۰۸ ع تہذیب المتہذیب جلداول وص ۱۱۸ ع ابن سعد \_جلدہ وص ۲۰۸ ع ابن سعد \_جلدہ وص ۲۰۸ ع

فضل و کمال: برعلائے بھرہ میں تصاوران کے ملمی کمالات کی وجہ سے شیخ البصر ہ، حضرت حسن کے مقابلہ میں ان کالقب" فتی البصرہ" تھا<sup>ل</sup>۔

حدیث: حدیث کے ممتاز حفاظ میں تھے۔علامہ ابن سعد لکھتے ہیں، کان ثقة ما مو نا ثبتا مامو کشیر السعد اللہ بن عبال اور مغیرہ بن شعبہ للہ اللہ بن عبال اور مغیرہ بن شعبہ للہ اور تابعین میں ابورا فع ،صائغ ، ابوتمیمہ فجمی وغیرہ سے ساع حدیث کیا تھا۔ ثابت البنائی سلیمان تیمی ، قادہ، غالب القطان، عاصم الاحول سعید بن عبداللہ اور مطرالورات ان کے تلا فدہ میں ہیں۔ ان کی مرویات کی تعداد بچاس تک پہنچتی ہے ہے۔

فقه: فقد من بھی درک تھا۔ علامہ ابن سعدان کے حفظ صدیث کے ساتھ انہیں فقیہ بھی لکھتے ہیں ہے۔ عہدہ قضاء کی پیشکش سے انکار:

ان کے فقی کمال کی بنا پرعہدہ قضاءان کے سامنے پیش کیا گیا گریداس کی ذمہ داریوں سے بہت گھراتے تھے،اس کئے قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئے ،اوریہ معقول منطقی دلیل پیش کی کہ خدائے وحدہ لاشریک کی قتم مجھے قضاء میں کوئی درک نہیں ہے،اگر میں سے کہتا ہوں تو فلا ہرہے کہ اس عہدہ کا اہل نہیں اورا گر غلط کہتا ہوں تو جھوٹا مخص قاضی بنائے جانے کے لائق نہیں ھے۔

متبا حانه عقائد سے نفرت:

عقائد میں بکر صحابہ کرام کے صاف اور سادہ عقیدہ کے پابند تھے عقلی موشگافیوں کو سخت ناپنداور جدت طرازیوں سے سخت نفرت کرتے تھے، ایس زمانہ میں قدر کا مسئلہ چھڑ چکا تھا، اگر بکر بھی اس کا ذکر بھی سن لیتے تو اس کے کفارہ میں دور کعت نماز اداکرتے تھے <sup>کئ</sup>۔

فارغ البالى اورتحديث نعمت

خدانے برکودنیاوی حیثیت ہے بہت فارغ البال بنایا تھا۔اوروہ تحدیث نعمت کے لئے امیرانہ اور عیش وراحت کی زندگی بسر کرئے تھے،اچھے لباس کے بڑے شایق تھے، چارچار ہزارتک کی قیمت کا لباس استعمال کرتے تھے،مزاج میں بڑی نفاست تھی،ایک مرتبہ چارسوکی ایک چاور خریدی،درزی نے لباس قطع کرنے کے لئے اس پرمٹی سے نشان لگانا چاہا، برنے روک دیا اور کا فور پواکراس سے نشان لگوایا گئے۔

فروتني اورتواضع:

لیکن اس امارت میں عجب وغرور مطلق نہ تھا بلکہ اس قمینی ملبوس میں وہ بے تکلف غربا کے مجمعوں میں صدیث نانے کے لئے چلے جاتے تھے ۔

بارگاه ایردی میس الحاح:

الفراغت والممينان کا حالت من محی وه اپنوفدا کی بارگاه کاایک گدائے بنوا بجھتے تھے،
اور بمیشال کے فضل وکرم کے طالب دہا کرتے تھے، چنانچہ دعا کیا کرتے تھے خدایا بجھا پے فضل وکرم
سے دزق عطافر ماتا کہ میں اور زیادہ شکر گزار ہوں صرف تیری ہی احتیان ہے تیرے ماسوا سے استغتاب خدایا نہ میں اور آرزو کی میرے اختیار میں ہیں، اور نہ پہندیدہ باتوں کا روکنا میرے بس میں مخدایا نہ میرے تمام معاملات کی اور کے ہاتھ میں ہیں، ونیا میں کوئی مختاج بجھے زیادہ مختاج نہیں، یہ دعا کر کے فرماتے اے این آدم الی امیدوآرزونہ کر جو خداکی نیزگی سے بے خوف کردے ماور نہ ایا کہ کوئی اللہ کی اور کے ہاتھ ہیں۔
وہراس طاری کرجو خداکی رحمت سے مایوں کردے ہے۔

شرط رفاقت:

ر کے بعض اصول ہرانسان کے لئے لائن عمل ہیں، شرط رفاقت کے سلسلہ میں فرماتے تھے کے اگر تمہارے مائی کے بعض اصول ہرانسان کے لئے لائن عمل ہیں، شرط رفاقت کے سلسلہ میں فرماتے تھے کہ اگر تمہارے ساتھی کے جوتے کا تمری و نے کا تنظار نہ کرو تو تم اس کے ساتھی نہیں ہوتا۔
پیشا ب کے لئے بیٹھے پورتم اس کے فارغ ہونے کا انتظار نہ کرو تو تم اس کے ساتھی نہیں ہوتا۔

زياده بالين مصرين:

یں مواتے تھے زیادہ باتیں نہ کیا کرو ،اگرتم نے سیجے اور درست باتیں کیں تو اس کا کوئی اجر نہ طح کا ،اور اگر غلط کیں تو تم سے ان کا مواخذہ ہوگا ہے۔

وفات: وهليه بين بفره مين دفات پائي مقبوليت كايه عالم تفاكه جنازه پرخلقت ثو في پرني تقي هي

(١٢) ثابت بن اسلم بناني

نام ونسب: ثابت نام، ابو محمد كنيت ، نسبا قريش كى شاخ بى سعد سے اور بھر ہ كے صاحب علم ومل تابعين ميں تھے۔

ع الصِنا

فضل و کمال : علمی اعتبارے وہ بھرہ کے متازعلاء میں تھے۔ حافظ ذہی انہیں امام و ججت اور ابن عماد حنبلی علم وضل اور عبادت میں سادات تا بعین میں لکھتے ہیں ا۔

صدیث: انس بن مالگ کے خاص اسحاب میں تھے ان کی صحبت نے اُن کو بڑا حافظ حدیث بنادیا تھا۔ ان کی مرویات کی تعدادابن مدائی کے بیان کے مطابق ڈھائی سوتک پینچی ہے ہے۔ صحابہ میں انہوں نے انس بن مالک ،عبداللہ بن عمر،عبداللہ بن الی ،مطرف بن عبداللہ ،ابورافع عمر و بن ابوسلمہ شعیب ،عبداللہ بن رباح ،عبدالرحمٰن بن الی لی ،مطرف بن عبداللہ ،ابورافع صائغ سے ساع حدیث کیا تھا ہے۔ حمیدالطویل شعبہ ، جریر بن الی حازم ،معمر ، ہمام ،ابوعوانہ ،جعفر بن سلیمان سلیمان مغیرہ ، داوُد بن الی ہند،عطاء بن الی رباح ،عبداللہ بن عبید وغیرہ ان کے زمر و تلا فدہ میں ہیں ہیں۔

زمدوورع : ان کی شہرت ان کے علم سے زیادہ ان کے عمل اور زمدو درع اور عبادت دریاضت کی جہروورع اور عبادت دریاضت کی وجہ سے ہے۔ سے ہتا ان کے ذہبی اور اخلاقی اوصاف کے معترف تھے، حضرت انس فرماتے ہتے کہ ہرشے کی ایک کنجی ہوتی ہے۔ ٹابت خیر کی کنجی ہیں ھے۔ بکر بن عبداللہ کہتے تھے کہ جے دنیا کا سب سے براعابد کھنا ہووہ ٹابت کود کھے لئے ، میں نے ان سے براعابد ہیں دیکھائے۔

سوز و گداز: ان کادل سوز وگداز کی آتش سوزال تھا، گداز قلب ہے ان کی آتھیں ہروقت اشکبار رہتی تھیں، اوراس بے قراری کے ساتھ روتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا پہلیاں الث جا کیں گیں شدت گریہ ہے آتکھیں فراب ہوگئی تھیں اوران کے بنور ہوجانے کا خطرہ پیدا ہوگیا تھا، لوگوں نے آتی اشکباری پرعرض کیا تو فر مایا، آتکھوں کی بھلائی ای میں ہے کہ روتی رہیں اور علاج کرنے ہے انکار کردیا ہے۔

عبادت ورياضت :

ان کی زندگی کاسب ہے مجبوب مشغلہ عبادت تھا فرماتے تھے کہ کی شخص میں خواہ ساری دنیا کی بھلائیاں کیوں نہ ہوں کیے بھلائیاں کیوں نہ ہوں کیکن جب تک دہ روز نے نماز کا پابند نہیں ہے اس وقت تک دہ عابد نہیں ہوسکتا ہے س مجد کی طرف ہے گزرتے تھے ہاں میں نماز ضرور پڑھتے تھے ہمجد کی نماز میں یہ پر موعظت آیت ،

اِ تذكرة الحفاظ علداول ص اااوشذرات الذهب علداول ص الا تذكرة الحفاظ على تهذيب المتهذيب علداع ص الله على اليضاً ع ايضاً ع اليضاً في ابن سعد جلد 2 قراع س في تذكرة الحفاظ علداول عن الا في اليضاً

"اكفرت بالذى خلقك من تراب ثم نطفة "\_

''اےانسان تواس ہے کفر کرتا ہے جس نے بچھ کومٹی پھر نطفہ سے پیدا کیا''۔ باربار تاثر کے ساتھ پڑھتے تھے،اورزارزارروتے تھے آ۔

صائم الدہر تھے بھی روزہ ناغہ نہ ہوتا تھا ہے۔ ایک شبانہ دیوم میں پورا قر آن ختم کرتے تھے ہے۔ تو یہ اور استغفار:

غفارالذنوب کی بارگاہ میں تو بہ اور استغفار بہت پسندتھا، فرماتے تھے، مجھ سے یہ پسند ہے کہ کے سے بیاند ہے کہ مجھ سے میں تو بہ اور خدا سے استغفار کر کے اس گناہ کوچھوڑ دوں ،اس کے مقابلہ میں کہ صغیرہ سرز دہوا دراس کوچھوڑنے کی تو فیق نہ ہوئے۔

موت کی یاد کاعمل پراٹر پڑتا ہے:

فرماتے تھے کہ جو تھی موت کوزیادہ میاد کرتا ہے، اس کے اعمال پراس کا نمایاں اثر پڑتا ہے ہے۔ وفات: سام میں وفات یا کی ، وفات کے وقت ای سال سے او پر عمر تھی کئے۔

## (۱۳) جابر بن زيد

نام ونسب : جابرنام ،ابواشعثاء کنیت ،نسبا قبیله از دے تھے۔ فضل و کمال : جابر نے بہت سے علاء صحابہ سے استفادہ کیا تھا، کیکن حبر الامت حضرت عبداللہ ابن عباس کی صحبت میں زیادہ رہے تھے، اس تعلق سے دہ ،صاحب ابن عباس ، یعنی ابن عباس کے ساتھی کہلاتے تھے کے ان کے فیض صحبت نے جابر کادام ن علم نہایت وسیع کر دیا تھا، اور دہ اپ عہد کے متاز ترین علاء میں تھے، حافظ ذہبی انہیں علائے اعلام میں لکھتے ہیں <sup>کے</sup> علامہ نو دی لکھتے ہیں کہ ان کی توثیق اور جلالت پرسب کا اتفاق ہے۔ وہ آئمہ اور فقہائے تابعین میں ہیں <sup>ہے</sup>۔

قرآن : قرآن ، حدیث فقہ ، جملہ علوم میں انہیں یکسال کمال تھا، علوم قرآنیہ میں خاص مہارت تھی ان کے استاد حضرت عبداللہ بن عباس جوخود قرآن کے بہت بڑے عالم تھے ، فرماتے تھے اگراہل بھرہ جابر بن زید کا قول اختیار کریں ، تو کتاب اللہ کے بارہ میں ان کاعلم نہایت وسیع ہوجائے 'ا۔

ا ابن سعد جلد کت ۲ س تذکرة الحفاظ جلداول ص۱۱۱ س ایضاً س ابن سعد جلد کت س سر المحاد کا مستا کے ابن سعد جلد کت س سر ۱۳ س کے ایضا جلداول س ۱۳ سے ایضا کے تذکرة الحفاظ جلداول س ۱۳۳ کے ایضا کے تذکرة الحفاظ جلداول س ۱۳۳ کے ایضا کے تذکرة الحفاظ جلداول س ۱۳۳ کے ایضا کے تبذیب المتبذیب الاسماء جلداول س ۱۳۳ کے ایضا کی تبذیب المتبذیب الاسماء جلداول س ۱۳۳ کے ایضا کی تبذیب المتبذیب الاسماء جلداول س ۱۳۳ کے ایضا کی تبذیب الاسماء جلداول س ۱۳۳ کے ایک سے المتبذیب الاسماء جلدا میں المتبذیب الاسماء جلداول سے ۱۳۳ کے ایک سے المتبذیب الاسماء جلداول سے ۱۳۳ کے ایک سے المتبذیب الاسماء جلداول سے المتبذیب الاسماء جلداول سے ۱۳۳ کے المتبذیب الاسماء کے المتبذیب المتبذیب الاسماء کے المتبذیب المت

حدیث : حدیث کی بڑے حافظ تھے ،حافظ و بھی جافظ دیث میں انہیں علائے اعلام کا درجہ دیتے ہیں ،حدیث میں انہیں علائے اعلام کا درجہ دیتے ہیں ،حدیث میں انہول نے عبداللہ بن عبال حجدالله بن عمر انہوں نے عبدالله بن عبال حجدالله بن عمر انہوں نے عبدالله بن عبل بن مسلم ،ایوب ختیانی اور عمر و بن حزم و غیر ہ ان کے ذمر و کتا لہٰ و میں ہیں ۔ ان کے ذمر و کتا لہٰ و میں ہیں ۔

فقہ: فقہ میں بھی ان کو پوری مہارت تھی،علامہ نووی انہیں آئمہ اور فقہائے تابعین میں لکھتے ہیں <sup>ک</sup>ے صحابہ اور تابعین ان کے تفقہ کے معترف تھے،ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر فی ان سے فرمایا کہ تم بھی اسلامی ہو،اور لوگوں کو فقوی دیتے ہو،اس کا ہمیشہ خیال رکھنا کہ بھی نص قرآنی اور سنت کے خلاف فتوی ندینا،ورنہ تم خود ہلاک ہوگے،اور دوسروں کو ہلاک کروگے۔

ابوب جیرت آمیز استعجاب کے ساتھ ان کاذکرکرتے تھے کے۔ایاس بن معاویہ جو بھرہ کے نامور قاضی تھے کہتے تھے کہ جابر کے علاوہ اہل بھرہ کا کوئی حقیقی مفتی نہ تھا ہے۔حضرت حسن بھری کی عدم موجودگی میں جابرا فتاء میں ان کی قائم مقامی کرتے تھے کے۔

جابرا یک مرتبہ کی سلسلہ میں قید ہوگئے تھے، قیاس یہ ہے کہ تجاج کے زمانہ میں جبکہ بہت سے صلحاوا خیار امت قید و بند کا شکار ہوئے تھے جابر بھی اس کے مظالم کا نشانہ ہے ہوں گئے ،اہل بھرہ کوان کے علم پراتنا اعتماد تھا کہ قید کی حالت میں بھی انہی کی طرف رجوع کرتے تھے، قمادہ کا بیان ہے کہ جابر بن زید قید کیے تھے، لوگوں نے خنثیٰ کی میراث کی بارے میں ان کے پاس استفتاء بھیجا، انہوں نے کہا کہ تم لوگ بھی خوب ہو جھے کوقید کراتے ہواور پھر جھے ہی سے فتوی پوچھے ہو، یہ جتھے کا دوار پھر جھے ہی سے فتوی پوچھے ہو، یہ جتا کر فتوی کا جواب دیا گئے۔

جامعیت : جابری شخصیت جامع العلم تھی وہ اپنے عہد کے بہت بڑے عالم تھے، عمرو بن دینار کہتے تھے کہ میں نے ابوالشعثاء سے زیادہ جانے والانہیں دیکھا کے ان کی موت کے وقت قمادہ کی زبان پریہ جملہ تھا کہ آج روئے زمین کاعلم فن ہوگیا ہے۔

كتابت پيندنگھي :

اس عہد کے بعض بزرگوں کی طرح جابر بھی علم کوللم بند کرنا پندنہ کرتے تھے عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں کہ جابر بن زید ہے بعض لوگوں نے کہا کہ لوگ آپ سے جو سنتے ہیں اس کولکھ لیتے ہیں۔

ا تہذیب المتہذیب بے جدا میں سے تہذیب الاساء بے جداول میں اول میں سے تذکرہ الحفاظ۔ جداول میں ۱۲ سے ابن سعد جلد ک ق ایساً فی ایساً کے تہذیب المتہذیب بے جلد المیں سے کے ابن سعد بے جلد ک ق اول میں اللہ کے ایساً فی تذکرہ الحفاظ بے جلد اول میں ۱۳

انہوں نے بین کرکہا انا لله وہلوگ کھ لیتے ہیں،ان کی ناپندیدگی دیکھ کران کے بعض تلافہ نے لکھناترک کردیا ا

فضائل اخلاق :

ال علم كے ساتھ وہ فضائل اخلاق ہے بھى آراستہ تھے جمل خير كے مقابلہ ميں دنيا كى نعت كو كوئى وقعت ندد ہے تھے فرماتے تھے كہ ساٹھ برس كى عمر ہونے كوآئى ،اس طويل مدت ميں بہت كچھ ملا ،اور خدانے بہت كى نعمتيں عطا فرمائيں ،كيكن اس خير كے علاوہ جے ميں نے كيا ہے ، باقى اور تمام نعمتيں مير ہے زد كي جوتے ہے بھى فروتر ہيں ہے۔

دولت کے مقابلہ میں بھی ان سے لغزش نہ ہوتی تھی محمہ بن حسین کہتے تھے کہ خداجابر پررحم کرے دہ درہم کے مقابلہ میں بھی مسلمان تھے <sup>سی</sup>۔

ایک الزام سے برآت

عارکی باس فرقہ اباضیہ ( خارجی فرقہ کی ایک شاخ ) کے افراد کی آمد ورفت رہتی تھی۔ اس کے بعض لوگوں کو یہ گمان بیدا ہو گیا تھا کہ وہ بھی اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں یا کم از کم ان کے خیالات سے متاثر ہیں۔ لیکن اس کی کوئی اصلیت نہ تھی۔ وہ بار ہا اپنی زندگی ہیں اور آخر وقت مرض الموت ہیں اباضیہ کے عقائد سے اپنی برأت ظاہر کی۔

جب ان کی حالت زیادہ خراب ہوئی تو ثابت البنائی نے پوچھا کہ آپ کی کوئی خواہش ہے۔ کہا حسن بھری کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت وہ (غالبًا حکومت) کے خوف ہے البی خلیفہ کے گھر میں رو پوش تھے۔ ان کو جابر کی خواہش کی اطلاع دی گئی ، وہ فور آنے کے لئے آمادہ ہوگئے۔ ثابت نے روکا کہ پکڑ جانے کا خوف ہے آپ نے جواب دیا ، خدا مجھ کو دشمنوں کی نظر سے بچائے گا۔ چنانچا ہی وقت جابر کے پاس پہنچے۔

جابر میں انھنے کی طافت نتھی ، دوسرے کاسہارا کے کراُٹھے۔ حسن بھری نے انہیں کلمہ طیبہ پڑھنے کی تلقین کی۔ انہوں نے کلام اللہ کی آیات تلاوت کیس۔ حسن بھری نے دم آخر اباضیہ کے مسئلہ کوصاف کرنے نے کئے بوچھا۔ اباضیہ تم سے دوئی رکھتے ہیں۔ جابر نے کہا میں خدا سے ان سے براُت چاہتا ہوں۔ حسن بھری نے سوال کیا ، نہر وانیوں کے بارہ میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جابر نے ان سے بھی براُت ظاہر کی۔ جابر کی حالت بہت نازک تھی۔ اس لئے حسن بھری صبح تک انہیں رخصت

کرنے کا انظار کرتے رہے، کیکن ابھی وقت موقود پورانہیں ہواتھا ،اس لئے صبح کے آٹارنمودار ہونے کے بعد نماز جنازہ کے طور پر چارتگبیریں کہہ کے ان کے حق میں دعائے مغفرت کی اور صبح ہونے سے پہلے اپنے قیام گاہ لوٹ گئے ۔

وفات: ای بیاری میں سواھ میں وفات یائی ہے۔

(۱۴) جعفر "بن محمد المقلب به صاوق "

نام ونسب : جعفرنام ،ابوعبدالله کنیت ،صادق لقب ،آپام محمد الملقب به باقر کےصاحبزادے اور فرقہ امام بے چھے امام ہیں۔نسب نامہ بیہ : جعفر بن محمد بن علی بن ابی طالب ،آپ کی مال فردہ حضرت ابو بکر صدیق سے نیام بن محمد کی لڑکتھیں نیفیا کی شجرہ بیے: اُم فروہ بنت قاسم بن محمد کی لڑکتھیں نیفیا کی شجرہ بیے: اُم فروہ بنت قاسم بن محمد بن عبدالرحمٰن بن ابی بکر اس طرح جعفر صادق کی رگوں میں صدیقی خون بھی شامل تھا ہے۔ بیداکش : مراح میں مدینہ میں بیدا ہوئے۔

فضل و کمال : آپاس خانوادہ علم عمل کے چتم و جراغ تھے، جس کے ادنیٰ ادنیٰ خدام مندعلم کے دارث ہوئے آپ کے دلدامام باقراس پاپید کے عالم تھے کہ امام اعظم البوصنیفہ النعمان جیسے اکابراُمت ان کے شاگرد تھے ہے۔ اس لئے جعفر صادق کو علم گویا وراث تہ ملاتھا۔ فضل و کمال کے لحاظ سے آپ اپنے وقت کے امام تھے۔ حافظ امام ذہبی آپ کوامام اور احدالہادہ الاعلام لکھتے ہیں۔ اہل بیت کرام میں علم میں کوئی آپ کا ہمسر نہ تھا۔ ابن حبان کا بیان ہے کہ فقہ علم اور فضل میں سادات اہل بیت کرام میں علم میں کوئی آپ کا ہمسر نہ تھا۔ ابن حبان کا بیان ہے کہ فقہ علم اور فضل میں سادات اہل بیت میں تھے کے۔ امام نووی لکھتے ہیں کہ آپ کی امامت، جلالت اور سیادت پرسب کا اتفاق ہے گئے۔

حدیث : عدیث آپ عبدامجدعلیه اصلوة اسلیم کاتوال بین،ال لئے آپ سے زیادہ اس کاکون مستحق تھا، چنانچ آپ مشہور تفاظ صدیث میں تصعامہ ابن محد لکھتے ہیں، کان کئیر ۱ المحلیث کے صافظ ذہبی آپ کوسادات اوراعلام تفاظ میں لکھتے ہیں فی حدیث میں اپنے والد بزرگوار حضرت امام باقر محمد بن مندر بعبیداللہ بن الی رافع ، عطاعروہ ، قاسم بن محمد ، نافع اور زہری وغیرہ سے فیض پایا تھا شعبہ دونوں سفیان ،این جرح ،ابوعاصم ،امام مالک ،امام ابوصنیفہ وغیرہ آئم آپ کے تلاندہ میں تھے نا۔

ا ابن سعد -جلد ک قرادل ص ۳۳ تا این آ این آ سی صحیح نسب نامه یول ہے جعفر بن محمر بن علی بن حسین بن علی بن حسین بن علی بن ابن طالب (خورشید) سی تذکرة الحفاظ -جلداول ص ۱۵۰ هی ایضا ص ۱۳۹ تر تهذیب المهذیب -جلدا ص ۱۰۰ تر تهذیب المهذیب -جلدا ص ۱۰۰ تر تهذیب المهذیب -جلدا ص ۱۰۰ می تهذیب المهذیب -جلدا ص ۱۰۳ می توالد ابن سعد و تذکرة الحفاظ -جلداول ص ۱۵۰ می تهذیب المتهذیب -جلدا ص ۱۵۰ می توالد ابن سعد و تذکرة الحفاظ -جلداول ص ۱۵۰ می توالد ابن سعد و تذکرة الحفاظ -جلداول ص ۱۵۰ می توالد ابن سعد و تذکرة الحفاظ -جلداول ص ۱۵۰ می توالد ابن سعد و تذکرة الحفاظ - جلدا ول ص ۱۵۰ می توالد ابن سعد و تذکرة الحفاظ - جلدا ول ص ۱۵۰ می توالد ابن سعد و تذکرة الحفاظ - جلدا ول ص ۱۵۰ می توالد ابن سعد و تدکرة الحفاظ - جلدا ول ص ۱۵۰ می توالد ابن سعد و تدکرة الحفاظ - جلدا ول ص ۱۵۰ می توالد ابن سعد و تدکرة الحفاظ - جلدا ول ص ۱۵۰ می توالد ابن سعد و تدکرة الحفاظ - جلدا ول ص ۱۵۰ می توالد ابن سعد و تدکرة الحفاظ - جلدا ول ص ۱۵۰ می توالد ابن سعد و تدکرة الحفاظ - جلدا ول ص ۱۵۰ می توالد ابن سعد و تدکره الحفاظ - جلدا ول ص ۱۵۰ می توالد ابن سعد و تدکره الحفاظ - جلدا ول ص ۱۵۰ می توالد ابن سعد و تدکره الحفاظ - جلدا ول ص ۱۵۰ می توالد ابن سعد و تدکره الحفاظ - جلدا ول ص ۱۵۰ می توالد ابن سعد و تدکره الحفاظ - جلدا ول ص ۱۵۰ می توالد ابن سعد و تدکره الحفاظ - جلدا ول ص ۱۵۰ می توالد ابن سعد و تدکره الحفاظ - جلدا ول ص ۱۵۰ می توالد ابن سعد و تدکره الحفاظ - جلدا ول ص ۱۵۰ می توالد ابن سعد و تدکره الحفاظ - جلدا ول ص ۱۵۰ می توالد ابن سعد و تدکره الحفاظ - جلدا ول ص ۱۵۰ می توالد ابن سعد و تدکره الحفاظ - جلدا و تدکره الحفاظ - جلدا ول ص ۱۵۰ می توالد ابن سعد و تدکره الحفاظ - جلدا ول ص ۱۵۰ می توالد ابن سعد و تدکره الحفاظ - جلدا ول ص ۱۵۰ می توالد و تدکره الحفاظ - جلدا ول ص ۱۵۰ می توالد و تدکره و تدکره الحفاظ - جلدا ول ص ۱۵۰ می توالد و تدکره و تدکر

احترام حدیث: حدیث رسول الله کا اتنااحر ام ها که بمیشه طبارت کی حالت میں حدیث بیان کرتے تھے!۔

فقه: فقه میں اتنا کمال حاصل تھا کہ افقہ الفقہاء امام زمن امام ابو صنیفہ فرماتے تھے کہ میں نے جعفر بن محمد سے بردافقہی نہیں دیکھائے۔

علماء کامرتبہ: آپ فرماتے تھے کے علماء نہاء کامین ہیں جب تک وہ ملاطین کی آستان ہوئی نہ کریں۔
اقوال: آپ کے اقوال وکلمات طیبات ، تہذیب اخلاق ، علم وحکمت اور پندوموظت کا دفتر ہیں۔
سفیان توری ہے آپ نے ایک مرتبہ فرمایا ، سفیان جب خدائم کوکوئی نعمت عطا کرے اورتم اس کو ہمیشہ
باقی رکھنا چاہوتو زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرو ، کیونکہ خدائے تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ ،اگرتم
شکر ادا کرو گے تو میں تم کو زیادہ دول گا ، جب رزق ملنے میں تا خبر ہور ہی ہو، تو استغفار زیادہ کرو۔ اللہ
عزد جل اپنی کتاب میں فرما تا ہے۔

"استغفرو اربكم انه كان غفار اير سل السماء عليكم مدراراويمدد كم باموال وبنين ويجعل لكم جنت ويجعل لكم انها را "- (سوره نوح) "اپزرب مغفرت چاهوه وه برامغفرت كرنے والا بيتم برآسان موسلاد هار پانی برسائے گاورد نيايس مال اوراولاد سيتم بارى دوكريگا اورآخرت مين تم بارے لئے جنت اور نهريں بنائيگا۔" جبت تم باس سلطان وقت يا اوركى كاكوئى حكم پنچ تو لاحول و لا قوق الا بالله

زیادہ پڑھو،وہ کشادگی کی تنجی ہے۔

جوفس اپن قسمت کے حصہ پر قناعت کرتا ہے وہ مستغنی رہتا ہے، اور جود وسرے کے مال کی طرف نظر اُٹھا تا ہے وہ فقیر مرتا ہے۔ جوفض خدا کی نقسیم پر راضی نہیں ہوتا وہ خدا کواس کے فیصلہ پر مہم کرتا ہے۔ جوفض دوسرے کی پر دہ داری کرتا ہے، خدا اس کے گھر کے خفیہ حالات کی پر دہ داری کردیتا ہے۔ جو بغاوت کے لئے کار کھنا ہے، وہ ای سے قبل کیاجا تا ہے۔ جو اپنے بھائی کے لئے گڈھا کو دیتا ہے، وہ خواس میں گرتا ہے۔ جو سفیہوں کے پاس بیٹھتا ہے، وہ حقیر ہوجا تا ہے۔ جو علماء سے ملتا کھودتا ہے، وہ خواس میں گرتا ہے۔ جو سفیہوں کے پاس بیٹھتا ہے، وہ حقیر ہوجا تا ہے۔ جو علماء سے ملتا جدہ وہ خواہ حقیر ہوجا تا ہے۔ جو بگرے مقامات پر جا تا ہے، وہ بدنام ہوجا تا ہے۔ ہمیشہ حق بات کہو، خواہ تہمارے موافق ہویا خالف۔ آ دمی کی اصل اس کی عقل ہے۔ اس کا حسب اس کا دین ہے۔ اس کا کرم تہمارے موافق ہویا خالف۔ آ دمی کی اصل اس کی عقل ہے۔ اس کا حسب اس کا دین ہے۔ اس کا کرم اس کا تقوی ہے۔ تمام انسان آ دم کی نسبت میں برابر ہیں۔ سلامتی بہت نادر چیز ہے۔ یہاں تک کہ

اس کے تلاش کرنے کی جگہ بھی تخفی ہے، اگر وہ کہیں مل سکتی ہے تو ممکن ہے گوشتہ گمنا می میں ملے۔ اگر تم

اس کو گوشہ گمنا می میں تلاش کرواور نہ ملے ہو ممکن ہے تنہائی میں ملے۔ گوشہ تنہائی گوشہ گمنا می سے مختلف ہے، اگر گوشہ تنہائی میں بھی تلاش ہے نہ ملے تو سلف صالحین کے اقوال میں ملے گی۔

استعفار : فرماتے تھے جب تم ہے کوئی گناہ سرز دہوتو اس کی مغفرت جا ہو،انسان کی تخلیق کے پہلے ہے اس کی گردن میں خطاو کی کاطوق پڑا ہے، گناہوں پراصرار ہلاکت ہے۔

بہلے ہے اس کی گردن میں خطاو کی کاطوق پڑا ہے، گناہوں پراصرار ہلاکت ہے۔

مرماتے تھے خدانے دنیا کی طرف وی کی ہے کہ جو تخص میری خدمت کرتا ہے تو اس کی خدمت کراہ جو تیری خدمت کرتا ہے تو اس کی خدمت کراہ جو تیری خدمت کرتا ہے۔ اسے تھا دے۔

التھے کاموں کے شرائط:

فرماتے تھے بغیر تین باتوں کے مل صالح کھمل نہیں ہوتا۔ جبتم اسے کروتو اپنے نزدیک اسے چھوٹاسمجھو،اس کو چھپاؤاور اس میں جلدی کرو، جب تم اس کوجھوٹاسمجھو گئے تب اس کی عظمت بڑھے گئی، جب تم اس کو چھپاؤ گے اس وقت اس کی تحمیل ہوگی۔اور جب تم اس میں جلدی کرو گے تو خوشگواری محسوس کرو گئے۔

حسن طن : فرماتے تھے جب تمہارے بھائی کی جانب ہے تمہارے لئے کوئی ناپندیدہ بات ظاہر، ہوتواس کے جواز کے لئے ایک سے ستر تک تاویلیں تلاش کرو،اگر پھر بھی نہ ملے تو سمجھو کہ اس کاسبب اوراس کی کوئی تاویل ضرور ہوگئی، جس کاتم کوعلم نہیں۔

اگرتم کسی مسلمان ہے کوئی کلمہ سنوتواس کو بہتر سے بہتر معنی پرمحمول کرو جب وہ محمول نہ ہو سکے تواپے نفس کوملامت کرو۔

تهذيب واخلاق :

فرماتے تھے جارچیزوں میں شریف کوعارنہ کرنا جائے ،اپنے باپ کی تعظیم میں اپی جگہ ہے۔ اسے اپنی جگہ سے اٹھنے میں مہمان کی خدمت کرنے اور خود اس کی سواری کی دکھیے بھال کرنے میں خواہ گھر میں سوغلام کیوں نہ ہوں ،اورا پنے استاد کی خدمت کرنے میں۔

ایک نگتہ: جب دنیا کسی کے موافق ہوتی ہے قود درس کی بھلائیاں بھی اسے دیدی ہے اور جب منہ پھیر لیتی ہے قوخوداس کی خوبیاں بھی چھین لیتی ہے۔

فضائل اخلاق: آپ کی ذات فضائل اخلاق کازندہ پیکر تھی،آپ کاایک نظرد کھے لینا آپ کی خاندانی عظمت کی شہادت کے لئے کافی تھا، عمروبن المقدام کابیان ہے کہ جب میں

جعفر بن محمد کود یکھاتھاتو نظر پڑتے ہی معلوم ہوجاتاتھا کہ وہ نبیوں کے خاندان سے ہیں ہے۔ عبادت ور باضت: عبادت آپ کے شانہ یوم کا مشغلتھی ، آپ کا کوئی دن اور کوئی وقت عبادت سے خالی نہ ہوتا تھا، امام مالک کابیان ہے کہ میں ایک زمانہ تک آپ کی خدمت میں آتا جاتار ہا آپ کو ہمیشہ یانماز پڑھتے پایایاروز ورکھتے ہوئے یا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہے۔

انفاق في سبيل الله :

انفاق فی سبیل اللہ اور فیاضی وسرچشی اہل بیت کرام کا امتیازی اور مشترک وصف رہا ہے، جعفر صادق کی ذات اس وصف کا کممل ترین نمونہ تھی، ہیاج بن بسطام روایت کرتے ہیں کہ جعفر صادق بیا اوقات گھر کاکل کھانا دوسرل کو کھلاتے تھے، اور خودان کے اہل وعیال کے لئے پچھنہ باقی روجا تا تھا ہے۔

لباس امارت مين خرقه فقر:

آپ بظاہراہل دنیا کے لباس میں رہتے تھے ہیکن اندرلباس فقر مخفی ہوتا تھا ہفیان توری
کابیان ہے کہ میں ایک مرتبہ جعفر بن محرکے پاس گیا۔اس وقت ان کے جسم پرخز کا ہبداور دخانی خزکی
چادر تھی ، میں نے کہا یہ آپ کے بزرگوں کالباس نہیں ہے ، فرمایا وہ لوگ افلاس اور تنگ حالی کے زمانہ
میں تھے، اور اس زمانے میں دولت بہدر ہی ہے یہ کہ کر انہوں نے او پرکا کپڑ ااٹھا کر دکھایا تو خزکے
مین تھے،اور اس زمانے میں دولت بہدر ہی ہے یہ کہ کر انہوں نے او پرکا کپڑ ااٹھا کر دکھایا تو خزکے
مینے پشیدند کا جبہ تھا۔اور فرمایا توری یہ ہم نے خداکے لئے بہنا ہے،اور وہ تم لوگوں کے لئے جو خدا کے
لئے بہنا تھا۔اس کو پوشیدہ رکھا ہے۔اور جو تم لوگوں کے لئے تھا،اس کواو پر رکھا ہے ۔

نرہی اختلافات سے بیخے کی ہدایت:

ندہب میں جھکڑنا سنجی تھے تا پہند کرتے تھے ہم لوگ خصومت فی الدین سے بچو ،اس لئے کہ وہ قلب کومشغول کردی ہے ،اورنفاق بیدا کرتی ہے <sup>ھ</sup>ے۔

جراًت : نہایت جری، نڈراور بے خوف تھے، بڑے بڑے جابر کے سامنے ان کی ہے باک قائم رہتی تھی، ایک مرتبہ منصور عباس کے اُوپرایک کھی آگر بیٹھی وہ بار بار ہنکا کا تا تھا اور کھی بار بارآگر بیٹھتی تھی منصوراس کو ہنکاتے ہنکاتے عاجز آگیا مگروہ نہ ٹی استے میں جعفر پہنچ گئے۔منصور نے ان سے کہا ابوعبداللہ کھی کس لئے بیدا کی گئی ہے، فرمایا جبابرہ کوذلیل کرنے کے لئے لئے۔

حضرت ابوبكر " كے متعلق عقیدہ :

گوتمام حق پرست اہل بیت کرام کوخلفائے اربعہ کے ساتھ یکسال عقیدت تھی لیکن جعفرصادق کی رگوں میں صدیقی خون بھی شامل تھا،اس لئے آپ کوحفرت ابو بکڑ کے ساتھ خاص تعلق تھا،اوروہ اپنے جدامجد حضرت علی "کی طرح ان پر بھی اپناحق سمجھتے تھے، چنانچ فرماتے کہ مجھے علی ہے جس قدر شفاعت کی امید ہے،اتی ہی ابو بکڑ ہے ہے۔

وفات: المهماج مين وفات يائي عيد

## (١٥) حسن بن حسن

نام ونسب : حسن نام ہے۔خاندان نبوت کے چثم وجراغ ، یعنی حضرت امام حسن بن علی علیما اسلام کے فرزندار جمنداور آپ کے جانشین تھے۔ مال کا نام خولہ تھا۔ ننھیالی نسب نامہ بیتھا : خولہ بنت منظور بن زبان بن سیار بن عمرو بن جابر بن عقیل بن ہلال بن بمی بن مازن فزاری۔ نب

فضل و کمال : فضل و کمال کے لحاظ ہے جس کا کوئی قابل ذکر پایہ نہ تھا۔ تاہم اپنے جدا مجد کی باتوں بعنی احادیث نبوی کے امین تھے،اور اس کواپنے والد ہزرگوار حضرت حسن اور عبداللہ بن جعفر سے سناتھا۔ آپ کے صاحبزادے ابراہیم ،عبداللہ ،حسن اور چیر ہے بھائی حسن بن محمد بن حنفیہ اور حباب بن سدید کوفی سعید بن الجی سعید ،عبدالرحلٰ بن حفص اور ولید بن کثیر وغیرہ ہے آپ نے روایتیں کی ہیں ہے۔

### خلافت کے بارہ میں باطل عقائد کی تردید:

مُسن خلق میں اپنے بے نیاز عالم والد بزرگوار حضرت مُسن کے خلف الصدق تھے، ہی فخر وغرور کاادنی شابئہ نہ تھا، بعض سادات کرام ، حالی مدعیان محبت اہل بیت کے فریب میں پھنس جاتے تھے، اگر چہان کے عقا کدو خیالات سے ان کادامن پاک ہوتا تھا، لیکن بعض حالات کی وجہ سے وہ ان کے ہفوات کوانگیز کر لیٹے تھے۔

لیکن حسن اس باپ کے بیٹے تھے ،جس نے ملتی ہوئی خلافت چھوڑ دی۔اس لئے وہ خلافت کے بارہ میں گمراہ کن خیالات کو بخت ناپند کرتے تھے،اور برملاان کی تر دید کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک عالی مدی مجت سے فرمایاتم لوگوں کود ہوگا ہم سے صفدا کے لئے مجت کر ہے ہم ہم سے مجت کرو،اور لئے محبت کر یہ تم ہم سے مجت کرو،اور جب اس کی نافر مانی کریں تو ہم سے دشنی کرد آپ کے بید خیالات من کرایک شخص نے کہا کہ آپ لوگ تو رسول اللہ بیٹے کے قرابت داراورائل بیت میں سے ہیں آپ نے فرمایا تجھ پرانسوں ہے اگر اللہ تعالی بغیرا پی اطاعت کے مض قرابت رسول کی وجہ ہے کی سے دکنے والا ہوتا ہو سب سے زیادہ ان لوگوں کوفا کدہ پہنچتا جس کے مادری اور پوری سلطے ہم سے زیادہ رسول اللہ ( ایک ) سے قریب ہیں، ضدا کی تسم کوفا کدہ پہنچتا جس کے مادری اور پوری سلطے ہم سے زیادہ رسول اللہ ( ایک ) سے قریب ہیں، ضدا کی تسم کوفا کدہ پہنچتا جس کے مادری اور پوری سلطے ہم سے زیادہ رسول اللہ ( ایک ) سے قریب ہیں، ضدا کی تسم ہو کے دورادر ہماری جماعت کے مطبع اور محن کواجر بھی دوگنا ملے گا ہم لوگوں کی حالت پر افسوں ہے خدا سے ڈرد اور ہمارے مارے میں قول حق کہو، کیونکہ وہ اس چیز کو جے تم چاہتے ہو بدرجہ اتم پورا کرنے والا ہے اور ہم کھی قول حق ہمی ہو سکتے ہیں۔

پھرفر مایا جو کچھتم لوگ کہتے ہو، اگروہ خدا کے دین کی بات ہے، تو ہمارے بزرگوں نے ہمارے ساتھ بڑی برائی کی کہ انہوں نے اس کونے ہیں بتایا اور نداس کی جانب رغبت دلائی یہ س کراس رافضی نے کہا کیا مولاعلی کے بارہ ہیں رسول اللہ کھٹے نے ارشاؤنیں فرمایا ہے کہ من کنست مولاہ فعلی مولاہ فرمایا ہال کہا ہے کین اگر اس سے مراد خلافت اور حکومت ہوتی تو نماز ، روزہ ، تج اورز کو ت وغیرہ اسلامی ارکان کی طرح اس کی بھی وضاحت اور تصریح فرمادیتے اورصاف صاف ارشاو فرمات کہ لوگومیرے بعد یہ تمہارے ولی جی وضاحت اور تصریح فرمادیتے اورصاف صاف ارشاو فرمات کے لوگومیرے بعد یہ تمہارے ولی جی ، کیونکہ مسلمانوں کے سب سے بڑے فیر خواہ رسول جھٹے تھے اس لئے آپ کوایک دینی مسئلہ میں صریح تھم دینا جا ہے تھا) اگرتم لوگوں کے قبل کے مطابق سے کے مان لیا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول جھٹے نے علی "کوخلافت اور رسول اللہ کے بعد ان کی جانبوں نے اس منتی نے بڑے جم م اور خطاکا رخم ہرتے جی کہ انہوں نے اس منتی نے درایا ہے۔ تو ایسی صورت میں علی سب سے بڑے بحرم اور خطاکا رخم ہرتے جیں کہ انہوں نے اس خیز کوجس کے قیام کارسول اللہ نے تھم دیا تھا چھوڑ دیا گے۔

ابوالعباس سفاح ي تعلقات ومراسم:

ابوالعباس سفاح عبای جسن اوران کے بھائی عبداللہ دونوں کو بہت مانتا تھا۔ یہ دونوں طابعین علی کے بھائی عبداللہ دونوں کی خدمت کرتا تھا بعبداللہ پراتنا میں جانے تھے،وہ ان کی خدمت کرتا تھا بعبداللہ پراتنا مہربان تھا کہ دربار میں جانے کے لئے ان پر پورے لباس کی پابندی نہتی، اور وہ بلا تکلف محض

معمولی کرتا پہن کرسفاح کے سامنے چلے جاتے تھے۔ان کے ساتھ یہ غیر معمولی برتاؤ دیکھے کرلوگ ان سے کہتے تھے کہ امیرالمونین تمہارے علاوہ کسی کو اس لباس میں نہیں دیکھتے ہم کو انہوں نے اپنافرزندتصور کیا ہے۔

کین ان تعلقات و مراسم اور اس شفقت و کرم کے باوجود سفاح کوان کے لڑکوں مجمہ اور اس شفقت و کرم کے باوجود سفاح کوان کے لڑکوں مجمہ اور اس میں جانب ہے اپنی مخالفت کا بڑا خطرہ تھا ، ایک دن اس نے عبداللہ خاموش رہے ، سفاح نے لڑکے اپنے خاندان والوں کے ساتھ میرے پاس کیوں نہیں آتے ، عبداللہ خاموش رہے ، سفاح نے دوبارہ پھر بوچھا ، عبداللہ نے حسن ہے اس کا تذکرہ کیا انہوں نے کہا ، اگر اب وہ سوال کرے تو کہد دینا کہان کے بچا ( یعنی خود حسن ) کوان کا حال معلوم ہے ان سے بوچھے ، عبداللہ نے کہا تم میرے لیے آئی بڑی ذمہ داری برادشت کرو گے انہوں نے کہا ہاں

چنانچے۔۔فاح نے جب دوبارہ پھر پوچھاتو عبداللہ نے کہددیا کہ امیر المونین ان کے چیا کوان کاعلم ہے۔۔۔فاح نے حسن کو بلاکران ہے پوچھا، انہوں نے جواب دیا کہ پہلے آپ یہ بتائے کہ میں آپ سے کس طرح کی گفتگوکروں۔فلافت کی عظمت وجلالت کو کھوظ رکھ کریا چچیرے بھائی کی طرح۔۔۔فاح نے کہابالکل بے تکلف جیسے بھائی بھائی سے کرتا ہے۔

حسن نے کہا میں آپ کو خدا کا واسط دلا کرآپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر خدانے خلافت کا کوئی حصہ مجمد اور ابراہیم کے لئے مقدر کر دیا ہے ، تو کیا آپ اور آپ کے ساتھ ساری روئے زمین کی طاقت اور کوشش خدا کی تقدیر کوروک سکتی ہے۔ سفاح نے کہانہیں ، حسن نے کہا میں آپ کوخدا کا واسطہ دلا کر بو چھتا ہوں کہ اگر خدانے ان کی قسمت میں پھے نہیں لکھا ہے تو کیا وہ دونوں سارے روئے زمین کی جمایت اور کوشش سے بچھ پالیس گئے ۔ سفاح نے کہانہیں ، حسن نے کہا تو پھر آپ ان پیروم در عبداللہ) کی ان منع توں اور الطاف وعنایات کو جو آپ ان پر کرتے ہیں بے لطف اور مکدر کیوں کرتے ہیں ہے لطف اور مکدر کیوں کرتے ہیں۔ حسن کی اس گفتگو کے بعد سفاح نے وعدہ کیا کہ وہ آ بندہ بھی ان دونوں کا تذکرہ نہ کریگا ، اور مرتے ہیں۔ حسن کی اس گفتگو کے بعد سفاح نے وعدہ کیا کہ وہ آ بندہ بھی ان دونوں کا تذکرہ نہ کریگا ، اور مرتے وقت تک اس عہد پر قائم رہا۔

#### قيداوروفات:

لیکن اس کے جانشین منصور نے اس کالحاظ نہیں رکھا،اور محمر اور ابراہیم کے جرم میں حسن اور عبداللہ دونوں بھائیوں کو گرفتار کرکے قید کردیا، چنانچہ دونوں نے قید ہی میں میں میں وفات پائی،وفات کے وقت حسن کی عمراٹھا کی سال کی تھی <sup>ا</sup>۔

## (۱۲) حسن بقری

نام ونسب: حسن نام، ابوسعید کنیت، والد کانام بیارتھا، ملمی کمالات کے لحاظ سے سرخیل علماء اور اخلاقی وروحانی فضائل کے اعتبار سے سرتاج اولیاء تھے۔

ان کے والدین غلام تھے،ان کی غلامی کے بارہ میں مختلف بیانات ہیں،ایک روایت یہ ہے کہ ان کے والدیبان کے قیدیوں میں تھے ،انس بن مالک کی پھوپھی رہے بنت نفر نے خرید کرآ زاد کیا تھا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ان کے والداور والدہ دونوں بی نجاریعنی ایک انصاری کی غلامی میں تھے،انہوں نے بیوی کے مہر میں بی سلمہ کودیدیا تھا، بی سلمہ نے ان کوآ زاد کردیا، تیسری روایت یہ ہے کہ ان کے والد حضرت زید بن ثابت کے غلام تھے،اوران کی ماں اُم المونین حضرت سلمہ کی لونڈی تھیں،ان اختلافات سے قطع نظر کر کے اتنامسلم ہے کہ بیاراوران کی بیوی لونڈی غلام تھے، اور جسیا کہآ گے چل کرمعلوم ہوگا آخری روایت زیادہ متندہے۔

أم المونين أم سلمه وكارضاعت

حسن بفری آخری عہد فارقی میں جب کہ حضرت عمر کی خلافت کودوسال باقی رہ گئے تھے یعنی ساتھ میں پیدا ہوئے ، اُم المونین ام سلمہ " کی غلامی کی نسبت ہے ان کودہ شرف میسر ہوا جو کم خوش قسمتوں کے حصہ میں آیا ہوگا۔ ان کی مال لونڈی تھیں۔ اس لئے اکثر گھر کے کام کاج میں لگی رہتی تھیں۔ جب وہ حسن بھری کو چھوڑ کر کسی کام میں لگ جا تیں اور وہ رونے لگتے ، تو حضرت اُم سلمہ" ان کو بہلانے کے لئے چھاتی منہ میں دے دیتیں ، پھران کی مال لوٹ کر دودھ پلاتیں ، اس طرح ان کو اہلومینن کی رضاعت کا شرف حاصل ہوا۔

حسن بھری حفرت اُم سلمہ کے سامیہ شفقت میں بلے تھان کے علاوہ دوسری از واج مطہرات کے گھروں میں بھی ان کی آمدرفت رہتی تھی۔ ان کاخود بیان ہے کہ حضرت عثمان کے عہد خلافت تک جب کہ ان کی عمر تیرہ چودہ سال کی تھی وہ بے تکاف از واج مطہرات کے گھروں میں آتے جاتے تھے ۔ علمی کم الاس تحصوری ایسے زمانہ میں بیدا ہوئے تھے جب کہ صحابہ کرام کی بڑی تعداد موجود تھی اور ایسے مقام پران کی نشوونما ہوئی تھی جہاں کی گلی علوم نبوی کا محزن تھی ، پھر انہیں صحبت ایسے تھی اور ایسے مقام پران کی نشوونما ہوئی تھی جہاں کی گلی علوم نبوی کا محزن تھی ، پھر انہیں صحبت ایسے

بزرگول كى ميسرآئى جوتعليمات اسلامى كا زنده نمونه اور اخلاق نبوى كى مجسم تصوير يتي ،اس لئے ان كادامن علم عمل فضل وكمال اور زبدوورع جمله اخلاقى اور روحانى فضائل سے مالا مال ہوگيا، علامه ابن سعد لكھتے ہيں، "كان الحسن جا معاً عالما" عاليا "رفيعاً فقيهاً ،ما موناً ،عا بدًا ، ناسكاً ، كبيرا لعلمه فصيحا جميلا و سفياً " لي

حسن بصرى جامع كمالات تقدعالم تقى، بلندم تبتد فيع المنزلت تقى، فقيد تقى، مامون تقى، عابدوزا برتقى، وسيع العلم تقى، على وليغ اور حسين وجميل تقى، غرض وه جمله ظاهرى اور باطنى نعمتول سي عالا مال تقى، حافظ ذهبى لكهتة بين، حافظ ، علامة من بحور العلم، فقيه النفس ، كبير لشان ، عديم النظير ، مليح التذكير ، بليغ الموعظة ، داس في انواع الخير على ملامة وى لكهتة بين كروه شهور عالم تقى، ان كى جلالت ثان برسب كا تفاق مي أو المنان كي المامة وى المام

اں عہد کے تمام علماء اور الرباب کمال کا ان کی جلالت شان پراتفاق ہے۔ امام معمی کہتے تھے کے میں نے اس ملک (عراق) کے کسی خص کو بھی ان سے افضل نہیں پایا۔ قادہ لوگوں کو ہدایت کرتے تھے کہاں کے اس خص (حسن بھری) کا دامن پکڑو، میری رائے میں اس سے زیادہ کی شخص کو عمر بن الخطاب کے مشابنہیں دیکھا۔ اعمش کہتے تھے کہ مسن حکمت کو خفوظ رکھتے تھے، اور اس کو بولیے تھے۔

ام باقر فرماتے تھے کہ ان کی باتیں انبیاء کی باتوں کے مشابہ ہیں۔ غالب القطان کہتے تھے کہ اس عہد کے علاء پر حسن کوالی ہی فضیلت حاصل تھی جیسے طیور میں بازکوگوریوں پر ہوتی ہے جوخض اس زمانہ کے سب سے بڑے عالم کود کجھنا جا ہے اسے حسن کود کجھنا چا ہے۔ عمرو بن مرہ کہتے ہیں کہ مجھے اہل بھرہ پر حسن اور محمد دوشیخوں کی وجہ سے دشک ہے، یوس بن عبیداللہ اور حمیدالطّویل کہتے تھے کہ میں نے بہت سے فقہا کود کھا لیکن حسن سے زیادہ کسی کو کامل المرو تنہیں پایا ، عطاء بن الی رباح لوگوں کو ہدایت کرتے تھے کہ تم لوگ اس خص (حسن) کی طرف مسائل میں رجوع کیا کروہ وہ بہت بڑے عالم ، ہمام اور مقتداء ہیں۔

امام مالک فرماتے تھے کہتم لوگ حسن بھری سے مسائل پوچھا کرو کیونکہ انہوں نے محفوظ رکھااور ہم نے بھلادیا۔ بعض لوگ یہاں تک کہتے تھے کہا گرحسن نے بن شعور میں عہد صحابہ پایا ہوتا تو یہ بزرگوار دائے میں ان کھتاج ہوتے <sup>ہی</sup>۔ اگرچه حسن بصری جامع العلوم تھے ہیکن ان کی زندگی زیادہ تر زہدوعبادت اور روحانی مشاغل میں بسر ہوتی تھی ،اس لئے ان کے روحانی مرتبہ کے مقابلہ میں ان کے علم کی تفصیلات بہت کم ملتی ہیں، تاہم جتنے حالات ملتے ہیں وہسرسری انداز ولگانے کے لئے کافی ہیں، ان کونسیر فقداور حدیث جمله ندمبی علوم میں یکسال دستگاہ حاصل تھی۔

تفسیر: مفسر کی حیثیت ہے انہوں نے کوئی خاص شہرت حاصل نہیں کی لیکن تفسیر کی تعلیم انہوں نے بری محنت سے حاصل کی تھی ،بارہ برس کے من میں وہ حافظ قرآن ہو گئے تھے،ابو بکر الہندالی کا بیان ہے کہ جب تک وہ ایک سورۃ کی تغییر و تاویل اور شان نزول وغیرہ سے یوری واقفیت نہ حاصل كر ليتے تھے،اس وقت تك آ كے نہ برد ھتے تھے، اس محنت نے ان كوقر آن كابر اعالم بناد يا تھااوروہ تفير كادرس دية تقط<sup>ع</sup>-

حدیث: حدیث میں اُن کا جودرجہ کا اندازہ حافظ ذہبی کے اِن الفاظ سے ہوسکتا ہے کہ وہ علامہ اُورعلم کے سندروں میں تھے ۔ حدیث میں انہوں نے ان بزرگوں سے فیض پایا تھا جن میں سے اکثر اس فین کے اساطین اور رکن اعظم تھے چنانچے سحابہ میں حضرت عثمان "حضرت علی" ابومویٰ اشعری" عبداللہ بن عمر ،عبدالله بن عباسٌ ،عبدالله بن عمر وبن العاصُّ ،انس بن ما لكُّ ، جابر بن معاويه " معقل بن بيار ، انی بکر "عمران بن حمین \_اورجندب بحل" سے براہ راست استفادہ کیا تھا اور عمر بن الخطاب،ابن کعب، سعد بن عبادة ، عمار بن ياسر، ابو ہريرة ، توبان عثان دبن ابي العاص اور معقل بن سنان سے بالواسط مستفید ہوئے ہمجابہ کےعلاوہ اکابرتابعین کی ایک بڑی جماعت ہے ساع حدیث کیاتھا کے۔

منافقين حديث كامرجوعه:

جہاں تک ان مجے حالات سے پتہ چلتا ہے، غالبًا ان کا کوئی خاص حلقہ درس نہ تھا اور وہ اس سلسله کوایے لئے پیندنہ کرتے تھے اور حدیث بہ درجہ مجبوری بیان کرتے تھے، چنانچے فرماتے تھے، کہ ا گرخدانے اہل علم سے عہدنہ لیا ہوتا تو میں تم لوگوں کے سب سوالات میں حدیث نہ بیان کرتا ھے۔ کیکن ان کی شخصیت ایسی تھی کہ لوگ ان کا دامن نہ چھوڑتے تھے۔ اکثر شاکفین علم خودان کی خدمت میں حاضر ہوکرمستفید ہوتے تھے،اور جہاں وہ جاتے تھے خلق اللہ کا مرجع بن جاتے تھے۔ مکہ تک میں جومدینہ کے بعدعلم کا دوسرامر کز تھالوگوں کا ہجوم لگ جاتا تھا۔اہل مکہ آپ کوتخت پر بٹھا کر

ع تهذيب التهذيب تذكره جابر بمن زيد مع تهذيب التهذيب وجلد اص٢١٨ حدیثیں سنتے تھے،اورمجاہد،عطاءاورطاؤس جیسےا کابرعلاء سننے والوں میں ہوتے تھے،اوران کی زبان پر پکلمہ ہوتا تھا کہ ہم نے اس مخص کامثل نہیں دیکھا!۔

روایت بالمعنی : احادیث کو بالفاظهاروایت کرنا ضروری نہیں سمجھتے تھے، صرف معنی اور مطلب کے ادا ہوجانے کو کافی سمجھتے تھے عموماً ان کی روایات بالمعنی ہوتی تھیں ت<sup>ہ</sup> بعض الفاظ میں اختلاف اور کمی وبیشی ہوجاتی تھی 'لیکن معنی ایک ہی رہتے تھے <sup>س</sup>۔

تلافده : روایت حدیث میں احتیاط کے باوجود آپ کے تلافدہ کادائرہ نہایت وسیع تھا۔ ان کی مختر فہرست ہے ہمید الطّویل ، برنید بن ابی مریم ، ایوب ، قنادہ ، ابو بکر بن عبدالله مرفی جریر بن ابی حام ، ابوالا شہب ، رہیج بن صبیع ، سعد بن ابراہیم ، ساک بن حرب ، ابن عدن ، خالد الحذاء ، عطاء بن سائب ، عثمان (لبتی ) قرہ بن خالد ، مبارک بن فضالہ ، یعلی بن زیاد ہشام بن حسان ، یونس بن عبید منصور بن زادان ، سعید بن ہلال ، مجاہد اور عطاء اور طاؤس وغیرہ ۔

فقہ: فقہ کے امام اور بھرہ کے مفتی اعظم تھے۔ قادہ کا بیان ہے کہ حسن حلال وحرام کے سب سے بڑے عالم تھے <sup>ھ</sup>ے۔ ایوب کا بیان ہے کہ حسن سے بڑا فقیہ میری آنکھوں نے نہیں دیکھار بیج بن انس کا بیان ہے کہ میں کامل دس سال تک حسن کے پاس آتا جاتا رہا، اور ان سے ہمیشہ نئے نئے مسائل معلوم ہوتے تھے <sup>ک</sup>ے۔

بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے حدیث وفقہ میں بعض کتابیں بھی کھی تھیں۔
اس تفقہ کے لئے مجتہدانہ نظر ضروری تھی۔ چنانچہ جن مسائل میں روایتی سند نہ ہوتی تھی ،اس میں رائے اور قیاس سے اجتہاد کرتے تھے،ایک مرتبہ ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے پوچھا کہ آپ جن جن مسائل میں لوگوں کوفتوی دیتے ہیں کباان سب میں آپ کے پاس سامی سند ہوتی ہے۔فر مایانہیں خداکی تشم سب میں سامی سند ہوتی ہے۔فر مایانہیں خداکی تشم سب میں سامی سند ہوتی ہے۔فر مایانہیں خداکی تشم سب میں سامی سند ہوتی ہے۔فر مایانہیں خداکی تشم سب میں سامی سند ہوتی کے لئے بہتر ہوتی ہے۔

ان کی رائے اصابت وصحت میں اصحاب رائے صحابہ کے برابر ہوتی تھی ، ابوقیادہ لوگوں کو مسائل میں ان کی طرف رجوع کرنے کی ہدایت کرتے تھے اور کہتے تھے خدا کی تتم میں نے ال گی رائے سے زیادہ کسی کی رائے کو عمرو بن الخطاب کی رائے کے مشابہیں دیکھا کے بعض ارباب علم تو

لے تہذیب البتہذیب بے جلدا مے ۲۱۴ سے ابن سعد جلد ک قاول مے ۱۱۵ سے ایضاً سمی تہذیب المبتہذیب جلدا مے ۲۲۴ مے ابن سعد جلد ک ق اول مے ۱۱۸ کی تہذیب البتہذیب م جلدا مے ۲۲۵ مے ابن سعد جلد ک ق اول مے ۱۲۰

يہاں تک ان کی اصابت رائے اور وقتِ نظر کے معتر ف تھے اور کہتے تھے کہ اگر حسن من شعور میں عہد صحابہ میں ہوتے تو وہ بزرگواررائے میں ان کھتاج ہوئے ۔

زبان وادب : ان فرجى علوم كے علاوہ وہ زبان وادب كے برے ماہر اور صبح وبليغ تھے، ابن محاد حنبلی لکھتے ہیں کہوہ فصاحتِ زبان اور عربیت میں روبہ بن عجاج کے مشابہ تھے <sup>ہ</sup>ے۔

ارباب علم كي صحبت:

ار باب علم کی صحبت اور ان سے علمی ندا کرہ اور ذکر وفکر کا شغل بہت مرغوب خاطر تھا، ایک مرتبہ چنداہل علم آپ سے ملنے کے لئے آئے ، باتوں باتوں میں دوپہر کا وقت آگیا، بلکہ اس ہے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ان کے صاحبزادے نے حاضرین سے کہا آپ نے والد پر بہت بار ڈالا ،آپ انہیں آرام لینے دیجئے ، ابھی تک انہوں نے کھایا تک نہیں ہے، یہن کرآپ نے صاحبزادے کو تنبی فرمائی کہان لوگوں کی دید سے زیادہ میرے لئے کوئی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں۔ جب دومسلمان آپس میں ملتے ہیں تو باہم حدیث بیان کرتے ہیں خدا کا ذکر اور اس کی تحمید وتقدیس کرتے ہیں، یہاں تک کہ قیلوله کاموقع بھی نہیں ملتا<sup>عی</sup>ہ

حقیقی عالم : آپ کے زد یک تنها بارعلم ہے کوئی شخص عالم کہلانے کامستحق نه ہوتا تھا، بلکه اس کے لئے بہت سے شرائط تھے۔ایک مرتبہ مطرالوارق نے آپ سے ایک مسئلہ یو چھااورعرض کیا، فقہا آپ کی مخالفت کرتے ہیں، فرمایا تیری ماں تجھ کوروئے ، تو نے نہید دیکھا بھی ہے، اور جانتا بھی ہے تھید کے کہتے ہیں، تھیدوہ ہے جوزاہدومتورع ہو،اینے سے بلندمرتبد کی پرواہ نہ کرتا ہو، اورایے ہے کم رتبہ والے کا نداق نداڑا تا ہو،اور خدانے اس کو جوعلم عطا کیا ہے اس سے قبیل دنیاوی

منفعت نه حاصل کرتا ہو<sup>ہی</sup>۔

علم باطن : گوسن بقری علوم ظاہری میں بھی شخ الاسلام کا درجہ رکھتے تھے، لیکن بیعلوم ان کے كئے سرمايه ' فخر وامتياز نه تھے،ان كااصل اور حقيقي مقام عرفان وحقيقت كاكنگر ه تھاان كى ذات تصوف کامنبع اورعلم باطن کاسر چشمتھی بصوف کی تمام نہریں ای سر چشمہ سے پھوٹی ہیں، چنانچے تصوف کے اکثر بڑے بڑے سلاس آپ ہی کے واسطہ ہے حضرت علی " تک منتہی ہوتے ہیں ،اس طرح گویا آب بی کے واسطہ سے دنیا میں بیدریائے نوروار دہوا۔

اگر چه محدثین کے نزدیک حضرت علی سے آپ کا استفادہ روحانی ثابت نہیں ہے لیکن ارباب تصوف کا اس پراتفاق ہے کہ سن بھری حضرت علی ہی کے فیض یافتہ تھے۔ چنانچ شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ وہ ارباب طریقت کے نزدیک سن بھری حضرت علی کی جانب یقینی منسوب ہیں ، محدثین کے نزدیک بیا است نہیں ہے، لیکن شیخ احمد قستا شی نے اپنی کتاب عقد الفرید فی سلاسل اہل التو حید میں ایک شفی بخش بحث کے ذریعہ سے اہل تصوف کی تایندگی ہے، ایک دوسر سے مقام پر لکھتے ہیں کہ صوفے کا اس پر اتفاق ہے کہ سن بھری نے حضرت علی سے فیض بایا ہے ۔

سلف ہے لے کرخلف تک تمام اکابرصوفیہ حضرت حسن بھری کواس سلسلۂ نورانی کاسر چشمہ اورشنخ الثیوخ مانتے ہیں ،ان کے اقوال سے سندلاتے ہیں ،صوفیہ کے تذکروں میں ان کا نام سر فہرست ہوتا ہے ،ان کے اقوال تعلیم تصوف کا انصاب مانے جاتے ہیں۔

شیخ فریدالدین ان الفاظ کے ساتھ ان کا ذکر شروع کرتے ہیں ،ان پروردہ نعمت آن خوکردہُ فتوت ،آن کعبیلم وممل ،آن خلاصہ ورع وحلم ،آل سبق بروہ کبصاحب صدری صدرسنت حسن بھری رضی اللّہ عنہ منا قب اوبسیاراست و محامداوے شارع ۔

رضی الله عنه منا قب اوبسیار است و محامد او بے ثاری ہے۔ شخ علی بن عثانہ جوری المتوفی ۱۵ میں ہے آپی کتاب کشف المجوب میں جوفاری میں تصوف کی سب سے قدیم کتاب ہے لکھتے ہیں ،امام عصر فرید دہر ابوعلی المحن بصری رضی اللہ عنہ ، دے راقد رے وخطرے بزرگ است نزد یک اہل طریقت لطیف الاشارہ بودہ است اندر علم ومعاملت سے۔

شخ ابونصرسراج المتوفی و سے اور شخ شہاب الدین سہرور دی وغیرہ اکابر صوفیہ نے اپنی کتابوں کتاب اللہ عارف میں حسن بھری کے اقوال سے استناد کیا ہے <sup>ھ</sup>۔ فضائل اخلاق:

روحانی اوراخلاقی کمالات کے اعتبارے حسن بھری زہدوورع کامجسم پیکراورفضائل اخلاق مجسم تصویر تھے،اگر چہانہوں نے رسالت کامقد س زمانہ بیں دیکھاتھا،اورآنخضرت کے گئے صحبت سے مشرف نہ ہوئے تھے،کین ان کے اخلاق ای مقدس سانچ میں ڈھلے ہوئے تھے،تابعین کی جماعت میں ان سے زیادہ کوئی شخص صحابہ رسول سے مشابہ نہ تھا، ان کی ہرادا سے شان صحابیت آشکار اتھی اکابرتابعین کواس کا اعتراف تھا،حضرت ابو بردہ جوا کیک بلندمر تبہتا بعی ہیں فرماتے تھے کہ میں نے کی

ل ایناه فی سلاسل اولیاء الله رص۳۱ ص۱۸ ترکرة الاولیا فریدالدین عطار بلداول و ۳۲۳ میلا اولیا و بیدالدین عطار بلداول و ۳۳۳ میلا و سی میل اختلاف میلان میل وفات پائی سی میل کشف المجوب نبخه کمی دارالمصنفین هی دیکھوکتاب الطمع وعوارف المعارف هی دیکھوکتاب الطمع وعوارف المعارف

غیر صحابی کو حسن سے زیادہ اصحاب رسول سے مشابہ ہیں دیکھا لیے۔ امام شبعی نے ستر صحابہ کرام کو دیکھا تھا،اور اس شرف میں وہ شاید حسن بھری سے بھی ممتاز تھے، لیکن اس کے باوجودان کی بڑی عظمت کرتے تھے۔

ایک مرتبان کے صاحبزاد ہے نے ان سے پوچھا، ابامیں دیکھتا ہوں کہ جیسا برتاؤ آپ اس شیخ (حسن بھری) کے ساتھ کرتے ہیں ویسا کسی دوسر ہے خص کے ساتھ نہیں کرتے ہیں۔ شبعی نے جواب دیا بیٹامیں نے رسول اللہ ﷺ کے ستر اصحاب کودیکھا ہے، اور حسن سے زیادہ کسی کوان سے مشانیہیں بایا ہے۔

سوز وگداز : روحانیت سرچشمہ سوز وگداز قلب ہے، ای سے عبادت دریاضت زہدو درع وغیرہ تمام اخلاقی اور روحانی فضائل کے سوتے بھوٹے ہیں، حسن کادل ایباشکتہ سازتھا، جس سے درد کے سواکوئی نغمہ نہ نکلتا تھا، یوس کا بیان ہے کہ ان پر ہمیشہ جزن اور مملینی چھائی رہتی تھی ان کے لب ہنی سے بالکل نا آشنا تھے، فرماتے تھے کہ مومن کی ہنی قلب کی خفلت کا نتیجہ ہے زیادہ ہننے سے دل مرجا تا ہے۔ کلام یاک کی آیات پڑھ کرشدت تا ترسے زار زار رودیا کرتے تھے ہے۔

خشیت الہی : خثیت الہی کا اس قدر غلبہ تھا کہ ہرآن لرزال رہتے تھے، یونس بن عبید کابیان ہے کہ جب کون کے ہوئے آرہے ہیں۔ جب کہ دیا جا جہ کہ دور جب بیٹ جب کی گردن ماردے جانے کا حکم دیا جا چکا ہے، اور جب دونے کا ذکر کرتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دوذخ صرف انہی کے لیے بنائی گئی ہے گئے۔

زمدوورع : ان کی زندگی سرتا پاز مدوورع میں ڈونی ہوئی تھی ،ان کی ذات عبادت دریاضت اور زمدوورع کا مجسم پیکر تھی ، تجاج الاسود کابیان ہے ، کہ ایک شخص آرز دکیا کرتا تھا کہ کاش مجھے حسن کا زمد ،ابن سیرین کاورع ،عامر بن عبد قیس کی عبادت اور سعید بن میتب کا تفقہ میسر آئے لوگوں نے دیکھا تو بیتمام اوصاف حسن کی تنہاذات میں جمع تھے گئے۔

ان کی مجلس میں آخرت کے علاوہ کی شے کاذکر نہ ہوتا تھا ،اشعث کا بیان ہے کہ ہم جب حسن کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ہم سے نہ کوئی دنیا وی خبر پوچھی جاتی اور نہ کوئی خبر دی جاتی ، بس صرف آخرت کاذکر رہتا تھا <sup>کے</sup>۔

لِ ابن سعد بطدے ق اول م ۱۸ تر ایضاً تر ابن سعد بلدے ق اول ص ۲۳ م ۱۳۵ میں ابن سعد بلدے ق اول ص ۲۳ م ۱۳۵ میں ایضا سم ایضا م ۱۲۷ می شذرات الذہب بلداول م ۱۳۸ تر ابن سعد م ۱۲۰ سے ایسا

عبادت کے بعض خاص احوال:

فرائض وسنن کے علاوہ آپ کی خاص عبادت تنہائی میں ہوتی تھی۔اس وقت آپ کسی اور عالم میں ہوتے تھے۔ حمید کابیان ہے کہ ہم ایک مرتبہ مکہ میں تھے کہ تعنی نے حسن سے کلیہ کی ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے حسن سے اس کا ذکر کیا،انہوں نے کہا جب دل چاہ آئیں ملاقات ہوجائے گی۔ چنانچہ وہ ایک دن آگئے، میں درواز سے پرموجود تھا۔ میں نے ان سے کہا اس وقت حسن گھر میں تنہا موجود ہیں اندر جاؤلیکن تنہا جانے کی ان کی ہمت نہ پڑی۔ اس لئے انہوں نے جھے سے بھی ساتھ جلنے کی خواہش کی، میں بھی ساتھ ہولیا۔

جس وقت ہم لوگ اندر پنچ اس وقت حسن قبلہ روایک عجیب عالم میں کہہ رہے تھے، ابن آدم تو نیست تھا ہست کیا گیا تو تو آدم تو نیست تھا ہست کیا گیا تو نے مانگا تجھ کودیا گیا، کیکن جب تیری باری آئی اور تجھ سے مانگا گیا تو تو نے انکار کردیا، افسوں تو نے کتنا بُرا کام کیا۔ یہ کہہ کروہ بے خبر ہوجاتے تھے، پھر ہوش میں آ کر یہی کلمات دہراتے۔ یہ رنگ و کھے کر شبعی نے جھے سے کہا کہ لوٹ چلواس وقت شنخ کسی اور عالم میں ہے ہے۔

عمل اورا خلاص في العمل

آپ کے نزدیک زم محض زبانی دعوؤل اور ظاہری وضع بنانے کا نام نہ تھا بلکہ اصل شے ممل واخلاص تھا بلکہ اصل شے ممل واخلاص تھا بنر ماتے تھے کہ انسان جو کچھ کہتا ہے اگر اس کو پچھ کرتا بھی ہے تو یہ فضلیت ہے اور اگر کرنے سے زیادہ کہتا ہے تو وہ عار ہے ۔

آپ کی زندگی سرتا پاعمل تھی۔ ابو بکر ہذلی کا بیان ہے کہ وہ جب تک خود ایک کام نہ کر لیتے سے ،اس وقت تک دوسروں کو اس کے کرنے کی ہدایت نہ کرتے تھے اور جب تک خود کی کام کوچھوڑ نہ دیتے تھے اس وقت تک دوسرے کو اس سے منع نہ کرتے ، یونس بن عبد سے کسی نے پوچھاتم کسی ایسے شخص کو جانے ہوجو حسن بھری کے ایسے اعمال کرتا ہوانہوں نے کہا ان کے جیسے اعمال کرتا تو کجا میں کسی ایسے خص کو بھی نہیں جانتا جو زبان سے ان کی با تیں کہتا ہو ہے۔

بغیراخلاص کے مخص حلقہ نینی اور گلیم پوٹی کوفریب تصور کرتے تھے، چنانچے فرمایا کرتے تھے ۔ کہ ہمارے حلقہ میں بہت سے لوگ ہیٹھتے ہیں لیکن اس سے ان کی غرض دنیا ہوتی ہے، ایک مرتبہ آپ کے سامنے گلیم پوشوں کا تذکرہ کیا گیا فرمایا یہ لوگ دل کی گہرائیوں میں غرور کے بت چھپائے ہیں اور ظاہری لباس سے تواضع اور فروتی ظاہر کرتے ہیں بخدایہ اپنی گلیم گدائی میں بیش قیمت ردا پوشوں سے زیادہ مغرور ہیں۔

### بزيرديق مرقع كمانها وارند

کلاہ تتری : اس پرفریب وضع ہے بچنے کے لئے آپ بھی بھی اچھالباس بھی پہن لیتے تھے کلثوم بن جوشن کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حسن یمنی جبداور رداءاوڑھ کر نکلے اس پوشاک میں دیکھ کرفرقد نے اعتراض کیا کہ آپ جیسے خص پر بیلباس زیب نہیں دیتا آپ نے جواب دیا ابن ام مزقدتم کو یہ معلوم نہیں کہ دوز خیوں کا بڑا حصہ گلیم پوشوں میں ہے ہوگا ۔

اب بساخرقه كمستوجب آتش باشد

فريب نفس كاخوف:

انسان کاسب سے بڑا دیمن خوداس کانفس ہے جواس کو بھی قبولیت عامہ اور شہرت طبی بھی ریا کاری اور بھی عجب وغرور کے قریب بیس مبتلا کر کے برماد کمردیتا ہے حضرت حسن بھری اس پر فریب اور حکیلیے سراب ہے بہت خانف رہتے تھے اور اٹھتے بیٹھتے یہ دعا کرتے تھے خدا یا شرک ،غرور نفاق ،ریا ،فریب ،شہرت طبی اور اپنے دین میں شک وشبہ ہے ہمارے قلوب کو بچاا ہے مقلب القلوب ہمارے دلوں کوایے دین پر قائم اور استوار رکھاور اسلام قیم کو ہمارادین بنا کے۔

عوام کی عقیدت کو بڑا ابتلا بھے تھے غالب القطان کابیان کہ ایک مرجبہ من مجد آئے ان کی سواری کا گدھاوا لیں جا چکا تھا اس لئے انہیں والیس پہنچانے کے لئے میں نے اپنا گدھا مذگالیا اس کی عادت تھی کہ اکثر سواری کی ٹا نگ پکڑلیا کر تا تھا اس لئے میں نے تفاظت کے خیال ہے اس کی لگام پکڑلی حسن کی سواری تھی اس لئے بہت ہے آدمی ساتھ ہو گئے انہیں و کھے کرحسن نے کہا تمہارا براہو اگر مسلمان اپنفس کا جائز نہیں لیتا ہے اور وہ اپنی حقیقت سے آگانہیں کہ وہ بالکل تھی دامن ہے و ان ان لوگوں کے جوتوں کی چاہیے شانسان کے دل کو برباد کرنے کے لئے کافی ہے گئے۔

فریب نفس اور عجب وغرورے بچنے کے لئے اپی تعریف سننا پسندنہ کرتے تھے سعید بن محمد تقفی کا بیان ہے کہ اگر کوئی شخص حسن کے منہ پران کی تعریف کرتا تھا، تو وہ انہیں سخت نا گوار ہوتی تھی اور اگر لوگ ان کے لئے دعا کرتے تو وہ اس ہے خوش ہوتے تھے ہے۔

جهاد في سبيل الله :

عموماً جمروں کی برودت راہ خدا میں جانبازی کی حرارت کو سردکردیتی ہے لیکن حسن بھری کی رگوں کا خون ہمیشہ جہاد فی سبیل اللہ میں گرنے کے لئے جوش زن رہتا تھا اگر چہ چندمہمات کے علاوہ جہاد میں ان کی شرکت کی تصریح نہیں ملتی الیکن ارباب سیر کا اس پراتفاق ہے کہ بچپن سے ان کے دل میں جہاد فی سبیل اللہ کا دلولہ موجز ن تھا اور انہوں نے سن شعور کو پہنچنے کے بعد جہاد کو مشغل کے دل میں جہاد فی سبیل اللہ کا دلولہ موجز ن تھا اور انہوں نے سن شعور کو پہنچنے کے بعد جہاد کو مشغل کے دیات بنالیا تھا کے۔

اس بیان ہے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر مہمات میں شریک رہے ہوں گے۔لیکن تصریح کے ساتھ کابل ،اندقان اور زا بکستان کی مہمات کے علاوہ اور دوسری مہمات میں شرکت کا پیتہ نہیں چاتا ،غالبًا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک خاموش اور شہرت سے نفور نزرگ تھے جہاد سے غرض نام ونمود نہیں بلکہ حصول شرف تھا، اس لئے عام سپائی کی حیثیت سے شریک ہوتے رہے ہوں گے ،جن کا تذکرہ عموماً تاریخوں میں نہیں ہوتا ہے۔

ظلم کی تلوار کے مقابلہ میں تو بہ کی سیر:

ظالم حکومتوں اور جابر امراء کے مقابلہ میں اعلان حق اور امر بالمعروف اور نہی عن المئر صلحائے امت کا خاص طغرائے امتیاز رہا ہے ہیکن اس باب میں جسن بھری کا طرز عمل ان سے مختلف تھا، وہ ان کے مقابلہ میں سکوت افضل سمجھتے تھے، عمارہ بن مہران کا بیان ہے کہ جسن بھری سے لوگوں نے کہا آپ امراء کے پاس جا کر امر بالمعروف اور نہی عن المئر کیوں نہیں فرماتے۔ جواب دیا، مومن کو اپنا فضس ذکیل نہ کرنا چاہئے۔ اس زمانہ کے امراء کی تلوارین ہماری زبانوں سے آگے بڑھ گئی ہیں۔ جب ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ ہمیں تلواروں سے جواب دیتے ہیں سے۔ ان صالات میں آپ ظلم کی تلوار کے مقابلہ میں تو بھی اور وہ کی مہایت کرتے تھے۔

ابو مالک کابیان ہے کہ سن ہے جب کہاجاتا کہ آپ میدان میں نکل کران حالات کوبد لتے کون نہیں ہو فرمائے کہ اللہ تعالیٰ تلوار نہیں بلکہ تو بہ ہے بدلتا ہے ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب لوگ اپنے حکمران کی جانب ہے آز مائش میں مبتلا کئے جا کیں اور اس پر صبر کریں تو خدان کوجلد اس مصیبت ہے نکال دیگا ہیکن جو تلوار نکال لیتے ہیں اور اس پر اعتماد کرنے لگتے ہیں، خدا کی متم اس کا کہی کوئی اچھا نتیج نہیں نکاتا۔

شوروفتن ہے کنارہ کثی:

ای لئے آپ ہمیشہ شور وفتن اور انقلاب سے علیحدہ رہتے تھے۔ اُمویوں کے زمانہ میں بڑے سیای انقلاب ہوئے۔ مختلف اوقات میں مختلف جماعتیں ان کے خلاف اُٹھیں ،کیکن حضرت حسن بھری اپنے اصول کی بنا پر بھی ان میں شریک نہ ہوئے ، بلکہ دوسروں کو بھی اس میں پڑنے سے روکتے تھے۔

عبدالملک کے زمانہ میں جب ابن اضعث نے اور یزید ابن عبدالملک کے زمانہ میں ابن مہلب نے علم بغاوت بلند کیا تو کچھ آ دمیوں نے حضرت حسن بھری سے بوچھا کہ ان فتنوں میں شرکت کے بارہ میں آپ کا خیال کیا ہے فر مایا فریقین میں سے کی کاساتھ نہ دو۔ایک شامی نے کہا امیر المونین کا بھی ساتھ نہ دیں۔ آپ نے شامی کو ہاتھوں سے دھکا دے کراس کا جملہ دھرا کر فر مایا ، ہاں امیر المونین کا ساتھ بھی نہیں۔

ابن اضعف تجاج کے خلاف اٹھا تھا، اور ایک بڑی جماعت جس میں بعض اکابر تا بعین بھی تھے، اس کے ساتھ ہوگئ تھی عقبہ بن عبد الغافر ، ابوالجوزاء، اور عبد الله بن غالب چند سربر آوردہ آدمیوں نے آکر ان سے بوچھا، ابوسعید اس طاغیہ (تجاج) سے جو خون ناحق بہا تا ہے، حرام مال لیتا ہے، تارک نماز ہے، ایسا ہے ویسا ہے، لڑنے کے بارہ میں آپ کا کیا خیال ہے فرمایا میرے نزدیک نہ لڑنا چاہئے۔ اس لئے کہا گروہ خدا کاعذ اب ہے تو تم اے تلوار سے نہیں دور کرسکتے اور اگریہ آزمائش ہے، تو اس برصبر کرنا چاہئے تاکہ خدا خوداس کا فیصلہ کردے۔ خدا بڑا فیصلہ کرنے والا ہے۔

ابن اضعت کی شورش کے زمانہ میں حسن بھری خود بڑی آ زمائش میں پھنس گئے تھے۔
لیکن جان پر کھیل کر کئی نہ کئی طرح اپنے کواس سے نکالا۔ آپ کی شخصیت ایسی تھی کہ بھرہ کیا سارے
عراق پر آپ کا اثر تھا۔ اس انقلاب میں آپ کی علیحدگی کی وجہ سے بہت سے تناط ابن اشعث کا ساتھ
دینے میں پہلو بچاتے تھے۔ اس لئے لوگوں نے اس سے کہاتم چاہتے ہو کہ جس طرح لوگ جنگ جمل
میں حضرت عائشہ کے اُونٹ کے گرد جانبازی دکھاتے تھے ای طرح تمہارے لئے جان دیں تو حسن
کوکسی نہ کی طرح میدان میں لاؤ۔

اس مشورہ پراین اضعف زبردی آپ کو تھنچ لے گیا۔ آپ جراُہ قہراُ چلے تو گئے کیکن جیسے ہی لوگ آپ کی طرف سے عافل ہوئے آپ جان پر کھیل کرایک دریا میں بھاند پڑے اور کسی نہ کی طرح جان بچا کرنگل آئے۔ ای زمانہ میں ایک شخص سعید بن ابی الحسن نے جو جاج کے نافین میں تھا۔ اور اوگوں کوائی کے خلاف ابھارا کرتا تھا حسن بھری ہے بوچھا کہ ہم نے نہ امیر المونین کی اطاعت ہے منہ موڑا ہے اور نہ ان کو تخت ہے اتار ناچا ہے ہیں بلکہ ہم کو صرف اس لئے امیر المونین ہے برہمی ہے کہ انہوں نے جاج جیے جابر شخص کو حاکم بنایا ہے ایک صورت میں آپ کی کیارائے ہے اور اہل شام کے بارہ میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ نے حمد و ثنا کے بعد فر مایا، لوگو خدا نے تجاج کو مضل عقوبت کے لئے مسلط کیا ہے، اس لئے کو ارسے عقوبت خداوندی کا مقابلہ نہ کرو، بلکہ صبر و سکون اور خاموثی اور بارگاہِ خداوندی کا مقابلہ نہ کرو، بلکہ صبر و سکون اور خاموثی اور بارگاہِ خداوندی کا مقابلہ نہ کرو، بلکہ صبر و سکون اور خاموثی اور بارگاہِ خداوندی میں سکون اور تضرع ہے کام لوتم نے شامیوں کے بارہ میں میری رائے پوچھی ہے میراخیال ہے کہ تجاج المبیس دنیا کالقہ تر دے کران سے ہرکام کراسکتا ہے ۔

اظہار حق: کین حکام اور سلاطین کے مقابلہ میں وہ ہرموقع پر خاموثی ہی ہے کام نہیں لیتے سے، بلکہ جب بھی ان کے سامنے خیالات کے اظہار کاموقع آ جاتا تھا تو وہ بلاخوف وخطرا ہے جھی خیالات ظاہر کردیتے تھے، پر بدین عبدالملک کے زمانے میں جب عمر بن ہمیر ہ خراسان اور عراق کا والی مقرر ہواتو اس نے عراق کے اکابر علاء حسن بھری جمہ بن سیر بن اور امام شبعی کو بلاکر ان سے بطورا سنفتاء سوال کیا کہ بیزید خدا کا خلیفہ ہے، خدانے اس کو بندوں پر اپنا نائب بنایا ہے، اور ان سے اس کی اطاعت اور ہم ( حکام ) سے اس کے احکام کی تحمیل کا وعدہ لیا ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہوکہ اس نے ہم کو والی بنایا ہے، اور ہمارے پاس احکام بھیجتا ہے، میں اس کی تعمیل کرتا ہوں ان حالات میں نے ہم کو والی بنایا ہے، اور ہمارے پاس احکام بھیجتا ہے، میں اس کی تعمیل کرتا ہوں ان حالات میں تھی اس کی تعمیل کرتا ہوں ان حالات میں تھی اس بارہ میں کیا رائے ہے، ابن سیر بن اور شبعی نے گول جواب دیا حسن بالکل خاموش تھے، ابن ہمیر ہ نے ان سے پوچھا آپ اپنا خیال ظاہر کیجئے، انہوں نے جواب دیا۔

ابن ہمیر ہیزید کے ہارہ میں خدا کا خوف کراورخدا کے معاملہ میں اس کا خوف نہ کیا کرخدا تجھ کو یزید ہے ہے کہ خداتیرے پاس تجھ کو یزید ہے ہے کہ خداتیرے پاس ایسا فرشتہ بھیجے گا جو تچھ کو تخت حکومت ہے اُتار کراور قصر کی وسعت سے نکال کو قبر کی تنگی میں ڈال دے گا اس وقت تیرے اعمال کے سواکوئی اور شے تچھ کو نجات نہ دلا سکے گی خدا نے بادشاہ اور حکومت کو اپنے دین اور اپنے بندوں کی امداد واعانت کے لئے بنایا ہے ،اس لئے خداکی دی ہوئی حکومت کو اپنے دین اور اپنے بندوں کی امداد واعانت کے لئے بنایا ہے ،اس لئے خداکی دی ہوئی حکومت کو اپنے دین اور اپنے بندوں کی امداد واعانت کے لئے بنایا ہے ،اس لئے خداکی دی ہوئی حکومت کو اپنے دین اور اپنے بندوں کی بندوں پرسوار نہ ہو جاؤ ،خداکی معصیت میں کی مخلوق کی اطاعت نہ کرنی جائے۔

مسئلہ تقدری تھے۔ بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ حسن بھری قدری تھے۔ جو سیحی نہیں ہے،اس شہرت کی وجہ غالبًا بیہ ہے کہ بعض اکابر تابعین اس باب میں اتنے متشدد تھے کہ قدریوں ہے ملنا بھی پند نہ کرتے تھے،اور حسن بھری ان سے ملنے جلنے میں کوئی مضا نقہ نہ بھھتے تھے،اس لئے نا واقفوں نے اس میل جول کی وجہ سے قدریوں کے خیالات کوان کی طرف منسوب کردیا۔ حالا نکہ ان کا دامن اس سے پاک تھا۔ عمر کابیان ہے کہ قدری حسن کے پاس آتے جاتے تھے۔لیکن ان کے خیالات ان کے خالف تھے۔ حسن کہتے تھے۔

ابن آدم خداکوناراض کر کے کسی انسان کی خوشنودی حاصل نہ کرخدا کی نافر مانی میں کسی کی اطاعت نہ کرخدا کے افضال پر کسی انسان کی تعریف نہ کرجو شے خدانے تجھے نہیں دی اس پر کسی انسان کی ملامت نہ کرخدانے فضال پر کسی انسان کی تعریف نہ کرخدانے فضا اور خلائق کو پیدا کردیا،اوروہ اپنی تخلیق کے اصول پر چل رہے ہیں، جو شخص یہ گمان کر تا ہے کہ اپنی حرص ہے اپنے رزق میں اضافہ کرسکتا ہے تواگر اس کا بیگران میں جو ذراا پی عمر بڑھا کردکھادے اپنارنگ بدل دے اپنے اعضاو جوارح میں کوئی اضافہ کردے نے جب ایسانہیں کرسکتا تو معلوم ہواانسان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ہرشے تقدیم اللی پر چل رہی ہے۔

اصل بیہ ہے کہ ان کے بعض مشتبہ اقوال سے بیفلا تیجہ نکالا گیا ہے، اگر کسی حدتک وہ اس سے متاثر بھی تھے تو آخر میں اس سے رجوع کرلیا تھا، اسمعی اپ والد کے واسطے سے بیان کرتے ہیں کہ حس بھی قدر کے بعض حصوں پر گفتگو کرتے تھے، لیکن پھر اس سے رجوع کرلیا تھا قاضی عطاء بن بیسارقدری تھے، ان کی زبان میں جادو کا اثر تھا، وہ اور سعید جہنی حسن کے پاس آتے تھے، اور ان بیسارقدری تھے، ان کی زبان میں جادو کا اثر تھا، وہ اور سعید جہنی حسن کے پاس آتے تھے، اور ان بیات ہیں موالات کرتے تھے اور کہتے تھے، ابوسعید بیسلاطین وفر مان روا مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں اور انکامال لیتے ہیں کہ جہاں کہ ہمارے بیا عمال خدا کی تقدیر کے مطابق ہیں، حسن بیس کر کہتے وہ وشمنان خدا جھوٹے ہیں اس تر دیداور بعض اس قبیل کے دوسرے واقعات سے لوگوں نے ان کے قدری ہونے کا تیجہ نکالا ہے ہے۔ حالا تکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک خاص موقع تھا جس کو تقیدہ قدر ہے کوئی تعلق نہیں۔

بعض اقوال اوركلمات ِطيبات

بے کاراور بے نتیجہ باتیں بہت کم کرتے تھے،ان کی گفتگو کا بیشتر حصہ حکمت اور موعظت اور کے موتی ہوتے تھے۔ان کے حکیمانہ اقوال معنویت اور بلاغت ادا کے اعتبارے پندوموعظت اور

علم وحکمت کا دفتر ہیں، جن ہے بہت سے اخلاقی اور روحانی اسرار و حکم پر روشی پڑتی ہے۔ ان میں سے بعض اقوال یہاں نقل کئے جاتے ہیں :

(۱) فرماتے تھے جود سوے ایسے ہیں کہ بیدا ہوتے ہیں اور نکل جاتے ہیں وہ شیطان کی جانب ہے، ہیں ان کے ازالہ میں ذکر خدا اور تلاوت قرآن سے مدد لینی چاہیے، اور جو پیدا ہوکہ قائم ہوجاتے ہیں وہ فس کی جانب سے ہیں، ان کے دور کرنے میں نماز ، روز ہ اور ریاضت سے مدد لینی چاہئے۔

(٢) خداجس بندہ كے ساتھ بھلائى جا ہتا ہے، اس كواہل وعيال كى بند شوں ميں نہيں بھنسا تا ہے۔

(m) متواضع ہونے کی پیشرط ہے کہ گھرے باہر کی ہے بھی ملے واس کواپنے سے افضل اور برتر سمجھے

(٣) جب بنده گناه کے بعدتو برتا ہے۔ تواس سے ضدا کے ساتھ اس کی قربت میں اضافہ ہوتا ہے۔

(۵) ایک شخص نے آپ سے اپنے قلب کی قسادت کی شکایت کی ،فرمایا اس کوذکر وفکر کے مقامات میں لے جایا کرو۔

(۲) مردہ کے لئے سب سے بڑے خوداس کے گھر والے ہوتے ہیں کہاں پرروتے ہیں، حالانکہ اس کے مقابلہ میں اس کے قرض کا اداکرنا ان برآسان نہیں ہوتا۔

(2) ایک شخص کی عداوت کے بدلہ میں ہزاراً دمیوں کی دوی بھی نہ خریدو۔

(٨) طمع عالم كورسواكرديق ہے۔

(۹) انسان کاعلانیا پینفس کی ندمت کرنادر حقیقت اس کی مدح ہے،

(۱۰) این بھائیوں کی عزت کروتو ہمیشہ اُن کے ساتھ تمہاری دوسی قائم رہے گی۔

(۱۱) اگرا پی موت کی رفتار پرابن آ دم کی نظر ہوتی ہے تو وہ اپنے فریب امید کادشمن بن جاتا۔

(۱۲) جو شخص عاجزی کے لئے خدا کے سامنے صوف پہنتا ہے تو خدا اس کی نگاہ اور قلب کا نور بڑھا تا ہے،اور جو پندار کے لئے پہنتا ہے وہ سر کشوں کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔

(۱۳) کاش میں کوئی ایسا کھانا کھالیتا جومیرے پیٹ میں اینٹ بن جاتا کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اینٹ یانی میں تین سوبری تک باقی رہتی ہے۔

(۱۴) ایک مرتبه تذکرہ ہورہاتھا کہ فقیمہ ایسا ایسا کہتے ہیں ،فرمایاتم لوگوں نے فقیمہ دیکھا بھی ہے۔ ایسا ایسا کہتے ہیں ،فرمایاتم لوگوں نے فقیمہ دیکھا بھی ہے ،فقیمہ دہ ہے جودنیا سے کنارہ کش ہو، دین میں بصیرت رکھتا ہو،خدا ئے عزوجل کی عبادت پر مداومت کرتا ہو۔

(۱۵) خدا کی تم کھا کرکہا کرتے تھے کہ جس شخص نے مال وزرکوعزت دی خدانے اس کوذلیل کیا۔

(۱۲) عقلمند کی زبان قلب کے پیچھے ہے، جب وہ کچھ کہنا چاہتا ہے تو قلب کی طرف رجوع کرتا ہے، اگروہ بات اس کے فائدہ کی ہوتی ہے تو کہتا ہے، در نہ رک جاتا ہے اور جاہل کاقلب اس کی زبان کی نوک پر رہتا ہے، وہ قلب کی طرف رجوع نہیں کرتا جو زبان پر آتا ہے بک جاتا ہے۔

(۱۷) دنیادر حقیقت تمہاری سواری ہے، اگرتم اس پر سوار ہو گئے تو وہ تمکو (اپنی پیٹھ پر) اُٹھائے گی اوراگروہ تم پر سوار ہوگئی تو تم کو ہلاک کرڈالے گی۔

(۱۸) جبتم کسی خص ہے دشمنی کرنا جا ہوتو پہلے ال پرنظر کرواگر وہ خدا کا مطبع ہے تواس ہے بچو، کیونکہ خدا اس کو بھی تمہارے قبضہ میں نہ دےگا اور تمہارے لئے اس کو نہانہ چھوڑ یگا اور آگر وہ خدا کا نافر مان ہے تو تم کواس کی عداوت کی ضرورت ہی نہیں اپنے نفس کوخواہ کو اہ اس عداوت میں بریشان نہ کرو ہی وہ خود ہلاک ہوجائے گا خدا کی دشمنی اس کے لئے کافی ہے۔

(۱۹) بھوخص خدا کی اطاعت کرتا ہے اس ہے دوتی تم پرضروری ہے کیونکہ جوشخص صالح آ دمی کودوست رکھتا ہے وہ گویا خدا کودوست رکھتا ہے۔

(۲۰) میں نے کسی ایسے مخص کونہیں دیکھا جس نے دنیا جاتی ہواورائے آخرت ملی ہواس کے برخلاف جوآخرت جاہتاہے اسے دنیا بھی مل جاتی ہے، یعنی پھرالی چیز کیوں نہ جاہی جائے ،جس سے دونوں چیزیں مل جاہیں۔

(۲۱) اسلام یہ ہے کتم اپنے قلب کوخدا کے سپر دکر دواور ہرمسلمان تمہارے ہاتھوں سے محفوظ رہے۔

(m) محبت کا متوالا ہمیشہ مست وبے خودرہتاہے اسے صرف محبوب کامشاہدہ جمال ہوشیار کرتاہے ا

وفات : بعض خاصان حق کے دنیا چھوڑنے ہے پیشتر وصل محبوب کے اشارات مل جاتے ہیں خود قرآن نے وفات نبوی کا اشارہ کر دیا تھا بعض آ دمیوں کو عالم رویا میں حسن بھری کی وفات کا بھی اشارہ مل گیا تھا چنانچیان کی وفات ہے چند دنوں پیشتر ایک شخص نے خواب دیکھا کہ ایک طائر نے مسجد کی سب سے خوبصورت کنگری اٹھالی مشہور معبر خواب ابن سیرین نے اس کی یہ تعبیر دی کہ حسن کا انتقال ہوجائے گائے۔

اس خواب کے چند ہی دنوں کے بعد حسن بھری مرض الموت میں مبتلا ہوئے ، دوراان علالت میں فرماتے تھے کاش انسان نے اپنی صحت و تندری کے زمانہ میں بیاری کے دن کے لئے کچھ رکھ چھوڑ اہوتا۔ وقت آخرا پنے صاحبر اوے کواپنی کتابیں اکٹھاکر نے کا حکم دیا ،انہوں نے حکم کی تقمیل کی۔ اس کے بعد خادم کو تنور جلانے کا حکم دیا ،اس نے جلادیا اور چشم زون میں علوم وفنون کا سارا وفتر جل کرخا کستر ہوگیا کہ اب اس کا وقت آگیا تھا۔

صد کتاب وصدورق درتار کن جان و دل راجانب ولدار کن صرف ایک کتاب باقی رہنے دی کے ممکن ہے بیقر آن کے متعلقات میں رہی ہوجس کو احتر اما جھوڑ دیا ہو۔

دم آخر کاتب کوبلا کر لکھوایا کہ حسن اس کی شہادت دیتا ہے کہ لا السه الا الله و ان محمد ا رسول الله جس نے موت کے وقت صدق دل سے اس کی شہادت دی وہ جنت میں داخل ہو گیا ہے۔

ان تیار یول سے فراغت کے بعد اللہ پیش شب جمعہ کوسفر آخرت کیا محدث ایوب اور خمید الطّویل نے خسل دیا تلے۔ دوسرے دن بعد نماز جمعہ عاشق کا جنازہ تھابئ دھوم سے اُٹھاساری خلقت جنازہ پرٹوٹ پڑی شہرا تنا خالی ہو گیا کہ ال دن جامع بھرہ میں کوئی عصری نماز پڑھنے والانہ تھا ہے۔ حضرت حسن بھری جمال معنوی کے ساتھ حسن ظاہر سے بھی آ راستہ تھے۔ صورہ نہایت حسین وجمیل تھے ہے۔ اس حسن کے ساتھ خدا نے وجاہت اور رعب بھی عطافر مایا تھا جس مجمع میں بیٹھتے تھے سب میں ممتاز نظر آتے تھے، عاصم احول کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ بھرہ جاتے وقت امام شعنی سے بوچھا کہ بھرہ میں آپ کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے تعنی نے کہا حسن کو میرا سلام پہنچا دینا عاصم نے کہا میں ان کو بچا تا ہوں نے بعد تم کوجو سب سے زیادہ شعنی نے بعد تم کوجو سب سے زیادہ شعنی نے سام میں نظر آئے اور تمہارے دل پر جس کا سب سے زیادہ رُعب پڑے اس کوسلام پہنچایا جو ٹھیک حسن بھری کو بہنچا ہے۔

لباس : اس خسن ظاہری کے ساتھ بڑے خوش لباس اور جامہ زیب تھے۔ چنانچہ ظاہری وضع وقطع میں زیادہ تقشّف کو پسند نہ کرتے بلکہ اس کو جامہ کریا سمجھتے تھے، اس لئے نہایت بیش قیمت اور خوبصورت

ل ابن سعد عبد کے ق اص ۱۲۷ تر ایشا کی ۱۲۱ سے ایشا کی ۱۲۹ سے ابن خلکان عبد اول می ۱۲۸ می ابن خلکان عبد اول می ۱۲۸ هے ابن سعد عبد الحس ۱۱۵ تر تبذیب المتهذیب عبد ۲ می ۲۲۹ می ۱۲۹

کپڑے استعمال کرتے تھے مشہور مشہور مقامات کے عمدہ کپڑے منگاتے تھے، شگا، کا کتان کین کی ہ چادراور پھول دار چادریں استعمال کرتے تھے لباس میں جبرداءاور عمامہ پورے کپڑے ہوتے تھے، بغیر عمامہ کے گھرے باہرنہ نکلتے تھے !۔

# (١٤) تحكم بن عيتبه

نام ونسب علم نام ابوعبدالله كنيت، كنده كفلام تقد

فضل و کمال : علمی اعتبارے کوفہ کے ممتاز ترین علماء میں تھے، علامہ ابن سعد لکھتے ہیں۔
کان الحکم بن عتیبة ثقة فقیها عالمها رفیعا کثیر الحدیث علی اکابر علم ان کے کمااات کے معترف تھے۔ ابن عید نظم کے معترف تھے۔ ابن عید نظم کامٹل نہ تھا، اس عہد کے تمام علم وان کی دوات علم کے سما مندامی است دامی احتیاط پھیلاتے تھے، کہا ہم ین روی کہتے تھے کہ مجھ کو تھم کے حقیقی کمال کا پوراانداز واس وقت ہوتا تھا، جب بڑے بڑے علم محرمتی میں جمع ہوجاتے تھے، اور وہ سب ان کی دوات علم کے دست نگر معلوم ہوتے تھے ۔

حدیث : کوفہ کے متاز حفاظ صدیث میں تھے، حافظ ذہبی آئیس حافظ اور شیخ کوفہ ہے۔ اور علامہ ابن سعد ثقد اور کثیر الحدیث کیسے ہیں ھے۔ حدیث میں انہوں نے صحابہ میں ابو جیفہ ڈید بن اقم ہ عبداللہ بن اوفی اور تابعین میں قاضی شرح جمیں ابن حازم ہموی بن طلحہ ذید بن شریک تیمی ،عبداللہ ابن شداد، سعید بن جبیر ، مجام ، مطاوس ، قاسم بن خیم و ، مصعب بن سعد ، محمد بن کعب قرظی اور ابن الی لیل وغیرہ سے فیض اُٹھا اتھا۔

آپ کے تلافدہ میں ،اعمش منصور،ابو اسحاق سبعی ،ابواسحاق شیبانی،قبادہ،ابان ابن صالح، حجاج بن دیناراوزاعی مسعر شعبہ،ابوعوانہ جیسے علماء تھے <sup>ک</sup>۔

فقہ: ابراہیم نخی ائم فقہ میں تھے، حکم ان کے خاص اسحاب میں تھے کے۔ ان کے فیض صحبت نے ان کو کوفہ کا بہت برد افقیہ بنادیا تھا، عبدہ بن الی لبانہ کہتے تھے کہ میں نے دونوں کناروں کے درمیان حکم سے برد افقے نہیں دیکھا، لیث بن سلیم کہتے تھے کہ حکم امام معمی ہے بھی بڑے فقیہ تھے کے

ا ابن سعد عبد کو اول ید کره حن بھری علی ابن سعد عبد ۱۱ ص ۲۳۱ ع تذکرة المفاظ میں اسلام میں ایسا عبد المراض ۱۰۳ ع ایسا عبد المراض ۱۰۳ ع تبذیب المبد یب بلد المراض ۱۰۳ عی تذکره الحفاظ بلد المراض ۱۰۳ عی تبذیب المبد یب بلد المراض ۱۰۳ عی تذکره الحفاظ بلد المراض ۱۰۳ عی تنزیب المبد یک تبذیب المبد یک تبذیب المبد یک تنزیب المبد یک تنزیب المبد المراض ال

شعبی کی جانشینی:

سنرٹ فیعمی کے بعد کوفہ کی مندعلم انہی کے حصہ میں آئی ،اسرائیل بیان کرتے ہیں۔ کہ مکم کومیں نے سب سے پہلے معمی کی موت کے دن جانا ،ان کی موت کے بعد ایک شخص کوئی مسئلہ پوچھنے آیا ،لوگوں نے اس سے کہا تھم بن عتیبہ کے پاس جاؤل۔

عبادت در باضت: اس علم کے ساتھ دہ بڑے عبادت گذار بھی تھے، عباس مروزی کا بیان ہے کہ دہ صاحب عبادت وفضل تھے، یا بندی سنت میں خاص اہتمام تھا <sup>ہے</sup>۔

عظمت واحترام:

ان کے علمی واخلاقی کمالات کی وجہ ہے لوگوں کے دلوں میں ان کی بڑی عظمت تھی۔ مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ مدینہ آتے تھے تو لوگ ان کے لئے رسول اللہ ﷺ کا ساریہ خالی کردیے تھے،اس میں وہ نماز پڑھتے سے۔

وفات: مشام بن عبد الملك عبد خلافت هواج مين وفات بإلى عمر

## (۱۸) خارجه بن زید

نام ونسب : خارجہ نام، ابوزید کنیت، مشہور صحافی زید بن ثابت کے صاحبز اوے ہیں نسب نامہ یہ ہے، خارجہ بن زید بن ثابت کے صاحبز اوے ہیں نسب نامہ یہ ہے، خارجہ بن زید بن ثابت بن شحاک بن زید بن لوذ ان بن عمر و بن عبد مناف بن ، مالک بن ایرا ، القیس بن مالک بن ثعلبہ خزر جی۔

فضل و کمال: خارجہ کے والد حضرت زید بن ثابت علاء صحابہ میں تھے خصوصاً حفظ قرآن میں جماعت صحابہ میں ممتاز تھے ،کلام اللہ انہی کی زیر نگرانی مدون ہواتھا،خارجہ نے ای آغوش علم میں پرورش پائی تھی ،باپ کے فیض تعلیم ہے ان کا شاران کے عہد کے کبار علاء میں ہوگیاتھا حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ وہ کبار علاء میں تھے ہے۔اوران کی توثیق وجلالت پرسب کا اتفاق ہے ہے۔

صدیث: حدیث بی انہوں نے اپ والدزید، اپ چپایزید، اسامہ مبن زید، ہل بن سعد، عبد الرحمٰن ابن الی عمرہ سے ساع حدیث کیا تھا،خودان سے روایت کرنے والوں میں ان کے لڑکے

ا ابن سعد بطد ۲ مس ۳۳۱ ترزيب المتهذيب بطدام ۳۳۳ ترکرهٔ الحفاظ بطداول ص ۱۰۴ مع ابن سعد بطد ۲ مس ۲۳۱ ه تذکرهٔ الحفاظ بطدام ۸۱۸ تر تهذيب الاسارنو وي بطدام ۱۷۲

سلیمان، بھتیج سعیداور قیس بن سعداور عام لوگوں میں عبداللہ بن عمر و بن عثمان مطلب عبداللہ اوریزید ابن قسیط وغیرہ لائق ذکر ہیں <sup>ا</sup>۔

فقه : فقدان کااملیازی فن تھا، اس میں وہ امات اور اجتہاد کا درجد رکھتے تھے، چنانچہدینہ کے سات مشہور فقہاء میں ایک ان کانام بھی تھا ہے۔

فرائض : حفرت زیربن ثابت فرائض کے بھی بڑے عالم تھے،اس لئے خارجہ کویہ دولت گویا وراثیة طی تھی، چنانچہ علمائے مدینہ میں وہ اور طلحہ بن عبداللہ بن عوف میراث تقسیم کرتے تھے اور تقسیم کے وثیقے لکھتے تھے،اوراس میں ان کا قول سند مانا جاتا تھا تا۔

وفات : حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عہد خلافت و اچے میں وفات پائی، وفات ہے کچھ دنوں پہلے خواب دیکھا کہ ستر سیر صیال بیل ، انہیں بنانے کے بعد گر پڑے۔ ای سال انقال ہوگیا۔ وفات کے وقت پورے ستر سال کی عمرتھی۔ ابو بکر بن محمد والی مدینہ نے جنازہ کی نماز پڑھائی "۔

حليهاورلباس :

خارجه كاجهم نهايت سرول اورخوبصورت تقافر كى جادر اور هي تصديبيد عمامه باند ستة تصاور بائيس ہاتھ ميں انگونمي پہنتے تھے <sup>ه</sup>۔

اولاد: وفات کے بعد متعد داولادیں یادگار چھوڑیں ہڑکوں میں زید ،عمر ،عبداللہ ،محد اورلڑ کیوں میں مبیبہ ،حمدہ ،م مبیبہ ،حمیدہ ،ام یخی اور اُم سلیمان تھیں ،اور بیسب اولادیں ام عمر و بنت جزم کے بطن سے تھیں <sup>کئ</sup>ے۔

## (١٩) خالد بن معدان

نام ونسب : خالدنام ،ابوعبدالله کنیت ،نسب نامه بیه به خالد بن معدان بن ابی کریب کا بی ۔ فضل و کمال : خالد کوعلم فن کے ساتھ خاص ذوق وشغف تھا اور وہ ان کا مشغلہ حیات بن گیاتھا ، بحیر کا بیان ہے کہ میں نے ان سے زیادہ علم سے چیاں رہنے والانہیں دیکھا کے اس ذوق نے ان کوحمص کاممتاز عالم بنادیا تھا ہے۔

صدیث حدیث کے دہ بڑے حافظ تھے۔ (۲۰) ستر صحابہ سے ملاقات کا شرف حاصل تھا <sup>1</sup>۔ ان میں سے توبان ؓ ابن عمر ؓ، ابن عمر و بن العاص ؓ ، عتبہ بن عبدالسلمیؓ ، معاویہ بن الی سفیان ؓ ، مقدام بن ؓ ، معد یکر ب اور ابوامامہؓ سے ساع حدیث کیا تھا ، عبادہ بن ثابت ؓ ابودرد ؓ اء، معاذ بن جبل ؓ ابوعبیدہؓ ابوذر غفاریؓ اور عائشہ صدیقۃ ؓ سے مرسل روایات کی ہیں ﷺ۔

فقہ: فقہ میں بھی انہیں پورا درک تھا صحابہ کرام "کی جماعت کے بعد فقہائے شام کے تیسرے طبقہ میں ان کا شارتھا "۔

حلقہ درس : ان کا حلقہ درس بھی تھا <sup>ہ</sup>یکن شہرت ہے اس قدر گھبراتے تھے کہ جب حلقہ زیادہ بڑھا تو شہرت کے خوف ہے درس و تدریس کی مندا ٹھادی <sup>ہی</sup>۔

تلامدہ: ان کے تلامہ میں بحیر بن سعید محمد بن ابراہیم تیمی تور بن یز بید ریذ بن عثان عامر بن حشیب سان بن عطیہ اور نفسیل بن فضالہ وغیرہ لاائق ذکر میں هے۔

کتابت علم: انہوں نے اپنتمام معلومات قلم بندکر لئے تھے،ان کے تمیذ بحیر کابیان ہے کہان کاسارہ علم ایک مصحف میں تھا ۔ عار

ارباب علم كااعتراف :

اس عہد کے بڑے بڑے ائمہ ان کے علمی کمالات کے معترف تھے سفیان توری کہتے تھے کہ میں خالد بن معدان پر کسی کور جے نہیں دیتا گئے۔ امام اوزائی ان کی بڑی عظمت کرتے تھے ،اورلوگوں کو ان کی لڑی عظمت کرتے تھے ،اورلوگوں کوان کی لڑکی عبدہ کے پاس بھیج کران کے طریقے معلوم کراتے تھے گئے۔

عبادت : ال علم كساته وهمل كى دولت سي بهى مالا مال تقے، ابن حبان ان كو بہترين خداك بندوں ميں لكھتے ہيں اور دن جرميں ستر بزار سيميں بڑھتے تھے لئے عبادت ورياضت كا نشان بيشانى بيشانى بيتانى بيتا

موت كاذوق: موت خاصان خداك لئے بيام وصل ب،اس لئے خالداس نے خوفزدہ ہونے كے بيام وصل ب،اس لئے خالداس نے خوفزدہ ہونے كے بجائے اس كے شاكن رہتے تھے، چنانچہ كہتے تھے اگر موت كوئى ايساعلم ہوتی جس كى جانب

ل تذكرة الحفاظ - جلداول - ص ۱۸ ترنيب المتبذيب - جلد ۳ - ص ۱۱۹ س الينا ع تذكرة الحفاظ - جلدا - ص ۱۸ ه تبذيب المتبذيب - جلد ۳ - ص ۱۱۸ تر والحفاظ - جلداول - س ۸۱ كراينا م تبذيب المتبذيب - جلد ۳ - ص ۱۱۹ و الينا و تذكره الحفاظ - جلدا - ص ۸۱ ال ابن معد - جلد ۲ م م ۱۲۲

وفات : يزيد بن عبد الملك كے عهد ميں بيذوق بورا موااور سواج ميں وفات پائى وفات كے دن روز سے سے معے۔

## (۴۰) داؤد بن وینار

نام ونسب: داؤدنام، ابو بکرکنیت، طهمان القسیری کے غلام تھے، اصل وطن سرخس تھا، کین بھرہ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔

فضل و کمال: داؤد کا پیشه خیاطی تھا یہ لیکن بید پیشه انہیں تخصیل علم اور کسب کمال سے ندروک سکا، انہوں نے خیاطی کے ساتھ قرآن ،حدیث اور فقہ میں اتنا کمال کرلیا کہ حافظ ذہبی انہیں امام حافظ اور مفتی لکھتے ہیں ہے۔

تعلیم قرآن: قرآن کے ساتھ انہیں خاص شغف تھا، اس شغف کاباعث ایک خاص واقعہ ہوا جو خود انہی کی زبان میں بہے کہ میں ایک مرتبہ طاعون میں مبتلا ہوا، ہے ہوثی کی حالت میں مجھے نظر آیا کہ میرے پاس دوآ دمی آئے ہیں، ان میں سے ایک نے میری زبان کی جڑکوادر دوسرے نے میر سے تلوے کو دباکر ایک نے دوسرے نے جواب دیا تبیج تکبیر اور تلوے کو دباکر ایک نے دوسرے نے جواب دیا تبیج تکبیر اور کچھ مسجد کی طرف چلنا اور تھوڑی ہی قرآن کی قرآت میں نے اس وقت تک قرآن حاصل نہ کیا تھا، بیاری سے اٹھنے کے بعد ہمتن تعلیم قرآن کی طرف متوجہ ہوگیا اور اس کو حاصل کر لیا ہے۔ بیاری سے اٹھنے کے بعد ہمتن تعلیم قرآن کی طرف متوجہ ہوگیا اور اس کو حاصل کر لیا ہے۔

حدیث: حدیث کے وہ ممتاز حفاظ میں تھے، علامہ ابن سعد لکھتے ہیں کان ثقة کثیر الحدیث عافظ ذہبی امام حافظ اور ثبت لکھتے ہیں کئے حدیث میں انہوں نے ابوالعالیہ سعید بن مسیّب، ابوعثان نہدی شعبی ، عکر مہ، عززہ بن عبدالرحمٰن ، محمد بن سیرین ، ابوالز بیر ، محول شامی وغیرہ سے ساع کیا تھا اور شعبہ، فوری مسلمہ بن علقمہ ابن جریح ، حماد ، وہیب بن خالد ، عبدالوارث ابن سعید ، عبدالاعلی ابن الاعلی ، کی القطان ، یزید بن زریع اور یزید بن ہارون وغیرہ ان کے زمرہ کتلا فدہ میں تھے کے۔

ل ابن سعد \_جلد کے ص ۱۶۱ سے ایضا سے تہذیب انہذیب \_جلد سے ص ۱۹۴ سے تذکرۃ الحفاظ \_جلدا سے استا کے ابن سعد \_جلد کے ق میں میں میں کے ایضا کے تذکرۃ الحفاظ \_جلداول سے استا

ان کے مرویات کی تعداد دوسوتک پہنچی ہے ۔ کیفیت کے اعتبار سے ان کی مرویات کے متعلق ائم فن کی بیرائے تھی ، امام احمد ابن طنبل فرماتے تھے کہ وہ ثقہ ہے، ایک مرتبہ کسی نے داؤد کے بارے میں آپ سے بوچھا، آپ نے فرمایا داؤد جیسے خص کے متعلق بھی بوچھنے کی ضرورت ہے ۔ ابن حبان لکھتے ہیں کہ وہ متعنین فی الروایہ میں تھے ہی گئے ہیں کہ ہو ثقہ، جید الا سناد اور رفع تھے ہے۔ ان کی روایات صحاح کی تمام کتابوں میں ہیں۔

فقہ: اَن كَ تفقه كَ لِئَ يَهِ سندكافي بِ كَهِ بِعِرِه جِيمِ عَلَمَى مركز كِ مفتى تقے هـ ق روز روا

قوت استدلال :

ال علم کے ساتھ اُن کا د ماغ نہایت عقلی تھا، قوت استدلال ایسی زبردست تھی کہ بڑے ہے بڑے معترضین کو دو جملوں میں خاموش کردیتے تھے۔ ایک مرتبہ شام گئے، وہاں غیلان قدری سے ملاقات ہوئی اس نے کہا میں آپ سے چند مسائل یو چھنا چاہتا ہوں، آپ نے جواب دیا تم بچاس مسائل یو چھنا چاہتا ہوں، آپ نے جواب دیا تم بچاس مسائل یو چھ سکتے ہو، لیکن مجھے دو سوالوں کی اجازت دو نے بلان نے کہا فرمائے۔

آپ نے سوال کیا خدانے انسان کوسب سے افضل کون کی شے عطا کی ہے۔ غیلان نے کہا عقل فر مایا ،اچھا بتاؤ عقل اختیاری شے ہے کہ جس کا دل جا ہے لے اور جس کا دل جا ہے نہ لے، یا خدا کی جانب سے تقسیم ہوتی ہے۔ غیلان ان چند جملوں کوئن کرخاموثی سے چلا گیا،اورکوئی جواب نہ دے۔ کا۔

ال وقت داؤد نے کہاعقل ہی کی طرح خدانے ایمان و مذہب ہرشے تقسیم فر مائی ہے۔خدا ہی کی قوت اصل ہے کئے اور جب تمام امور خدا کی طرف ہے ہوئے تو پھر قد رکہاں رہ گیا۔
عمل : ال علم کے ساتھ داؤد نے عمل کی دولت ہے بھی وافر حصہ پایاتھا، حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ وہ راس فی العلم والعمل تھے کئے حافظ ابن ججر لکھتے ہیں کہ وہ صالح آ دمی تھے کے راستہ چلتے بھی خدا کا ذکر جاری رہتا تھا ہے۔ چالیس سال تک مسلسل روز ہے کھے اور رکوگوں کو خبر تک نہ ہونے پائی صبح کو گھر سے کھانا کے کردکان چلے جاتے تھے اور راستہ میں اس کو خبر ات کر دیتے تھے اور شام کو گھر واپس ہوکر افطار کرتے تھے لئے وفات یائی گئے۔

لِ تَهذیب الکمال ِص ۱۱۱ ع تهذیب التهذیب عبد سی ایضاً می ایضاً هی تذکرة الحفاظ۔ جلد اول یص ۱۳۱۱ کی تذکرة الحفاظ عبدا یص ۱۳۱۱ کے ایضاً کی تہذیب التهذیب عبد سی سی می تو کا یص ۲۰۰۰ فی تذکرة الحفاظ عبدا یص ۱۳۲۱ و ایضا یص ۱۳۱۱ لے ایضا وابن سعد عبد کے ق

خشرره (۲۱) ربیع بن شیم

نام ونسب : رئیج نام، ابویزید کنیت، نسبا قبیله تغلبه کی ایک شاخ تورسے تھے، نسب نامه بیہ۔ رئیج بن فتیم بن عائذ بن عبداللہ بن منقذ بن تورثوری ، رئیج ان تابعین میں ہیں، جنہوں نے رسالت کامقدی دور پایا تھا، کیکن شرف صحابیت ہے محروم رہے، تاہم وہ اس عہد کے برکات سے مالا مال تھے، اور علم اور زمدوتقوی کے اعتبارے متاز ترین تابعین میں ہیں۔

فصل و کمال : وه صاحب علم تابعین میں تھے، کین ان کے علم کی روشی کو زہدوورع کے نور نے مرجم کردیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ علم سے زیادہ تقوی میں مشہور ہیں، ورنہ جہاں تک ان کے علمی کمالات کا تعلق ہے اس میں بھی وہ اپنے اقران میں ممتاز تھے۔ انہوں نے زمانہ ایسا پایا تھا جب علماء سحابہ کی برای جماعت موجود تھی۔ چنانچے سحابہ میں انہوں نے عبداللہ بن مسعود اور ابو ابوب انصاری سے فیض اٹھا اتھا ہے۔

عبدالله بن مسعود ی خصوصیت کے ساتھ زیادہ مستفید ہوئے تھے،ان کی بارگاہ میں رہے کو اتنا تقرب حاصل تھا کہ جب وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تو جب تک دونوں کی تنہائی کی صحبت ختم نہ ہوجاتی اور دونوں کی ضرور تیں پوری نہ ہوجا تیں ،اس وقت تک کی کواندرداخل ہونے کی اجازت نہ کمی ابن مسعود پر ان کے فضائل و کمالات کا اتنا اثر تھا کہ وہ ان سے فر مایا کرتے تھے کہ ابویزیدا گرتم کورسول اللہ عظیم کی سے محبت فر ماتے ، جب میں تم کود کھتا ہوں تو متواضعین یا داتے ہیں ہے۔

عبداللہ بن مسعود "کی صحبت وہ تھی جس نے معمولی معمولی انسانوں کو میقل علم سے جلاد ہے کر جیکا دیا۔ رہنچ تو فطرۂ نہایت صالح اور صاحب استعداد تھاس لئے وہ ابن مسعود ی کے علمی برکات سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہوئے۔

قرآن : رئیج کوفرآن ، حدیث ، فقد جمله علوم میں درک حاصل تھا جملی حیثیت سے قرآن کے ساتھ زیادہ شغف کا بڑا ملکہ تھا ، جس کا ذکر آئندہ آئے گا ، قرآن کی تفسیر وتاویل وآیات قرآنی سے استدلال کا بڑا ملکہ تھا ، اپنی واعظانہ تقریروں میں وہ نہایت موز ونیت سے آیات قرآنی کو کھپاتے تھے ، جس کا اندازہ ان کے مواعظ سے ہوتا ہے ان کا وعظ عمو ما یہ وتا تھا۔

اے خدکے بندے ہمیشہ بھلی بات کہا کر،اور بھلائی پڑمل کیا کر، ہمیشہ بھلی خصلتوں پر رہا کر،اپنی مدت (حیات) کوزیادہ نہ بچھ،اپنے قلب کوسخت نہ بنا،اوران لوگوں کا مصداق نہ بن جو کہتے ہیں ہم نے سنا،حالانکہ وہبیں سنتے۔

"لاتكون كالذين قالواسمعنا وهم لايسمعون" (انفال ٣) "دان لوگون كالذين قالواسمعنا وهم لايسمعون" (انفال ٣) "دان لوگون كي طرح نه موجو كتي بين كهم نے ساحالانكه بين سنتے" ـ

اے خدا کے بندے اگر تواجھے کام کرتا ہے توایک بعدد دسرابرابر کیے جا، کیونکہ عنقریب کچھے وہ دن پیش آنے ولاا ہے، جب جھے کو یہ حسرت رہ جائے گی کہ کاش زیادہ اچھے کام کئے ہوتے اگر تجھے سے کچھ برائیاں سرز دہو چکی ہیں تو بھی اچھے کام کر کہ خدافر ماتا ہے۔

'ان الحسنات يذهبن السيات ذالك ذكرى للذاكرين" (مود ١٠) " بهلائيال برائيول كودوركرديق بين اورية فيحت حاصل كرنے والوں كے لئے نفيحت بـ

اے بندہ خداخدانے اپنی کتاب میں جوعلم تجھے عطا کیا ہے، اس پراس کاشکرادا کر،ادراس نے تجھ کونہیں دیا بلکہ اپنے لئے مخصوص رکھا ہے اس کواس کے جاننے دالے کے سپر دکرادر بنادٹ نہ کر کیونکہ خدافر ما تا ہے <sup>ا</sup>۔

"قبل ما اسئلکم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین ان هو الاذکر للعلمین و لتعلمن نبأه بعد حین" ۔ (ص ۵) 
" (اے پینمبر) کہدد ہے کہ میں اس پر جھ سے کوئی اجر نہیں مانگا اور میں تکلیف کرنے والوں میں نہیں ہوں، قرآن دونوں عالموں کے لئے نصیحت ہے اور ایک وقت آئے گا، جبتم کواس کی حقیقت معلوم ہوگئ۔

حدیث : حدیث میں ہے آئیں حافظ ذہبی امام اور قدوہ لکھتے ہیں عیے عبداللہ بن مسعود ، ابوایوب انصاری ، عمرو بن میمون اور عبدالرحمٰن بن البی اللی وغیرہ ہے ساع حدیث کیا تھا ، اور ابراہیم نحعی ، امام تعمی ، منذ رثوری ، ہالا بن بیاف اور بکر بن ماغروغیرہ جیسے اکابران کے تلافہ ہیں ہیں سے معیار کے اعتبار سے ان کی روایات کا جو پاید تھا اس کا اندازہ ان آراء ہے ، وسکتا ہے امام تعمی کہتے تھے کہ رئیج سچائی کا معدن ہیں ، ابن عین کا قول تھا کہ رہیج جیسے خص کے متعاق کے یہ یہ چھنے کی ضرور یہ ہیں ہے۔

فقہ : اگر چدر تے نے فقیہ کی حیثیت ہے کوئی شہرت حاصل نہیں کی ایکن ان کے تفقہ کے لئے یہ سند کافی ہے کہ وہ فقیہ الا مت عبداللہ بن مسعود کے جن کے فقاوی پرعراقی فقہ کی بنیاد ہے، تربیت یافتہ اور خاص اصحاب میں تھے، لیکن جیسا کہ او پر گذر چکا ہے ان کی ان حیثیتوں کو ان کی زمدوور ع نے بالکل دبادیا تھا۔

بنى تۇركى بعض خصوصيات :

عموماً ہر خاندان میں کچھ نہ کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جو کم وہیش اس کے تمام افراد میں پائی جاتی ہیں۔کوئی خاندان علم فن میں ممتاز ہوتا ہے کوئی زہد دورع میں ۔کوئی اور کسی خاص وصف میں۔رہیج کا خاندان یعنی بنی ثورعبادت دریاضت میں نمایاں اور ممتاز تھا۔

شرمہ کابیان ہے کہ میں نے کوفہ میں بی تورے زیادہ فقیہ اور عبادت گذار شیوخ اور کسی قبیلہ میں نہیں دیکھے ،الی بکر زبیدی اپنے باپ کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے توریوں اور غریوں سے زیادہ مجدمیں بیٹھنے والا کوئی خاندان نہیں دیکھا !۔

زمدوورع: رئیج ای عبادت گذار قبیله کے فرد تھے جو نہ ہی اور وحانی کمالات میں سب سے زیادہ نمایاں اور ممتازتھا، وہ نہ صرف اپ قبیله بلکہ جماعت بتابعین کے عابدترین افراد میں تھے ان کا شاران چند تابعین میں تھا جو زمدوورع کے لحاظ سے پوری جماعت میں ممتاز تھے ہی۔

ان کے زہدوورع اور عبادت دریاضت پرتمام علماءاور مصنفین کا تفاق عام ہام ضعمی کا بیان ہے کہ رہیج اپنی جماعت میں سب سے زیادہ متورع تھے ہے۔

الی عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رہیج سے زیادہ لطیف العبادہ نہیں دیکھا علیہ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ رہیج کا زہداوران کی عبادت اس قدرمشہور ہے کہ اس کے تعلق کچھ لکھنے کی تنرورے نہیں ھی۔

خشیت الہی : اعمال حسنه کا اصل سرچشہ خشیت الہی ہے۔ رہیج پرخشیت اتن طاری رہی تھی کہ روتے روتے داڑھی آنسوؤں سے تر ہو بیاتی تھی ، عذاب دوزخ کا معمولی نمونہ دیکھ کر بیہوش ہو جاتے تھے ، اعمش بیان کرتے میں کدایک مرتباری او ہاری بھٹی کی طرف سے گزر ہے تا بھٹی دیکھ کر بیہوش ہو گئے آئے

س تذکر والحفاظ به جلداول یص ۵۰ ۱ این معد به جلد ۱ پس ۱۳۱

ع تهذیب اتبادی مه ۲۴۲ م م

ا ابن سعد جلد المساسم الماسم المساسم المن سعد علد المساسم المن المساسعة

۱۲ 🙆 تهذیب التبذیب. جلد ۱۳ 🙆 💮

شب بیداری : ان کی عبادت کا خاص وقت شب کی تاریکی تھا، ساری رات عبادت کرتے تھے ۔
پر موعظت آیات پڑھتے تھے، اور شدتِ تا رہیں ان کو دہراتے دہراتے ہے کردیے ان کے غلام نسیر بن الحق بیان کرتے ہیں کہ رہے رات کی علی تجد پڑھتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچے :
"ام حسب الذین اجتر حوا السیات ان نجعلهم کالذین امنوا و عملوا الصالحات سواء محیاهم و مما تھم سآء ما یحکمون"۔ (جائید)
"کیا جنہوں نے برائیاں کی ہیں یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کو ان لوگوں کے برابر کریں گے جنہوں نے برائیال کی ہیں یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کو ان لوگوں کے برابر کریں گے جنہوں نے برائیال کے جن کی زندگی اور موت برابر ہے، وہ لوگ کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔

توا*ں کود ہراتے میے کردیے تھے<sup>ک</sup>۔* جماع**ت کا اہتما**م :

نمازباجماعت بھی نامہ نہوتی تھی۔آخر عمر میں فالج کے الڑ سے چلنے پھرنے سے معذورہوگئے سے المحتاج ہوئے معذورہوگئے سے المحتاج ہوئے میں نامہ بہتی تھے۔ الوحیان اپنے والد کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ رہنے فالج سے معذورہوگئے ہے لیکن نماز کے لئے بیروں سے گھٹے ہوئے یادوسروں کا سہارا لے کر مسجد میں آتے تھے۔ لوگ کہتے ابویزیداس مجبوری کی حالت میں تو گھر برنماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ جواب دیتے حی علی الصلوۃ اور حی علی الفلاح سننے کے بعد جہال تک ہوسکے اس کا جواب دینا جا جواہ گھٹنے کے بل چلنا پڑے ہے۔

جہادلوجہ اللہ: اگرر تع ایک زاہد گوششین تھائی لئے وہ خلافت راشدہ کے دور میں موجود ہونے کے باوجوداس عہد کی مملی زندگی میں نہیں نظر آتے لیکن جہاد فی سبیل اللہ کے لئے گوشئیز لت ہے باہر نکل آتے تھے، اور یہ جہاداس قدر خالص اور لوجہ اللہ ہوتا تھا، کہ مال غنیمت بھی اپنے تصرف میں نہ لاتے تھے، بلکہ جو کچھ ماتا تھا، اس کو خدائی کی راہ میں صرف کردیتے تھے۔

عبدخیر بیان کرتے ہیں کہ میں ایک جنگ میں رئیع کارفیق جہادتھا، اس میں انہیں غنیمت میں بہت سے غلام اور مولیثی ملے، چند دنوں کے بعد مجھے اُن کے پاس جانے کا اتفاق ہوا تو ان میں سے کوئی چیز نظر نہ آئی ، میں نے پوچھا غلام اور مولیثی کیا ہوئے؟ اس مرتبہ انہوں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا ، جب میں نے دوبارہ پوچھا تو فرمایا۔

صاجت مند، ناداراور مجنون پڑوسیوں کوا چھے کھانے پکواکر کھلاتے تھے منذراتوری کا بیان ہے کہ ایک مرتبدر نے نے اپنے گھر دالوں سے نبیص (ایک قتم کا کھانا) پکانے کو کہا، چونکہ دہ اپنے کے بھی کسی چیز کی فرمائش نبیں کرتے تھے ،اس لئے ان کی بیوی نے بڑے اہتمام سے خبیص تیار کیا، ان کے پڑوس میں ایک دیوانہ رہتا تھا، ربیع نے خبیص لے جاکرا پنے ہاتھ سے اس کو کھلا یا،اس کے منہ سے لعاب بہتا جا تا تھا۔ جب کھلا کر گھر دالی آئے تو بیوی نے کہا ہم نے زحمت اٹھا کراتنے اہتمام سے پکایا اور تم نے لیے جاکرا یے خص کو کھلا دیا جو یہ بھی نہیں سمجھ سکتا کہ اس نے کیا کھایا، آپ نے جواب دیا خدا تو جا تا ہے۔

امر بالمعروف فنهىعن المنكر

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان کی زندگی کا اہم مشغلہ تھا، اگر چہدہ نہایت خاموش اور عزلت نشین تھے، کین امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لئے پیوز لت نشینی اور خاموثی ٹوٹ جاتی تھی، آپ کے پاس جو محص آتا اس سے فرماتے اچھی باتیں کہا کرو، اور خود اچھی باتوں پر عمل کیا کرو، ہمیشہ بھلائی پر دہا کرو، جہاں تک ہوسکے نیک کاموں میں زیادتی کرواور پُر ہے کامول میں کی، اپنے دلوں کو سخت نہ بنالو، تمہاری مدت زیادہ نہیں ہے، ان لوگوں میں نہ ہو جو زبان سے تو کہتے ہیں ہم سنتے ہیں لیکن تھیقتہ نہیں سنتے ہے۔

جوفض نفیحت کی درخواست کرتا اے قرآنی ادکام کھوادیت ایک شخص نے درخواست کی کہ کچھوصیت فرمائے ،اس کی درخواست برکاغذ منگا کر قبل تعالو اماحرم علیکم سے لعلکم تنقون تک قرآن کی آیات کھوادیں ،اس شخص نے کہا میں آپ کے پاس اس لئے آیاتھا کہ آپ مجھے وصیت فرمائیں گے فرمایا بس ای برعمل کروئے۔

یندار تقوی سے احتراز:

اس راہ کی سب سے کھن منزل پندارتقوی ہے، جس میں بڑے بڑے زاہدوں کے قدم ڈگرگاجاتے ہیں اور عبائے زہد کا دامن پندار کے داغ سے داغدار بن جاتا ہے رہیے کا یہ خاص کمال تھا کہ وہ تقوی کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہونے کے باوجود گنہگاروں کے لئے بھی اپنی زبان سے کوئی نارواکلمہ نہ نکالتے تھے ،نسر بن ذعلوق کا بیان ہے کہ کسی نے رہے ہے بوچھا کہ آپ لوگوں کو برانہیں کہتے۔ آپ نے جواب دیا خدا کی قتم مجھے خود اپنے نفس پر اظمینان نہیں ہے۔ کہ دوسروں کو بُر اکہوں ،لوگوں کا مجیب حال ہے کہ وہ دوسروں کے گناہوں پر تو خدا ہے ڈرتے ہیں لیکن خود اپنے گناہوں کی جانب ہے ہے خوف ہیں ہے۔

شدت احتیاط: ربع کواوامرونواہی کی پابندی میں اتنا اہتمام تھا اور وہ چھوٹی چھوٹی اور معمولی معمولی باتوں میں اتن احتیاط برتے تھے کہ ہرخص کا ذہن بھی ان کی طرف منتقل نہیں ہوسکتا۔ بحر بن ماعز کا بیان ہے کہ ایک مرتبدر بھے کی بچی نے ان سے کہا ، ابا میں کھیلنے جاتی ہوں ، فرمایا جاؤ ، اچھی باتیں کہو، چھوٹی بچی ان کو کیا بجھتی وہ سر ہوگئی کہ میں کھیلنے جاتی ہوں لوگوں نے ربعے ہے کہا آپ اے کھیل کے لئے کیوں نہیں جانے وہ ہے۔ فرمایا میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے آج کے نامہ اعمال میں یہ لکھا جائے کہ میں نے کھیل کا حکم دیا نے فرمایا میں کہتے تھے کہ میں ہوداس کی ممانعت کی حیثیت بھی ای حد تک ہے لیکن ربع شدت احتیاط میں کہتے تھے کہ میں نردشیر کے پانسوں کو اپنے ہاتھوں سے النے کہ میں سور کے گوشت کو اٹھالینازیادہ پند کرتا ہوں گ

ا نکسار و تواضع : ان کمالات پرائسار د تواضع کا پیمال تھا کہ پاخانہ تک اپنہ ہاتھوں سے صاف کرتے تھے، ایک تخص نے کہااس کام کے لئے دوسر ہادگہ موجود ہیں جواب دیا ہیں چاہتا ہوں کہ گھر کے کار و بار ہیں بھی حصہ لوں، ان کی خاکساری کود کیے کر حضرت عبداللہ بن مسعود فر فرماتے تھے کہ تم کود کیے کر متواضعین کی یاد آجاتی ہے کہ موقع پر بھی ان کی زبان سے براکلمہ نہ نکلتا تھا، کسی سے تکلیف بہنچی تو اس کو دعا دیتے ، ایک مرتبہ مجد میں نمازیوں کا بچوم زیادہ تھا، جب جماعت کھڑی ہونے گئی اور لوگ آگے بڑھے تو ایک خص نے جور بیع کے چھے تھا، ان سے کہا کہ آگے بڑھولیکن کشرت اثر دہام ہے آگے راستہ نہ تھا، انہوں نے صرف اس قدر کہا، خداتم پر دم کر سے اس شخص نے آئکھا تھا کر دیا ہو تھے نہیں دکھے کروہ فرط ندامت سے دونے لگا ہور بھے تھے نہیں دکھے کروہ فرط ندامت سے دونے لگا ہو

مجمعول ہےاحتراز:

رئیج نہایت تنہائی بند تھے، نہ کہیں آتے جاتے تھے، نہ کی مجمع میں بیٹھتے تھے، امام معمی کا بیان ہے کہ رہیج جب سے سِ شعور کو پہنچے نہ کی مجلس میں بیٹھے نہ کی شاہراہ پر گئے،اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے تھے کہ میں اے پندنہیں کرتا کہ میں کسی مقام پر جاؤں اور وہاں کوئی ایسی چیز دیکھوں جس میں شہادت میں بلایا جاؤں اور شہادت نہ دے سکوں، یا کسی گرانبار آدمی کو دیکھوں اور اس کی مدونہ کرسکوں یا مظلوم کو دیکھوں اور اس کی اعانت نہ کرسکوں ا

سكوت وخاموشى:

آپ گھر میں بھی مم و ما خام وش رہتے تھے بہت کم ہاتمیں کرتے تھے قضول کلم تو زبان سے ذکاتا ہی نہ تھا ایک شخص کا جوآپ کی خدمت میں ہیں سال تک رہا تھا، بیان ہے کہ میں نے ہیں سال کی طویل مدت میں ان کی زبان ہے و کی ایسا کلم نہیں سنا جس پر کھتہ چینی کی جاسکے ای شخص کا بیان ہے کہ میں نے میں سنا جس پر کھتہ چینی کی جاسکے ای شخص کا بیان ہے کہ میں نے میں سال کے عرصہ میں رہی کو کلم کہ خیر کے علاوہ دومراکل میزبان سے نکا لتے ہوئے ہیں دیکھا ہے۔

ایک تیمی کابیان ہے کہ میں دوسال تک رہیج کے پاس بیٹھااس دوران میں انہوں نے مجھ سے انسانوں کے دنیاوی حالات کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا ،صرف ایک مرتبدا تنا ہو چھا کہ تمہاری ماں زندہ ہیں۔اور تمہارے حکمہ میں کتنی مسجدیں ہیں ج

وہ دوسروں کو بھی فضول گوئی ہے مع کرتے تھے، اور قرماتے تھے کہ ہاتیں کم کیا کرو، اگر ہوسکے تو فضول ہاتوں کے بجائے سبحان الله ، المحمد لله ، لاالله الا الله ، الله اکبر کاورد کیا کرو، او فضول ہاتوں کے بجائے سبحان الله ، المحمد لله ، لاالله الا الله ، الله اکبر کاورد کیا کرو، او کوں کو اچھی ہاتیں کرنے کی تلقین کیا کرو، بُری ہاتوں ہے روکا کرو، قرآن بڑھا کرو، فدا ہے بھلائی کی درخواست کیا کرو، اور شرہے پناہ مانگا کروھی۔

دوسرول پراخلاق کااژ:

ربیع گوخاموش اور عزات نشین سے ایکن پھول کی خوشبواور آفتاب کی روشی قیز نمیں کی جاسکتی،

ال لئے ان کی گوشہ گیری کے باوجود ان کی نگہت اخلاق ہر طرف پھیل گئی، اور ہرشخص ان کے اخلاقی فضائل ہے متاثر ہوگیا، شفیق روایت کرتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود کے چنداسحاب کے ساتھ ربیع کی مطاقات کو گئے، ایک شخص نے راستہ میں پوچھا کہاں جاتے ہو، ہم نے کہار بھے سے ملئے کے لئے، اس نے کہا تم اوگ ایسے خص کے پاس جارہے ہو کہ جب وہ کوئی بات کہتا ہے تو جھوٹ نہیں کہتا، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی نہیں کرتا اگراس کے پاس امانت رکھوتو اس میں خیانت نہیں کرتا ہے۔

کسی انسان کی حقیقی عظمت اس کے معاصرین کا اعتراف ہے، رئیج کے معاصرین ان سے اتنام تاثر تھے کہ ان کے مقابلہ میں ذہنی بڑائی بھی اپی طرف منسوب کرنا پسند نہ کرتے تھے۔ ایک شخص نے ابودائل سے بوچھا کہ تم بڑے ہویارہج ، انہوں نے جواب دیا کہ بن میں ان سے بڑا ہول لیکن وہ عقل میں مجھ سے بڑے ہیں !۔

تو کل علی اللہ: تو کل اوراع ما دیلی اللہ کے اصل معنی ہیں کوشش کر کے کسی کام یا بی اور تا کامی کو خدا کے حوالہ کردیا، لیکن تو کل کا ایک درجہ اس ہے بھی بلند ہے جو صرف خاصانِ خدا کا حصہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ دنیاوی وسائل ہی نہ اختیار کئے جا ئیں اور اس کو بھی خدا کے حوالہ کردیا جائے ، رزیج اس درجہ قصوی پر فائز تھے کہ دہ موت وزیت کے سوال کے موقع پر دنیاوی وسائل نہ اختیار کرتے تھے۔ فالج جیسے موذی اور زندہ در گور کردیے والے مرض میں مبتلا تھے، لیکن کی طرح علاج نہیں کرتے تھے۔ لوگ ان سے کہتے ، کاش آپ علاج کرتے فرماتے ، عادو ثمود اور اصحاب رس سب گزر گئے ، ان کے درمیان بہت سے قرن تھے اور ان میں علاج کرنے والے ہی موجود تھے، لیکن نہ تو علاج کرنے والے درمیان بہت سے قرن تھے اور ان میں علاج کرنے والے درمیان بہت سے قرن تھے اور ان میں علاج کرنے والے بھی موجود تھے، لیکن نہ تو علاج کرنے والے ہی باقی رہ گئے اور نہ علاج کرانے والے ، سب مث گئے گئے۔

وفات: اس توکل کا نتیجہ بیہ واکہ بالآخر فالج نے مرض الموت کی شکل اختیار کرلی دم آخرانہوں نے لوگوں کے روبر و بیاعتر افات کیے کہ میں اپنے نفس پر اللہ کو گواہ بناتا ہوں ، وہ اپنے نیک بندوں کی شہادت، انہیں بدلہ دینے اور ثواب دینے کے لئے کافی ہے، میں خدا کی ربویت ، دین اسلام ، محمد ﷺ کی نبوت اور رسالت اور قرآن کی امامت سے راضی ہوں اور اپنی ذات اور اس شخص سے جومیر کی نبوت اور رسالت اور قرآن کی امامت سے راضی ہوں اور اپنی ذات اور اس شخص سے جومیر کی اطاعت کرے، اس بات پر راضی ہوں ، کہ ہم سب عابدین کے زمرہ میں خدا کی عبادت کریں ، اور حمد کرنے والوں میں اس کی حمد کریں اور مسلمانوں کی خیر خوا ہی کریں گیا۔ ان وصیتوں کے بعد واصل بحق ہوئے ، یہ کوفہ پر عبیدہ اللہ بن زیاد کی ولایت کا زمانہ تھا گیا۔

## (۲۳) ربیعہ بن فروخ المقلب بدرائے

نام ونسب: ربیدنام، ابوعثان کنیت، رائے لقب، باپ کانام فروخ اور کنیت ابوعبدالرحمٰن تھی، فروخ قبیلہ بی تمیم بن جرہ کے غلام تھے، اس غلام کے گھروں میں ربیعہ پیدا ہوئے جوآگے چل کراقلیم علم کے تا جدار ہے۔

فضل وكمال :

پيدائش وتعليم

ربیعہ کے ابتدائی اور تعلیمی حالات نہایت سبق آموز اور دلچیپ ہیں۔ ابھی وہ شکم مادر میں تھے کہ ان کے والد فروخ کو خراسان کی مہم میں چلا جانا پڑا اور پچھا ہے اتفا قات ہیں آئے گئے کہ وہ کامل ستا ئیس برس تک وطن نہ آسکے۔ ربیعہ کی مال نہایت عاقلہ اور عاقبت اندیش خاتون تھیں۔ ربیعہ کی مال نہایت عاقلہ اور عاقبت اندیش خاتون تھیں۔ ربیعہ کی بیدائش کے بعدان کی تعلیم وتربیت کا بڑا خیال رکھا۔

چنانچیشو ہر کی عدم موجودگی میں انہوں نے پوری توجہ سے لڑکے کی تعلیم وتربیت دلائی اور شوہر کا کل اندوختہ جس کی تعداد تمیں ہزار اشر فی تھی ، ربعہ کی تعلیم پر صرف کر دیا۔ ربعہ خود نہایت ذبین طباع اور شائق تھے، اس لئے انہوں نے بہت جلد تعلیم ما سل کر لی، اور آغاز شباب ہی میں وہ جملہ علوم میں کامل ہو گئے ، چھیس ستائیس سال کی عمر میں ان کا شہر دور دور تک پھیل گیا، اور ان کی ذات مرجع خلائق بن گئی۔

ستائیں سال کے بعدان کے والدگھر واپس آئے۔ گھر پہنچ کر دروازہ کھٹاھٹایا۔ باپ
بیٹے دونوں ایک دوسرے سے ناواقف تھے۔ ربیعہ باہر نکلے تو دروازہ پرایک اجنبی کود کیھ کر سخت
برہم ہوئے اور کہادشمن خداتو میرے گھر پرحملہ کرتا ہے۔ فروخ نے جواب دیادشمن خداتو میرے
جرم میں گھسا ہوا ہے۔ دونوں میں یہاں تک گفتگو بڑھی کہ باہم دست وگر یبان ہوگئے۔ بیشور
ہنگامہ کن کر پاس پڑوس کے آدمی جمع ہوگئے، یہاں آ کر دیکھا تو دونوں آدمی گھھے ہوئے تھے۔
ربیعہ فروخ سے لیٹے ہوئے کہہ رہے تھے کہ خداکی قتم تھھکو حاکم شہر کے پاس لے جائے بغیر نہ
چھوڑوں گا۔ فروخ کی زبان پربھی بہی کلمات تھے۔

اتے میں حضرت انس بن مالک بینج گئے، اور فروخ ہے کہا، بڑے میاں آپ کی دوسر ہے گھر میں تفہر جائے۔ اس وقت فروخ نے اپنا تعارف کرایا کہ میں بی فلال کا غلام ہوں میرانام فروخ ہے، اور نیم میرا گھر ہے۔ ان کی آواز سن کران کی بیوی گھر سے نکل آئیں اور آئیں بیچان کر جئے ہے کہا کہ یہ تمہار ہے باپ ہیں اور شوہر کو بتایا کہ یہ تمارا فرزند ہے، جے تم حمل کی حالت میں چھوڑ گئے تھے۔

یہ پردہ اُ ہُضے کے بعد دونوں باپ بیٹے گلے ل کرخوب روئے۔گھر میں داخل ہونے کے بعد فروخ نے ہوی ہے اندوختہ کے متعلق بوچھا اور کہا میرے پاس چار ہزار دینار اور ہیں۔ ہوی کل رو پے بیٹے کی تعلیم میں صرف کر چکی تھیں۔ جواب دیا ابھی الی جلدی ہی کیا ہے۔ رو پید تفاظت نے وفن ہے، اظمینان ہے نکاوں گی۔ اس وقت ربعہ کی ذات طالبان علم کا مرجع بن چکی تھی۔ متجد نبوی میں ان کا حلقہ در اس قائم تھا، جس میں مدینہ کے بڑے بڑے بڑے ارباب علم ، تما کہ اور اشراف شریک ہوتے سے ۔ ربعہ معمول کے مطابق وقت پر متجد چلے گئے۔ ان کی مال نے در س کا وقت پہچان کرشو ہر ہے کہا، ذرا متجد نبوی میں جا گر نماز پڑھا ہوئے۔

فروخ مسجد گئے تو دیکھا کہ ایک شخص کے گرداوگوں کا جوم لگا ہوا ہے۔ امام مالک،
حسن بن زیر، ابن ابو ملی لہبی اور مساحقی وغیرہ مدینہ کے شرفا داور اکابر صلقہ درس میں شریک
میں فروخ بیہ جوم دیمے کر قریب چلے گئے ،اوگوں نے راستہ دے دیا۔ رہج کے درس میں خلل پڑنے
کے خیال سے سر جوکالیا۔ فروخ نے اوگوں سے بوچھا یہ کون بزرگ میں۔ انہوں نے بتایا، ربعہ بن
ابی مبدالر من فروخ بیہ ن کر وفور مسرت میں بول اُسطے، خدانے میرے مطبع کو بیر تبه عطاکیا، اور گھر
جاکر یوی ہے کہا، میں نے تمہار لے کو کو ایسے رتبہ پردیکھا کہاں سے قبل کی صاحب ملم فقیہ کونہ
د یکھا تھا۔ شوہ کی زبان سے بیا عمر اف سنے کے بعد بیوی نے کہا، اب بتاؤ کیا چاہتے ہو۔ میٹے کی یہ
فظمت وشان یا تمیں بزار اشرفیاں ۔فروخ نے جواب دیا، خداکی شم کر کے کی عظمت وشان ۔ بیوی
نے کہا تو پیرتم کو معلوم ہوتا چاہئے کہ میں نے تمہاری کل دوات اس کی تعلیم میں صرف کردی۔
فروخ نے کہا خدا کی شم مُوکا نے گئی گے۔

حدیث: ربعہ کی شہرت زیادہ تران کے فقہی کمال کی وجہ سے ہے کیکن وہ صدیث کے بھی ممتاز حفاظ میں تھے ،ان کے حفظ حدیث پرتمام ائم کا تفاق ہے ،علامہ ابن سعد آنہیں ثقہ اور کشر الحدیث ع خطیب بغدادی حافظ فقہ وحدیث اور حافظ حدیث لکھتے ہیں ان کی حدیث دانی ان کے مدیث دانی ان کے مدیث دانی کے معاصرین میں مسلم تھی۔ ایک مرتبہ عبدالعزیز بن البی سلمہ عراق گئے ، عراقیوں نے ان سے کہا کہ ربیعہ "دائے" کی حدیث تی ہیں۔ انہوں نے کہا تم لوگ ان کو" ربیعہ دائے" کہتے ہو، خدا کی تتم میں نے ان سے زیادہ کی کوسنت پر حادی نہیں دیکھا ہے۔

حدیث میں ان کے درجہ کا اندازہ اس ہے ہوسکتا ہے کہ یخیٰ بن سعید جوان کے تلمیذرشید تھے۔ ان کی زندگی ہی میں صاحبِ درس''محدث' بن گئے تھے اور ربیعہ کی عدم موجودگی میں صدیث کا درس دیتے تھے۔

صحابہ میں رہیعہ نے انس بن مالک اور سائب بن پریداور تابعین میں محربن کی بن حبان ،

ابن مستب، قاسم بن محر، ابن الی لیا ، اعرج ، کھول ، حظلہ بن قیس اور عبداللّٰہ بن پریدوغیرہ جیسے محدثین
سے استفادہ کیا تھا اور کی بن سعید، ان کے بھائی عبدر بہ ،سلیمان الیمی مالک شعبہ، دونوں سفیان ، حماد
بن سلمہ اور لیث وغیرہ اکا برمحدثین ان کے تلائدہ میں تھے ہے۔

فقتہ: لیکن ربیعہ کا خاص اور امتیازی فن فقہ تھا، اس میں دہ امامت واجتہاد کا درجہ رکھتے تھے اور اپنے تمام معاصرین پر فائق تھے ان کے فقہی کمالات میں ان کی فطری استعداد کو بہت بڑاد خل تھا۔ وہ نہایت ذہین اور طباع تھے۔ یکی بن سعید کہتے تھے کہ میں نے ان سے زیادہ زیر کے نہیں دیکھا، دوسری روایت میں ہے کہ میں نے ان سے زیادہ خرجے عقل والانہیں دیکھا گئیں ہے کہ میں نے ان سے زیادہ تھے کے عقل والانہیں دیکھا گئیں ہے کہ میں نے ان سے زیادہ تھے کہ عقل والانہیں دیکھا گئیں۔

اس ذہانت وذکاوت نے ان میں اجتہاد ، استنباط اور تفریح مسائل کا خاص ملکہ پیدا کردیا تھا۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ ربیعہ امام ، حافظ فقیہ اور مجتہد تھے ، رائے میں انہیں اتنی بصیرت حاصل تھی کہ '' رائے''ان کالقب ہوگیا تھا <sup>کے</sup>۔

ال فقهی کمال کی وجہ ہے وہ مدینة العلم مدینه کی مندافتا پرفائز ہوگئے ، کان صاحب الفتوی بالمدینة کے رعبای حکومت کے قیام کے بعد سفاح عبای نے اُن کوبلا کرعہدہ قضا پرممتاز کیا۔ امام مالک ان کے تلافدہ خاص میں تھے۔ ربیعہ کی موت کے بعداُن کی زبان پریہ حسرت کلمہ تھا کہ ربیعہ کے بعداُن کی زبان پریہ حسرت کلمہ تھا کہ ربیعہ کے بعد فقد کا مزاجا تارہا ہے۔

س تارخ بغداد \_جدل ۸ \_ص ۲۲۳ ۲۵ ل تارخ بغداد \_جلد ۸ \_ص ۲۲۳ ۱ تارخ بغداد \_جلد ۸ \_ص ۲۲۳

ع تذكرة الحفاظ جلداول ص١٣١

۵ تهذیب التهذیب به جلد۳ می ۲۵۰ ۸ تاریخ خطیب به جلد۸ می ۲۵۰

لے تاریخ بغداد \_جلد ۸ \_ص۳۲۱ سے تاریخ بغداد \_جلد ۸ \_ص۳۲۳ سے تذکرۃ الحفاظ \_جلداول \_ص۱۴۱۱

امام ابوصنیفہ جوفقہ رائے اور قیاس کے امام اعظم ہیں، ربعہ کی خدمت میں استفادہ کے لئے آتے تھے، اور ان کے اقوال وآراء کو مجھنے کی کوشش کرتے تھے۔

فتأوى ميں احتياط:

لیکن اس قوت اجتهاد اور رائے اور قیاس میں اس ملکہ کے باوجود وہ اس قدر محتاط تھے کہ مسائل میں اپنی رائے اور قیاس کو کم خل دیتے تھے اور بغیر سند کے جواب دینا سخت ناپسند کرتے تھے، عبدالعزیز بن ابی سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رہیعہ کے مرض الموت میں ان سے کہا کہ ہم لوگوں نے آپ ہی سے فیض پایا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایسے مسائل پوچھتے ہیں جس کے بارے میں ہمارے رائے ان کی رائے میں ہمارے رائے ان کی رائے سے بہتر ہوگی۔ ایس کوئی سند نہیں ہوتی اور ہم کو یہ یقین ہوتا ہے کہاس مسئلہ میں ہماری رائے ان کی رائے سے بہتر ہوگی۔ ایسی حالت میں کیا ہم اپنی رائے سے فتو کی دیا کریں۔

ین کررہید سہارا لے کرائھ بیٹے،اور فرمایا عبدالعزیز تم پرافسوں ہے کسی مسئلہ میں بغیرعلم کے جواب دینے سے بیہ بہتر ہے کہ تم جاہل مرجاؤ،اس جملہ کوتین مرتبہ دہرایا <sup>ہے</sup>۔

حلقہ درس : ربیعہ کی ذات مرجع خلائق تھی ،ان کا حلقہ درس نہایت وسیع تھا،اس میں مدینہ کے تمام بڑے بڑے ہوئے ہوا کہ بیاری امام اوزاعی اور شعبہ تمام بڑے بڑے برائے اور شعبہ وغیرہ ائکہ ای حلقہ درس کے فیض یافتہ تھے، خطیب کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ شار کیا گیا تو چالیس بڑے بڑے عمامہ یوش ان کے حلقہ درس میں تھے ۔

تلافدہ : ربیعہ کے تلافدہ کا دائرہ نہایت وسیع تھا، ممتاز تلافدہ میں امام مالک ، کی انصاری، سفیان توری، شعبہ، لیث ، اوزاعی ، ابن عیدینہ، سلیمان بن ہلال وغیرہ لائق ذکر ہیں۔ عام تلافدہ کی فہرست نہایت طویل ہے ۔

ربیعہ کےمعاصرین کااعتراف :

ربیعہ کے تمام معاصرین میں ان کی علمی فضیلت مسلم تھی۔ عبیداللہ بن عمر کہتے تھے کہ ربیعہ ہاری مشکلات کے عقدہ کشا، ہمارے عالم اور ہم سب میں افضل تھے <sup>ھے</sup>۔

معاذبن معاذ کابیان ہے کہ سوار بن عبداللہ کہتے تھے کہ میں نے کسی کوربیعہ رائے سے بڑا عالم نہیں دیکھا۔ میں نے ان سے یو چھا، حسن اور ابن سیرین کو بھی نہیں ۔ انہوں نے کہا، حسن اور

ل تاریخ بغداد \_جلد۸\_ص۲۲۲ تر تهذیب التهذیب \_جلد۳\_ص۲۵۹ تر ایضا وتهذیب التهذیب م جلد۳\_ص ۲۵۸ می تاریخ خطیب \_جدلا۸\_ص۳۲۳ هی تاریخ خطیب \_جلد۸\_ص۳۲۳

ابن سیرین کوبھی نہیں <sup>ا</sup>۔ یخیٰ بن سعیدانصاری اگر چہ ربیعہ کے خوشہ چینوں میں تھے لیکن عمر میں اُن کے برابر تھے اور صاحب درس وافقاء تھے، لیکن ربیعہ کی موجود گی میں درس نہیں دیتے تھے <sup>ع</sup>ے۔

معاصرین تو پھر بھی برابر کے لوگ تھے، ربیعہ کے شیوخ تک ان کی وسعت علم کے قائل تھے، چنانچہ قاسم بن محمد سے جو ان کے شیوخ میں ہیں جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو اگر قرآن وصدیث میں اس کا جواب مل جاتا تو وہ خود بتادیتے ورنہ سائل کوربیعہ کے پاس بھیج دیے ہے۔ زمد وعبادت : اس علم کے ساتھ وہ بڑے عابدوزاہد تھے ابن زید کا بیان ہے کہ ربیعہ بن الی عبدالرحمٰن ایک مدت دراز تک عبادت گزار رہے، رات دن نمازیں پڑھتے تھے لیکن پھر جب انہوں نے علمی مجلسوں میں شرکت شروع کی اس وقت ان کا یہ رنگ قائم ندرہ سکا ہے۔

بے نیازی : ربید زرومال کی جانب سے بڑے بے نیاز تھے سلاطین اور خلفاء تک کا حسان اٹھانا پہندنہ کرتے تھے، ایک مرتب وہ سفاح عباسی کے پاس غالبًا عہدہ قضاء کے سلسلے میں ابنار گئے سفاح نے بطور نذرا یک رقم پیش کی ربیع نے اسے قبول نہ کیاان کے انکار پرسفاح نے لونڈی کی خریداری کے نام سے یانچ ہزار کی رقم دینی جانی انہوں نے اسے جی نہیں گیا ۔

فیاضی : لیکن اپنے مال میں بڑے فیاض وسیرچٹم تصاور ان کے مال دوسروں کے لئے وقف تھا ابن زید کابیان ہے کہ مدینہ میں ربیعہ سے زیادہ دوستوں ، دوست کے لڑکوں اور عام سائلین کے لئے این مال میں فیاض نہ تھا ''۔

گویائی کالطیفہ : ربعہ بڑے گویا در اسان تھے کہا کرتے تھے کہ فاموش آدی خواب آور گونگے پن کی حالت میں ہوتا ہے دہ ہر وقت با تیں کیا کرتے تھے ایک دن حسب معمول اپنی مجلس میں باتوں کی پہلچھڑی چھوڑ رہے تھے کہ ایک اعرابی آیا اور دبیری خاموشی کے ساتھ ان گلفشانیوں کوسنتار ہا، ربعہ سمجھے کہ دہ ان کی باتوں سفے حور ہور ہا ہاعراب کی فصاحت و بلاغت مشہور و مسلم ہے، ربعہ نے فالبًا داد لینے کے لئے اس سے سوال کیا کہ تم لوگوں کے نزد یک بلاغت کی کیا تعریف ہے؟ اس نے جواب دیا اور جیز بیان کے کہتے ہیں اعرابی جواب دیا اور جیز بیان کے کہتے ہیں اعرابی نے جواب دیا جواب کی کر بیعہ خت شرمندہ ہوئے ۔

على ايضا على ايضاً على ايضاً هي ايضاً على اليضاً على اليضاء على ا

اے تاریخ خطیب۔جلد ۸ یص کے ایشا ک وفات : ربیعہ کے سندوفات اور جائے وفات دونوں کے بارے میں دوبیانات ہیں۔ سند کے بارہ میں یہ اختلاف ہے میں بیان ہے کرساچیا لاساچ میں وفات پائی۔ جائے وفات کے بارے میں بیان نے مطابق انبار میں اور دوسرے بیان کے مطابق مدینة الرسول میں انقال کیا۔

اسساچ والی روایت زیادہ متند ہے ۔

### (۲۳) رجاء بن طبوق

نام ونسب: رجاءنام، ابونفر كنيت ،نسب نامه بيه برجاء بن طيوة بن جرول بن الاحف ابن السمط بن امرا وُالقيس بن عمر والكندى اردنى رجاء كے داداا جردل صحابی تھے۔

صدیث نیم بسی محدیث اور فقد دونوں میں یکسال کمال رکھتے تھے، حافظ ذہبی انہیں امام اور شخ اہل الشام لکھتے ہیں ہے۔ مطر الو رق کہتے تھے کہ رجاء بن طوق سے فضل شامی اور ان سے زیادہ روایات میں رفقہ خص نہیں ملاھے عبداللہ بن عمر و بن العاص ،عدی عمیرہ ،عبادہ بن صامت ،عبدالرحمٰن بن غنم ،معاویہ نواس بن سمعان ،ابودرداء،ابوسعید، خدری ،ابوامامہ، محدیث کر مہ، قبیصہ بن ذویب،ابو صالح المسمان اوروراد کا تب وغیرہ سے ساخ حدیث کیا تھا، اور عدی بن عدی ،ابن عجلان ،ثور بن بزیدا بن عون ،مطراو راق ،زہری ،محد بن حجادہ اور حمید الطّویل وغیرہ آپ کے زمرہ تلامہ میں ہیں گے۔ روایت میں الفاظ کی یا بندی :

روایت حدیث میں مختاط تھے۔ حدیثوں کوالفاظ کی پابندی کے ساتھ روایت کرتے تھے گئے۔
فقتہ: حدیث سے زیادہ فقہ میں ان کو دستگاہ تھی ، مطراو لاق کہتے تھے کہ میں نے کسی شامی کوان سے
زیادہ فقیہ نہیں دیکھا کے ابن حبان انہیں فقہائے شام میں لکھتے ہیں <sup>9</sup>۔ ان کے تفقہ کی ایک سندیہ بھی
ہے کہ وہ منصب قضاء پرمتاز تھے <sup>1</sup>۔

ل تاریخ خطیب جلد ۸ می ۲۳ می این سعد جلد ۷ می ۱۹۱ سی تهذیب الاساء - جلداول می ۱۹۰ سی تهذیب الاساء - جلداول می ۱۹۰ سی تذکرة الحفاظ - جلداول می المتنایی ۱۹۳ می الاساء م

علماء ميں رجاء كا درجه:

ا ہے ہمعصر علاء میں ممتاز درجہ رکھتے تھے، اس عہد کے تمام علاء ان کے کمالاتِ علمی کے معترف تھے، کمحول جوشام کے بڑے نامور عالم تھے، ان کو اپناشخ اپنا آقا اور سارے اہل شام کا سردار کہتے تھے۔ ان کی موجودگی میں کمحول خود کسی مسئلہ کا جواب نہ دیتے تھے۔ مولیٰ بن بیار کا بیان ہے کہ ایک فحف نے کمحول ہے مبحد میں کوئی مسئلہ ہو چھا انہوں نے اس سے کہا ہجارے شخ اور ہمارے سردار رجاء بن حیوق تے ہی چھو ہے۔ ابن عوان کہتے تھے کہ رجاء کامثل شام میں نہیں دیکھا، ابن سیرین کامثل مراق میں اور قاسم کی مثل جاز میں نہیں دیکھا ہے۔

ز مدوعبادت

اس علم کے ساتھ وہ بڑے عابد وزاہد تھے، ابن حیان لکھتے ہیں کہ وہ شام کے عبادت گزاراور زاہدلوگوں میں تھے ان کے زہدوتقویٰ کی وجہ ہے مسلمہ بن عبد الملک کہتا تھا کہ کندہ کے تین آ دمیوں کے طفیل میں خدایائی برساتا ہے اور دشمنوں پر مددویتا ہے ان میں ایک رجاء ہیں سے۔

امراء سے استغناء:

اس زہد وتقوی کی وجہ ہے وہ امراء اور سلاطین ہے ہمیشہ بے نیاز رہے اور کسی کے آستانہ پر حاضری نہیں دی ، ایک مرتبہ ان ہے کسی نے پوچھا کہ آپ حاکم وقت کے پاس کیوں نہیں جاتے ، جواب دیا میرے لئے اس رب العالمین کی ذات کافی ہے۔ جس کے لئے میں نے ان کوچھوڑ اہے ہے۔

ایک اہم کارنامہ:

ان کاسب ہے اہم کارنامہ اور سب سے بڑی فہ ہمی خدمت بیہ ہے کہ انہی نے سلیمان بن عبدالما لک کوعمر بن عبدالعزیز "کوخلیفہ بنانے کامشورہ دیائے۔ اس لئے الداعی الی الخیز کفامالہ کے مطابق وہ بھی اس کار خیر میں شریک میں۔

وفات: السين وفات يا كي عند

حُلیمہ: آخر مرمیں سراور داڑھی کے بال سپید ہوگئے تھے، سرمیں خضاب لگاتے تھے، اور داڑھی کو نورانی چھوڑ دیا تھا۔

یا تبذیب التبذیب به جلد ۳ میں تعالیا تعالی تعالی تعالی تعالی المسال ۱۰۵ می تبذیب التبذیب را جلد ۳ میں ۲۶۱ می تبذیب الاسماء به جلدار سی ۱۹۰ می ترکز قالحفاظ به جلداول میں ۱۰۵ میلی تابیغا

### (۲۳) زربن خبیش دخ

نام ونسب: زرنام، ابومریم کنیت، نسبا اسدی تھے، نسب نامہ یہ ہے، زربن جیش بن حباشہ ابن اوس بن بلال اسدی۔

فضل و کمال : زرخفری تھے، یعنی انہوں نے جاہلیت اوراسلام دونوں کا زمانہ پایا تھا،اس کے ان کو کبار صحابہ کی صحبت کا موقعہ ملا،ان کے فیض نے انہیں خلیل القدر تابعی بنادیا،امام نووی لکھتے ہیں کہوہ کبار تابعین میں تھے،ان کی توثیق وجلالت پرسب کا اتفاق ہے کے حافظ ذہبی ان کو امام اور قدوہ لکھتے ہیں کے۔

حدیث: حدیث کیر محافظ تھے،علامہ ابن سعد لکھتے ہیں کان ثقة کثیر الحدیث همہ حافظ ذہبی انکہ حفاظ میں لکھتے ہیں ،حدیث میں انہوں نے حظرت عمر محضرت عثمان ،حضرت علی ،ابوذر معبداللہ بن مسعود ہون کے بال بن مطلب مسعید بن زید ، جذیفہ بن یمان ،الی ابن کعب وغیرہ جیسے اکابر صحابہ ہے دوایتیں کی ہیں۔

مصرت ابراہیم نخعی، عاصم بن بہدلہ، منہال بن عمرو ،عیسیٰ بن عاصم ،عدی بن ثابت ،امام شعبی ، زبیدالیمامی اورابوا بخق شیبانی وغیر ،آپ کے خوشہ چینوں میں تھے <sup>کی</sup>۔

ادب: نہ ہی علوم کے علاوہ زرعر بی زبان کے بھی بڑے فاضل تھے، اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود بجیسے بزرگ ان سے استفادہ کرتے تھے <sup>کے</sup>۔

اختلاف رائے کے ساتھ اتحادِ کل:

ان لوگوں کے لئے جن کی زبانیں ادنیٰ ادنیٰ اختلاف پر آپس میں تیرونشر چلاتی ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جنگ وجدال تک نوبت آجاتی ہے۔ ان بزرگوں کا یہ نمونہ قابل تقلید ہے کہ اختلاف مسلک کے باوجود بشرطیکہ اس کاتعلق اصولِ اسلام سے نہ ہوتا توسب وشتم کجااس کا اثر ان کے

لے تہذیب الا امار۔ جلداول مص ۱۹۷ تے تذکرۃ الحفاظ۔ جلداول مص ۴۹ سے استیعاب۔ جلداول مص ۲۱۲ سے تذکرۃ الحفاظ۔ جلد ۲ مص ۱۷ سے کہ این سعد۔ جلد ۲ میں ۱۷ تبذیب التہذیب۔ جلد مص ۳۲۱ سے ۱ تذکرۃ الحفاظۃ ۱ ص ۲

تعلقات تک پرنہ پڑتا،اورایک دوسرے کا احترام میں سرموفرق نہ آنے دیتے،زرعلوی تھے اور ایک دوسرے تابعی ابووائل عثمانی دونوں ایک ساتھ اٹھتے بیٹھے تھے،اور باہم اس ختلاف مسلک کا تذکرہ تک نہ کرتے تھے،دونوں ایک ہی متجد میں نماز پڑھتے تھے،ابووائل زرکا بڑا احترام کرتے تھے۔

توہین مذہب پرغیظ وغضب

لیکن اگر کسی چیز میں کسی دین شعار کی تو بین ادنی شائبہ بھی نکلتا تو یہ مصالحت اور درگز رغیظ وغضب میں بدل جاتا تھا، ایک مرتبہ ذرااذان دے رہے تھے، ایک انصاری کا دھرے گز رہوااس نے کہا ابومریم میں تم کواس سے بالا ترسمجھتا تھا، اذان کی بیتو بین سن کرانہوں نے کہا جب تک میں زندہ رہوں گاتم سے ایک لفظ نہ بولوں گائے۔

وفات: زرنے بوی طویل عمر پائی۔آخر عمر میں اعضاء میں رعشہ بیدا ہو گیاتھا۔ باختلاف ِروایت ۱۸ھے یا ۸۲ھے یا ۸۳ھ میں وفات پائی سے۔وفات کے وقت ۱۲۲سال کی عمر تھی سے۔

# (۲۵) زیدین اسلم

نام ونسب: زیدنام ہے۔،ابواسامہ کنیت۔حضرت عمر کی غلامی کاشرف رکھتے تھے۔ فضل و کمال: زیداس بزرگ اور محترم سی کے غلام تھے۔جس کے ادنی صحبت یافتہ علم وکمل کے پیکر بن گئے۔زیدتو خاص غلاموں میں سے تھے،انہوں نے آقاسے زیادہ آقازادہ یعنی حضرت عبداللہ اللہ کے سرچشم علم سے مالا مال کردیا تھا،اوران کے سرچشم علم سے فیض حاصل کیا۔ان کے فیض صحبت نے زیدکودولت علم سے مالا مال کردیا تھا،اوران کاشار علماء مدینہ میں ہونے لگاتھا ہے۔

تفسير قرآن: زيدكوقرآن مديث ،فقه ،جمله فه بهي علوم مين بورا درك تها،وه قرآن كي تفسير كري المنظم تقد ابن مجر لكهة بين ، كان عالما بتفسير القرآن الله المنظم تقد ابن مجر لكهة بين ، كان عالما بتفسير القرآن الله الله الله المنظم ال

حدیث : حدیث میں بھی ان کے علم کادائر ہوسیع تھا،علامہ ابن سعد لکھتے ہیں ، کان ثقبة کثیر السحد بیث فی حدیث انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر انہوں کے حضرت عبداللہ بن عمر انہوں کے حضرت عبداللہ بن عمر انہوں کے عائمہ بن اکوع،اور تابعین میں ابوصالح السمان عطاء بن بیار، عائشہ صدیقہ، ربیعہ بن عبادہ واکلی سلمہ بن اکوع،اور تابعین میں ابوصالح السمان عطاء بن بیار،

ا ابن سعد وجلد ۱ می این سعد وجلد ۱ می تهذیب التهذیب وجلد ۳ می ۱۳۲ می ۱۳ بن سعد وجلد ۱ می ایم این سعد وجلد ۱ می می تهذیب المتهذیب وجلد ۳ می ۳۲۲ هی تهذیب التهذیب وجلد ۳ می ۱۳۹۳ می ایضاً ۲ ایضاً و بحوالد ابن سعد

حمران على بن حسين، بسر بن سعيد، اعرج ،عبدالرحمٰن بن وعله ،عبدالرحمٰن بن سعيد ،قعقاع بن حكيم ،اور عياض ،ابن عبدالله بن سعد وغيره سے ساع كيا تھا !-

ان کے لڑے عبداللہ ،عبدالرحمٰن اور اسامہ ،مالک بن انس ، ابن عجلان ، ابن جرت ،سلمان بن بلال ،حفص بن میسرہ ، داؤ دبن قیس الفراء ایوب ختیانی ، جربر بن حازم ،عبیداللہ بن عمر ، ابن آلحق ،محد بن جعفر بن الی کثیر وغیرہ ان کے تلاندہ میں تھے ۔

فقیہ: فقہ میں خصوصیت کے ساتھ زیادہ درک تھا،حافظ ذہبی،امام نو وی،حافظ ابن حجر سب ان کو بالا تفاق فقیہ مدینہ لکھتے ہیں <del>"</del>۔

حلقۃ درس : مجدنبوی میں زید کا حلقہ درس تھا جس میں بڑے بڑے قتہا ،اورا کابر مدینہ شریک ہوتے تھے،اعرج اس حلقہ کے ایک رکن تھے،بیان ہے کہ زید بن اسلم کے حلقہ درس میں چالیس بڑے بڑے نقہا ،شریک ہوتے تھے،ان میں باہم اتن ہمدردی تھی کہ ہرخص کا مال دوسرے کی ضرورت کے لئے وقت تھا،اس درس میں ایک حدیثوں پر بحث ومباحثہ میں وقت ضا ائع نہیں کیا جاتا تھا،جس میں کوئی افادی پہلونہ ہوئے۔

امام زین العابدین اپنے خاندانی حلقہ کو چھوڑ کراس حلقہ میں شریک ہوتے تھے نافع بن جبیر نے ان پراعتراض کیا کہ آپ اپنی خاندانی مجلس کو چھوڑ کراین خطاب کے غلام کے درس میں شریک ہوتے ہیں، آپ نے جواب دیا آ دمی ای مجلس میں شریک ہوتا ہے، جس سے اس کے دین کو کوئی فائدہ پہنچتا ہوھے۔

وقار و ہیبت: زیداگر چفلام تھے، کین ان کی علمی جلالت کی دجہ سے سب پران کی ہیب جھائی رہتی تھی ، مالک بن مجلان بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر کسی کا اتنار عب نہ تھا، جس قدر زیدا بن اسلم کا، ہیب کے لوگوں کوسوال کرنے اور پوچھنے تک کی ہمت نہ پڑتی تھی، جب ان کا دل چاہتا خود سے حدیثیں بیان کرتے ، جب خاموش ہو جاتے تو پھر کسی کوسوال کرنے کی ہمت نہ ہوتی ہے۔

محبو بیت : اس ہیبت کے ساتھ ان کو بڑی محبوبیت اور مقبولیت حاصل تھی ، وہ لوگوں کے محبوب القلوب تھے،ان کے صاحبز ادے عبدالرحمٰن کا بیان ہے کہ میرے والد بھی بھی مجھ کواپنے کسی ہم جلیس

ل تهذیب امتهذیب به جلد ۳۹۵ و تهذیب الاساء تریند به ۱۳۹۵ و تهذیب الاساء میند به ۱۳۹۵ میند به ۳۹۵ میند به ۱۳۹۵ م ۳ تذکرة الحفاظ ٔ جلداول مین ۱۱۹ و تهذیب المتهذیب حواله مذکور سی تهذیب الاساء - جلداول - ق اول مین ۲۰۰ میند ۵ تذکرة الحفاظ - جلدا مین ۱۱۹ میند به المتهذیب - جلد ۳۵ میند ۲۰۰ میند ا

کے پاس کام سے بھیج دیتے تھے۔ یہ میراس چو متے اور سہلا کر کہتے ،خدا کی شم تمہارے والد مجھے میری اولا داور میر سے گھر والوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اگر خداان دونوں میں سے کی ایک کو اُٹھا نا چاہے اور ہم کوانتخاب کا اختیار دیے ہم زیدگی زندگی اور سلامتی کے مقابلہ میں اپنی اولا داور اپ اہل وعیال کا ایھ جانا پہند کریں گے۔ ابو حازم دعا کیا کرتے تھے کہ خدایا مجھے زیدگی موت کا دن نہ دکھا نا۔ان کے سوامیری ذات اور میرے نہ ہب کے لئے کوئی پہندیدہ اور نفع بخش باتی نہیں رہا ہے ہے۔

اخلاق : علمی کمالات کے ساتھ زیداخلاقی فضائل ہے بھی آراستہ تھے،امام نووی لکھتے ہیں کہوہ صالح تابعی تھے۔امام نووی لکھتے ہیں کہوہ صالح تابعی تھے۔ان کوایک نظرد کھے لینے ہے عبادت کی قوت پیدا ہوتی تھی،ابوھازم کہتے تھے،خدایا تو خوب جانتا ہے کہ میں زید کواس لئے دیکھتا ہوں کہ اُن کودیکھنے سے تیری عبادت کی طاقت آتی ہے۔ جب ان کی نظر کا بیا اُر ہے قوان سے ملاقات اور گفتگو کا کیا اُر ہوگا ہے۔

وفات: ساهين انقال كيا-

## (٢٦) سالم بن عبدللد

نام ونسب: سالم نام ہے۔ ابو مرکنیت۔ حضرت عمر کے نامور فرزند حضرت عبداللہ کے خلف الصدق تھے۔ ددھیال کی طرح ان کا ننھیال بھی روش و تاباں تھا۔ حضرت عمر کے عہد خلافت میں یزدگرد شاہ شاہ ای کی طرح ان کا ننھیال بھی روش و تاباں تھا۔ حضرت عمر کے عہد خلافت میں یزدگرد شاہ شاہ ای کے بطن شاہ شاہ ای کے بطن سے ایک عبداللہ کو دی گئی تھی۔ سالم ای کے بطن سے تھے، اس طرح ان کی رگوں میں ایران کے شاہی خاندان کا خون بھی شامل تھا تھے۔

فضل و کمال : سالم کے والد حضرت عبدالله ان بزرگوں میں سے تھے جوعلم وحمل کا پیکر اور زہد وورع کی تصویر تھے، ان کی تعلیم و تربیت نے انہیں بھی اپنا ختی بنادیا تھا، ارباب سیر کا متفقہ بیان ہے کہ عمر سے کی تصویر تھے، ان کی تعلیم و تربیت نے انہیں بھی اپنا ختی بنادیا تھا، ارباب سیر کا متفقہ بیان ہے کہ عمر سے کی تمام اولا دوں میں سب سے زیادہ ان سے مشابہ عبداللہ تھے، اور عبداللہ کی اولا دوں میں اُن کے مشابہ سالم تھے لئے۔ اس طرح سالم گویا عمر فاروق کافقشِ ثانی تھے۔

ان کا شار مدینہ کے ان تابعین میں تھا جو اقلیم عمل دونوں کے فرمال روا تھے۔ علامہ زہبی لکھتے ہیں کہ سالم فقیہ، ججت اوران مخصوص علاء میں تھے جن کی ذات علم وممل دونوں کی جامع تھی گے۔

لے تہذیب التہذیب بے جلد سوص ۱۳۹۳ سے تذکرہ الحفاظ بول ص ۱۸۰۰ سے تہذیب الاساء بے جلد اول بے سور سے ہے۔ سم ایضاً کے تہذیب التہذیب بے جلد سوس ۱۳۵۸ کے ابن سعد بے جلد ۵ میں ۱۳۵۸ کے تذکرہ الحفاظ بے جلد اول مے ک

امام نودی لکھتے ہیں کہ سالم کی امامت، جلالت، زمدوور عاور علوئے مرتبت پرسب کا اتفاق ہے۔
تفسیر: تفسیر، حدیث، فقہ جملہ فنون میں ان کو یکسال درک تھا، لیکن شدت احتیاط کی وجہ ہے قرآن کی
تفسیر نہ بیان کرتے تھے۔ ای لئے مفسر کی حیثیت ہے انہوں نے کوئی خاص شہرت نہیں حاصل کی۔
حدیث: حضرت عبداللہ بن عمر عدیث کے رکنِ اعظم تھے۔ سالم نے زیادہ ترانہی کے خرمن سے
خوشہ چینی کی تھی، ان کے علاوہ اکا برصحابہ میں ابو ہریرۃ ، ابوابوب انصاری اور عائشہ عصد یقہ وغیرہ سے
بھی استفادہ کیا تھا۔ ان بزرگوں کے فیض سے ان کا دامن علم نہایت وسیع ہوگیا تھا۔ علامہ ابن سعد
لکھتے ہیں کہ سالم ثقہ، کثیر الحدیث اور عالی مرتبہ لوگوں میں تھے گئی۔

تلافره: حدیث میں عمرو بن دینار،امام زہری،موئ بن عقبہ،حمیدالطّویل،صالح بن کیسان عبید الله بن عمرو بن حفص، ابو واقد لیثی ، عاصم بن عبدالله،عبدالله بن ابی بکر، اور ابو قلابہ جرمی جیسے ا کابر محدثین ان کے تلاکہ میں تھے ہے۔

فقہ: سالم کا خاص اور امتیازی فی فقہ تھا، اس میں وہ امات کا درجہ رکھتے تھے، بعض آئمہ جن میں ایک ابن مبارک بھی ہیں ان کو مدینہ کے مشہور سات فقہا میں شار کرتے ہے گئے۔ گوساتویں فقیہ کی تعین میں اختلاف ہے، مختلف اشخاص نے اپنی اپنی نظر وبصیرت کے مطابق مختلف نام لئے ہیں۔ لیکن ہر سال اس زمرہ میں سالم کا نام بھی لیاجاتا ہے ان کے فقہی کمالات کی سب سے بردی سندیہ ہے کہ مدینہ کی صاحب افتاء جماعت کے وہ ممتاز رکن تھے گئے۔

ز مدوتقوی : سالم علم کے ساتھ مل کے بھی ای درجہ پر تھے، امام مالک فرماتے تھے کہ سالم کے زمانہ میں ان سے زیادہ زہد وورع میں سلف صالحین سے مشابہ کوئی نہ تھا کے۔ امام نووی اور حافظ ذہبی وغیرہ جملہ ارباب سیران کے زمدوورع برمنفق البیان ہیں۔

صحت عقیدہ : عقائد میں وہ سلف صالحین کے سادہ اور بے آمیز عقیدہ کے پابند تھے اور بعد میں جونکتہ آفرینیاں ہوئیں انہیں سخت ناپند کرتے تھے، چنانچہ قدریوں پر جوقدر کی بنا پر خیروشر کاعقیدہ رکھتے ہیں لعنت بھیجتے تھے ہے۔

لے تہذیب الاساء - جلداول - ق اول - ص ۲۷ تے ابن سعد - جلدہ - ص ۱۳۸ تے تہذیب العبذیب - جلدہ - ص ۱۳۸ تے تہذیب العبذیب - جلدہ - ص ۳۳۸ تے تہذیب جلدہ اس ۳۳۸ تے تہذیب الاساء - جلداول - ق اول - ص ۲۰۸ کے اعلام الموقعین - جلدا - ص ۲۵ تذکرة الحفاظ - جلدا - ص ۲۵ تذکرة الحفاظ - جلدا - ص ۲۵ تذکرة الحفاظ - جلدا - ص ۲۵ تناسعد - جلدہ - ص ۱۳۸ قومین کے اعلام الموقعین - جلدا - ص ۲۵ تناسعد - جلدہ - ص ۱۳۸ تناسعد - جلدہ - ص ۱۳۸ تو این سعد - ص ۱۳۸ تو

رتبیل کے حدود حکومت میں پہنچ کر بہت سے علاقوں کو فتح کرلیا،اور مزید پیش قدمی ایک سال کے لئے روک کر تجاج کواس کی اطلاع دے دی۔ تجاج رتبیل سے بہت برافر دختہ تھا،اس لئے اس نے لکھا کہ یہ آرام کا موقع نہیں ہے، میرا حکم پہنچتے ہی فوراً پیش قدمی شروع کر دو،اورا گرتم سے یہ کامنہیں ہوسکتا تو فوج کی کمان اپنے بھتیجا سے اق کے سپر دکر دو۔ ابن اشعث نے مصلحۂ پیش قدمی روکی تھی،اس لئے وہ اس حکم پر بگڑگیا،اور رتبیل سے مصالحت کر کے تجاج کے خلاف اُٹھ کھڑا ہوا ۔

فوج تمام ترعراتی تھی جو تجاج کے مظالم سے پہلے سے برہم تھی، اس لئے اس نے ابن اشعث کا پوراساتھ دیا اور رفتہ رفتہ تجاج کی مخالفت نے عبدالملک کی مخالفت کی شکل اختیار کرلی۔ ابن جبیر نے بھی ابن اشعث کا ساتھ دیا۔ ابن اشعث سیستان سے عراق پہنچا، تجاج بھی مقابلہ کے لئے نکلا دونوں میں مہینوں جنگ جاری رہی ، اور ابن اشعث نے عراق کے بڑے حصہ پر قبضہ کرلیا۔ اس مخالفت میں کوفہ کے بہت ہے ، علماء اور فراء بھی ابن اشعث کے ساتھ ہو گئے۔

حضرت ابن جبیراس جماعت کے سرگردہ تھے،اور میدان جنگ میں لوگوں کو تجاج اور بی اُمیہ کے خلاف بیہ کہہ کراُ بھارتے تھے کہ ان کی ظالمانہ حکومت ان کی بے دینی،خدا کے بندوں پر ان کے مظالم ،نمازوں میں تاخیراورمسلمانوں کی تذکیل وتحقیر پران کامقابلہ کرو<sup>ہا</sup>۔

لیکن اس جوش مخالفت میں بھی حق کادامن ہاتھ سے نہ چھوٹا تھا،ایک غلام زبیر قان اسدی کا آ قا جائے کے حامیوں میں تھا۔غلام فدکور نے ابن جبیر سے پوچھاالی حالت میں کہ میرا آقا جائے کے ساتھ ہے،اگر میں ابن اشعث کے ساتھ ہوجاؤں اورلڑ کرجان دے دوں تو مجھ پراس کا مواخذہ تو نہ ہوگا،ابن جبیر نے جواب دیا بتم مت لڑوا گرتمہارا آقایہاں موجود ہوتا تو تم کو لے کر تجائے کی طرف سے لڑتا ہے۔

#### شکست اور گرفتاری :

اگرچابتداء میں ابن اشعث کی قوت نہایت مضبوط تھی۔اوراس نے عراق کا بڑا حصہ فتح کر لیا تھا۔لیکن اس مخالفت میں اس نے حکومت کو بھی شامل کرلیا تھا۔اس لئے زیادہ دنوں تک مقابلہ دشوار تھا،اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دیر جماجم کے معرکہ میں اس کو نہایت فاش شکست ہوئی اس کی قوت بالکل پاش پاش ہوگئی،اوروہ شکست کھا کرسیتان بھاگ گیا۔

ال شکست کے بعد ابن جبیر مکہ چلے آئے۔ یہاں کے والی خالد بن عبداللہ قسری نے انہیں گرفتار کر کے جاج کے پاس بھجوادیا۔ وہ ان سے خار کھائے ہوئے تھا،اس لئے انہیں دیکھتے ہی اس کی آئکھوں میں خون اُتر آیا۔ اور دونوں میں حسب ذیل مکالمہ ہوا :

حجاج تہاراکیانام ہے۔؟

ابن جبير سعيد بن جبير-

حجاج نہیں بلکہاس کے برعکس شقی بن کسیر۔

ابن جبیر میری مان تم سے زیادہ میرے نام سے واقف تھی۔

کیاج تمهاری مان بھی بد بخت تھی اور تم بھی بد بخت ہو۔

ابن جبير غيب كاعلم دوسرى ذات كوب\_

تحاج میں تنہاری دنیا کود بکتی ہوئی آگ ہے بدل دوں گا۔

ابن جبير اگر مجھ کویفین ہوتا کہ پیمہار ساختیار میں ہے قومین تم کومعبود بنالیتا۔

حیاج محر(صلی الله علیه وسلم) کے بارے میں تنہارا کیا خیال ہے۔؟

ابن جبير وهامام مدى اور بى رحمت تھے۔

حجاج علی اورعثال کے بارے میں کیارائے ہے،وہ جنت میں ہیں یادوز خیس۔؟

ابن جبیر اگرمیں وہاں گیا ہوتا ،اور دہاں کے رہے والوں کود یکھا ہوتا تو بتا سلتا تھا۔

(غیب کے سوال کامیں کیا جواب دے سکتا ہوں)

حیاج خلفاء کے باے میں تہاری کیارائے ہے؟

ابن جبير ميں ان کاوکيل نہيں ہوں۔

ان میں ہے م کس کوزیادہ پند کرتے ہو؟ ان میں ہے م

ابن جبیر جومیرے خالق کے نزدیک سب سے زیادہ پہندیدہ تھا۔

حجاج خالق كيزديكونسب سے پنديده تها؟

ابن جبير اس كاعلم اس ذات كو ب جو بعيدون اوران كى پوشيده باتون كو جانتا بـ

حیاح عبدالملک کے بارے میں تہاری کیارائے ہے۔؟

ابن جبير تمايي خف كم تعلق كيابو چھتے ہو، جس كے گناہوں ميں سے ايك گناہ تہاراو جود ہے۔

گوشت بہت کم کھاتے تھے،اورلوگوں کونغ کرتے تھے کہ گوشت کم کھایا کرواس میں شراب جیسی تیزی ہوتی ہے<sup>ا</sup>۔

لیکن اس غذا کے باوجود جسم نہایت تروشاداب تھا، ایک مرتبہ ہشام نے جج کے موقعہ پر جب کہ لباس میں صرف احرام ہوتا ہے، ان کے جسم کی تازگی دیکھ کر پوچھا ابو عمیر کیا کھاتے ہو انہوں نے کہاروٹی اورروغن زیتون ،اس نے کہا یہ غذا کیسے کھائی جاتی ہے فرمایا اسے ڈھک کرر کھ دیڑا ہوں جب بھوک معلوم ہوتی ہے اس وقت کھالیتا ہوں <sup>ہ</sup>۔

اولا د : اپ بعد کی اولا دیں یا د گار چھوڑیں ،عمر ، ابو بکر ،عبداللہ ، عاصم ،جعفر ،عبدالعزیز ، فاطمہ اور حفصہ ۔

### المال سعيد بن جبير

نام ونسب : سعیدنام، ابوعبدالله کنیت، بی والبه بن حارث اسدی کے غلام تھے، اس نسبت سے وہ والبی کہلاتے تھے، ان کا شاران تا بعین میں ہے، جو کلم عمل کے مجمع البحرین تھے۔

فضل وكمال:

معنت سعید کا آغاز اگر چه غلامی ہے ہوا، کین آگے جل کروہ اقلیم کم کے تاجدار بنے حافظ زہری انہیں علائے اعلام میں لکھتے ہیں سے۔ امام نووی کا بیان ہے کہ سعید تابعین کے ائمہ کبار میں تھے، تفسیر، حدیث، فقہ، عبادت، اور زہدو رع جملہ کمالات میں وہ کبار آئمہ اور سرگردہ تابعین میں تھے ہے۔
میں تھے ہے۔

تعلیم : سعیدنے گوال زمانہ میں ہوش سنجالا ، جب اکابر صحابہ کی بڑی تعدادا تھ چکی تھی ، پھر بھی باقیات صالحات میں عبداللہ بن عمر اللہ بن عبال عبداللہ بن زبیر "ابوسعید خدری "ابو ہریرہ ، عائشہ صدیقہ "اورانس بن مالک وغیرہ علائے صحابہ موجود تھے، سعید بن جبیران کے فیضان علم سے پورے طور سے مستفید ہوئے ہے۔ خیرالامہ عبداللہ بن عباس کے خرمن کمال سے خصوصیت کے ساتھ زیادہ خوشہ چینی کی تھی ہے۔

لِ ابن خلکان \_جلداول \_ص ۱۹۸ تے ابن سعد \_جلداول \_ص ۱۴۸ سے تذکرۃ الحفاظ \_جلداول \_ص ۱۵۸ سے تہذیب الاساء \_جلداول \_ق اول \_ص ۲۱۷ ھے تہذیب التہذیب \_ \_جلد ۴۰۸ \_ص ۱۱ کے ابن خلکان \_جلداول \_ص ۴۰۴

حضرت عبداللہ بن عباس کا حلقہ درس ا تناوسیج اور جامع تھا کہ اس میں قر آن تفسیر ، حدیث فقہ ، فرائض ادب دانشاءاورشعروشاعری جملہ علوم وفنون کا دریا بہتا تھا لیے سعید بن جبیراس بحر بے کراں ہے زیادہ سیراب ہوئے۔وہ نہایت یا بندی ہے اس حلقہ میں شریک ہوتے تھے۔

ان کے تعلیم حاصل کرنے کا پیطریقہ تھا کہ باہر کے سائلین جوسوالات کرتے تھے اور جو مسائل پوچھتے تھے اور ابن عباس ان کے جو جوابات دیتے تھے ،سعید خاموثی کے ساتھ ان کو سنا کرتے تھے اور کبھی کبھی خود بھی کچھ پوچھ لیتے تھے۔ان سوالات میں حدیثیں بھی ہوتی تھیں اور فقہ کے مسائل بھی ہوتے تھے لیکن انہیں قلمبند کرنے کے بارہ میں ابن عباس کی ممانعت تھی ،اس لئے کے مسائل بھی ہوتے تھے لیکن انہیں قلمبند کرنے کے بارہ میں ابن عباس کی ممانعت تھی ،اس لئے کھی دنوں تک ابن جبیر بغیر لکھے ہوئے زبانی یا دکر لیا کرتے تھے ،لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پھر لکھنے کی احازت مل گئی تھی۔

چنانچانہوں نے لکھناشروع کردیاتھا۔ بعض بعض دن اس کثرت ہے سائل پیش ہوتے تھے کہ لکھتے لکھتے ابن جبیر کی بیاض کر ہوجاتی تھی ،ادرانہیں کپڑوں ادر ہتھیاروں پر لکھنے کی نوبت آ جاتی تھی ،کھی ایس کٹر وں ادر ہتھیاروں پر لکھنے کی نوبت آ جاتی تھی ،کھی ایسا بھی اتفاق ہوتا کہ سائل نہ آتا اس دن ایک حدیث بھی لکھنے کی نوبت نہ آتی تھی ،ادر یوں می لوٹ آتے تھے ہے۔

حضرت عبداللہ بن عبال کے بعد انہوں نے ابن عمر سے زیادہ سے زیادہ فا کدہ اٹھایا تھا،ان سے استفادہ کاسلسلہ ابن جبیر کے قیام کوفہ تک جب کہوہ خودصاحب افتاء ہوگئے تھے، قائم رہا، چنانچہ ان کا خود بیان ہے کہ جب کی مسئلہ میں علماء کوفہ میں اختلاف ہوتا تھا تو میں اے لکھ لیتا تھا اور ابن عمر سے یہ چھتا تھا ہے۔
یو چھتا تھا ہے۔

. ان بزرگوں کے فیض نے انہیں قرآن ہفسیر ، حدیثِ ، فقہ اور فرائض وغیرہ جملہ مذہبی علوم کا دریا بنا دیا تھا <sup>سی</sup>۔

قرأت :

قرآن کے نہایت اچھے قاری تھے۔قرائت ترجیع کے ساتھ کرتے تھے،لیکن گا کرقرآن پڑھنا سخت ناپبند کرتے تھے ھے۔تمام مشہور قرائوں کے عالم تھے۔اسمٹیل بن عبدالملک کا بیان ہے کہ سعید بن جبررمضان میں ہماری امامت کرتے تھے۔ معمول تھا کہ ایک شب کوعبداللہ بن مسعود "کی قرات کے مطابق قرآن سناتے تھے، ایک شب کوزید بن ثابت کی قرات کے مطابق ای طریقہ سے ہر شب کو باری باری سے تمام مشہور قاریوں کی قرات سناتے تھے ا

تفسیر: قرائت اورتفسر دونوں فنون کی تعلیم انہوں نے اس فن کے امام حضرت عبداللہ بن عباس سے حاصل کی تھی ہے۔ آیات قرآنی کے شاپ نزول اور ان کی تفسیر و تاویل پر پوری نظر تھی ، جب اُن کے سامنے قرآن کی کوئی آیت پڑھی جاتی تھی تو وہ اس کا پورا ماللہ و ما علیہ بتادیتے تھے ، ابو یونس قزی کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ سعید بن جبیر کے سامنے ہے آیت :

" المستضعفين من الرجال والنساء والولدان "\_

'' مگرنا تواں مردوں عورتوں اورلڑ کوں میں سے''۔

پڑھی تو انہوں نے کہا، ای میں جن کا تذکرہ ہے وہ مکہ کے کچھ مظلوم تھے، میں نے کہا میں ایے ہی لوگوں ( بعنی تجاج کے ستم رسیدہ ) کے باس آیا ہوں، سعید نے کہا، بھیتیج ہم لوگوں نے اس کے خلاف بڑی کوشش کی لیکن کیا کیا جائے خدا کی مرضی یہی ہے ہے۔

حضرت اعمش روایت کرتے ہیں کہ سعید بن جبیر ان ارضی واسعة کی تفییر میں بیان کرتے تھے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ جب اس میں گناہ کیا جائے تو اس سے نکل جاؤ<sup>ہ</sup>۔ \*\*

تفسير كادرس:

حضرت ابن جیرتفیر کا دری بھی دیتے تھے، وقاء بن ایاس بیان کرتے ہیں کہ عرز ہفیر کی کتاب (غالبًا کا پی اور بیاض) اور دوات لے کرابن جیر کے پاس آتے جاتے تھے فی لیکن بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تفییر کا قلمبند کرنا ناپند کرتے تھے، چنانچا کی مرتبہ ایک شخص نے اپنے لئے آپ سے تفییر قلمبند کرنے کی درخواست کی ، آپ نے فر مایا تفیر قلمبند کرنے کے مقابلہ میں مجھے یہ پہند ہے کہ میراایک پہلومفلوج ہوجائے ۔

صدیث : حدیث کا کابر حفاظ میں تھے، صحابہ میں انہوں نے ابن عباس، ابن عمر، ابن زبیر "،
انس بن مالک ، ابوسعید خدری ، ابوموی اشعری ، ابو ہریر "، ابومسعود بدری ، عائشہ صدیقة اور عدی بن حاتم
وغیرہ سے ساع حدیث کیا تھا کے۔

حضرت عبدالله بن عباس کے حلقہ درس سے خصوصیت کے ساتھ زیادہ مستفید ہوئے تھے، ان کے علمی استعداد کی وجہ سے عبداللہ بن عباس ان پر بردی شفقت کرتے تھے، اور ان کی تعلیم میں خصوصیت برتے تھے۔ان کی خامیوں کو دور کرنے کے لئے بھی بھی وہ امتحاناًان ہے حدیثیں سنتے تھے۔مجاہد کابیان ہے کہایک مرتبہ ابن عباسؓ نے ابن جبیر سے کہا کہ حدیثیں سناؤ۔انہوں نے عرض کیا آپ کی موجود گی میں حدیث سناؤں۔ ابن عبال نے کہا کہ یہ تھی خدا کی نعت ہے کہ تم میرے سامنے عدیث بیان کرو،اگر صحیح بیان کرو گے تو فبہااورا گرکہیں غلطی ہوئی تو میں اس کی صحیح کردوں گالے۔

بی وداعہ کے موذن کابیان ہے کہ میں ایک مرتبدابن عباس کے پاس گیا۔وہ حریر کے گدے پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے،اورسعیدان کے بیروں کے پاس بیٹھے تھے۔ابن عباس ان سے کہدر ہے تھے کتم نے جھے بہت ی حدیثیں حفظ کی ہیں، دیکھوان کو کیے روایت کرتے ہو<sup>ہ</sup>ے

ان کی اس توجہ نے ابن جبیر کوحفاظ حدیث کا امام اور سرگروہ بنادیا تھا ان کی مرویات کا برا حصدابن عباس کی احادیث پر شمل ہے،اس سے حدیث میں ان کے درجہ کا اندازہ ہوجاتا ہے۔ فقہ: فقہاء کی جماعت میں بھی انہیں املیازی درجہ حاصل تھا سے۔ اس فن کی تعلیم بھی انہوں نے ابن عباس بى سے حاصل كى تقى اوراس ميں ان كواتنا كمال حاصل تھا كەمركز فقه كوف كے صاحب افتاء تابعين میں ہو گئے تھے کے کوفہ کے عہدہ قضاء پر بھی کچھ دنوں تک ممتاز رہے۔ پھر ابو ہر پرہ ابن مویٰ اشعری قاضى كوفد كے مشير ہو گئے تھے هے مركز علم وافتاء مكه ميں جب آنا ہوتا تھا، تو يہاں بھى افتا كاسلسله جارى رہتا تھا کی۔حضرت عبداللہ بن عباس کوان کے فتووں پر اتنا اعتادتھا کہ اگر کوفہ کا کوئی آ دمی آپ ہے فتوی یو چھنے کے لئے آتاتو آپ اس سے فرماتے کیا سعید بن جبرتہارے یہاں نہیں ہیں <sup>کے</sup> مسائل طلاق كخصوصيت كراته بزرعالم تح ، كان اعلم التابعين بالطلاق سعيد بن جبير . فرائض : ریاضی کے بڑے ماہر تھاس لئے فرائض میں خاص ملکہ تھا، اکابر صحابہ فرائض کے سائلین کوان کے پاس بھیج تھے،ایک مرتبہ ابن عمر کے پاس فرائض کا ایک سائل آیا آپ نے اس سے کہا ابن جبیر کے پاس جاؤوہ مجھ سے زیادہ حساب جانتے ہیں،وہتم کووہی بتائیں گئے جو فرض مقرر ہے اللہ میں مدینہ جانے کا اتفاق ہوتا تھا ہو علمائے مدیندان سے فرائض سکھتے تھے۔

س تهذيب الاساء - جلدا- ق اص٢١٦ کے تہذیب الاساء۔ق اول ص ٢١٦

ل ابن سعد - جلد ٢ يص ١٤٩ ه ابن ظال بالداص٢٠٠٠ م شذرات الذهب علدا ص ١٠٨

امام زین العابدین کابیان ہے کہ سعید بن جبیر جب ہمارے یہاں سے گزرتے تھے۔ تو ہم لوگ ان سے فرائض اور ان باتوں کو بوچھتے تھے جن سے خدا ہم کوفائدہ پہنچا تا تھا ۔

جامعیت : غرض سعید بن جبیری ذات جمله علوم وفنون کی جامع تھی ، جو کمالات دوسرے علماء میں فردا فردا نتھے، وہ ان کی ذات میں تنہامجتمع تھے، خصیف کا بیان ہے کہ مسائل طلاق کے سب سے بڑے عالم سعید بن مسیّب تھے، حج کے عطاء تھے، حلال وحرام کے طاوس تھے۔ اور تفسیر کے مجاہد تھے، اور ان سامی جامع سعید بن جبیر کی ذات تھی ہے۔

وہ علم کا ایساسر چشمہ تھے جس کی اس عہد کے تمام علماء کو احتیاج تھی ،میمون بن مہران کا بیان ہے کہ سعید نے ایسے وقت میں انتقال کیا کہ روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہ تھا جوان کے علم کا مختاج نہ رہا ہوئے۔

اشاعت علم : علم فن كايدز خيره انهون نے اپنی ذات تک محدود نه رکھا، بلکه جهال تک ہوسکاال سے دوسرول کوفائدہ پہنچایا، آپ کے بعض کوتاہ نظر اصحاب آپ کوحدیث بیان کرنے پر ملامت کرتے سے دوسرول کوفائدہ پہنچایا، آپ مجھے تم سے اور تمہار ہے ساتھیوں سے حدیث بیان کرنازیادہ پسندہ، بہ نسبت اس کے کہ میں اسے اپنی قبر میں ساتھ لے جاؤں ہے۔

تلافده: آپ کے تلافدہ کادائرہ نہایت وسیع تھا، بعضوں کے نام یہ ہیں، آپ کے صاحبزادگان عبدالملک اور عبداللہ بعلی بن حکیم، یعلی بن مسلم، ابوالحق سبیعی ، ابوالزبیر کمی، آدم بن سلیمان اشعث بن ابی الشعثا، ذربن عبداللہ مرہبی، سالم الافطنس سلمہ بن کہیل ، طلحہ بن مصرف اور عطاء بن سائب وغیرہ هے۔

ناقدروں سے بخل:

لین بیلمی فیاضی انہی لوگوں کے لئے تھی، جواس کے مرتبہ شناس اور قدر دان ہوتے سے درنہ نااہلوں سے وہ اسے چھپاتے تھے، محمد بن حبیب کابیان ہے کہ سعید بن جبیر کے اصفہان کے قیام کے زمانہ میں جب لوگ ان سے حدیثیں پوچھتے تو وہ نہ بتاتے لیکن جب کوفہ آئے تو فیض جاری کر دیا لوگوں نے پوچھا، ابومحد کیابات ہے، اصفہان میں تو آپ حدیثیں نہیں بیان کرتے تھے، اور کوفہ میں بیان کرتے ہیں۔ جواب دیاانی متاع وہاں پیش کروجہاں اس کے قدر شناس ہوں گئے۔

مذہبی کمالات : مذہبی کمالات میں بھی تابعین میں ابن جبیر کادرجہ نہایت بلندتھا،وہ عبادت ورياضت اورز مدوورع كالمجسم پيكر تنھ\_

سوزِ قلب وخشيت الهي:

ابن جبیر کادل اتنا پرسوزتھا،اوران پرخشیت الهی کااتنا غلبہ تھا کہ ہروفت ان کی آنکھیں اشکبار ہتی تھیں۔ یردہ شب کی تاریکی میں جوان کی عبادت اور راز و نیاز کا خاص وقت تھا، زارزار روتے تھے۔روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی کم ہوگئ تھی ،اوران سے یانی بہنے لگا تھا <sup>ا</sup>۔

نماز میں تاثر اور خشوع:

ان کی نماز تاثر آورخشوع وخضوع کی تصویر ہوتی تھی بھی بھی ایک ایک رکعت میں پورا قرآن ختم كردية تھى، يرموعظت آيات كوبار بارد ہراتے تھ سعيد بن عبيد كابيان ہے كہ ميں نے جبير كوامامت كي حالت مين اس آيت:

" اذا لاغلال في اعنا قهم والسلاسل يسحبون في الحميم" (مؤن ٨) '' جبکہ طوق ان کی گردنوں میں ہوں گئے اور زنجیریں اور وہ کھولتا ہوا یانی پینے کے لئے گھییٹے جاتے ہوں گے''۔

کوبارباردهراتے ساہے ۔ قشم بن ابوب بیان کرتے ہیں کدیں نے ان کو یہ آیت: " واتقوا يوماً ترجعون فيه الى الله "\_ (بقره\_٣٨) ''اس دن ہے ڈروجس دن خدا کی طرف کوٹائے جاؤ گے''۔

بیں مرتبہ سے زیادہ دہراتے ساہ<sup>ع</sup>۔

وَكُرُوشِغُل : صبح صادق ہے لے کرنماز فجر تک ذکروشغل میں مصروف رہتے تھے،اس وقت خدا کےذکر کےعلاوہ کی ہےنہ بولتے تھے <sup>ہ</sup>ے۔

رمضان میں عبادت :

رمضان میں ان کی عبادت بہت بڑھ جاتی تھی۔مغرب سے عشاء تک کاوفت جوعمو مأروز ہ داروں کے آرام وسکون کاوفت ہوتا ہے۔تلاوت قرآن میں گزرتا تھا۔رمضان کے زمانہ میں بھی بھی ایک نشست میں یورااقر آن ختم کردیے تھے <sup>ھ</sup>ے اینے قبیلہ کی مجد میں اعتکاف کرتے تھے <sup>ک</sup>ے جے ان کی صحیح تعداد نہیں بتائی جاسکتی الیکن مختلف روایات سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اکثر جی ایک کرتے تھے ،اور وفور شوق میں کوفہ ہی سے احرام باندھ کر نگلتے تھے ۔مکہ کے قیام کے زمانہ میں طواف بھی ناغہ نہ ہوتا تھا،گر فتاری کے زمانہ میں جس کے حالات بعد میں آئیں گئے یا بجولاں طواف کرتے تھے تھے تھے۔

تلاوتِ قرآن :

تلاوت قرآن سے خاص شغف تھا۔عموماً دورات میں پورا قرآن ختم کردیتے تھے،سفراور بیاری کی حالت میں صرف اس معمول میں فرق آتا تھا <sup>س</sup>ے۔

تحقيرنس

یمر کا این نفس کواس قدر حقیر سمجھتے تھے کہ گنہ گاروں کو بھی ان کے گنا ہوں پرٹو کتے ہوئے شرماتے سے فرماتے تھے کہ شرماتے تھے کہ شرماتے تھے کہ میں ایک شخص کو گناہ میں مبتلاد کھتا ہوں ایکن خودا پنانفس اپنی نگاہ میں اتنا حقیر ہے کہ دوسرے کوٹو کتے ہوئے شرم معلوم ہوتی ہے ہے۔

غيبت سے احتراز:

غیبت کرنااور غیبت سننا دونوں با تیں سخت ناپندھیں مسلم ابطین کابیان ہے، کہ سعید اپنے سامنے کسی کوکسیٰ کی غیبت نہ کرنے دیتے تھے غیبت کرنے والے سے فرماتے کہ جو پچھتم کو کہنا ہےاں شخص کے منہ پر کہوھ۔

عیادت کے معنی :

عبادت آپ کے نزدیک محض روزہ نماز اور تبیج دہلیل کانام ندتھا، بلکہ اس کے ایک خاص معنی اور اس کا ایک جام معنی اور اس کا ایک جام معنی اور اس کا ایک جامع مفہوم تھا ، آپ کے نزدیک اطاعت سب سے اہم عبادت تھی ، فرماتے تھے کہ جو خواہ وہ کتنی ہی تبیج جو خواہ وہ کتنی ہی تبیج جو تافر مانی کرتا ہے وہ ذاکر ہیں ہے ، خواہ وہ کتنی ہی تبیج اور جو نافر مانی کرتا ہے وہ ذاکر ہیں ہے ، خواہ وہ کتنی ہی تبیج اور تلاوت قرآن کیوں نہ کرے۔

آپ ہے کی نے سوال کیاسب سے بڑا عبادت گزارکون ہے، فرمایا جو محض گناہوں میں مبتلا ہوکر پھراس سے تائب ہو گیا،اور جب اس نے اپنے گناہوں کویاد کیا تواس کے مقابلہ میں اپنے اعمال کو بے حقیقت سمجھا۔

ع الضأ

علمائے سوء کا خطرہ:

اُمت مسلمہ کے لئے سب سے بڑا خطرہ علماء سوء کو بجھتے تھے، ہلال بن خباب نے ایک مرتبہ آپ سے بوچھا،لوگوں کی ہلاکت کہاں سے ہوگئی،فر مایاان کے علماء کے ہاتھوں <sup>ل</sup>ے۔

#### سيروسياحت :

حضرت سعید بن جبیرایک زمانه تک مدینه میں رہے، پھریہاں سے نکل کرمجم چلے گئے۔ پچھ دنوں عراق کے مختلف شہروں میں پھرتے رہے، پھرکوفہ میں سکونت اختیار کرلی ہے۔ کوفہ کے زمانه قیام میں پچھ دنوں عبداللہ بن عتبہ بن مسعود قاضی کوفہ کے کا تب اور پچھ دنوں ابو بردہ بن ابوموی اشعری کے کا تب اور پچھ دنوں ابو بردہ بن ابوموی اشعری کے کا تب رہے ہے۔

حجاج براثر، جاج انہیں بہت مانتا تھا،ان کی بڑی عزت کرتا تھا،اور انہیں جامع کوفہ کا امام مقرر کیا تھا،اور انہیں جامع کوفہ کا امام مقرر کیا تھا،اور کوفہ کے اس احتجاج پر کہ قاضی کسی عربی النسل کوہونا چاہئے،ابن جبیر کوملیحدہ کر کے ابو بردہ بن ابوموی اشعری کوان کی جگہ مقرر کیا،کین ان کو ہدایت کردی کہ وہ بغیرابن جبیر کے مشورہ کے کوئی کام نہ کیا کریں گے۔

#### حجاج كى مخالفت:

لیکن ابن جیر حجاج کی اس توجہ کے باوجوداس ہے مطلق متاثر نہ تھے۔اور برابر دل میں اس کے مظالم کو براسمجھتے رہے، چنانچہ جب ابن اشعث نے اس کے خلاف علم مخالفت بلند کیا تو ابن جبیراس کیساتھ ہوگئے۔

اس کی تفصیل ہے ہے کہ عبدالملک کے زمانہ سیستان کے فرمان رواء تبیل کی روش باغیانہ ہو چلی تھی اور وہ بھی بھی خراج روک لیتا تھا۔اس لئے تجاج نے عبیداللہ بن ابی بکرہ کواس کی تنبیہ پر مامور کیا۔انہوں نے وصح میں سیستان پر فوج کشی کی اور بہت دور تک آ گے بڑھتے چلے گئے الیکن غلطی سے بیچھے کی حفاظت کا کوئی سامان نہ کیا۔اس لئے رتبیل نے ہر طرف سے گھیر کر بڑی سخت شکست دی،اورمسلمانوں کو بڑا مالی اور جانی نقصان اُٹھا کرنا کام واپس آنا پڑھا۔

جاج کواس شکست کابر اغم ہوا۔ اس نے دوبارہ محمد بن عبدالرحمٰن بن اشعث کوجالیس ہزار فوج کے ساتھ روانہ کیا، اور سعید بن جبیر کوفوج کی تخواہ قسیم کرنے کی خدمت سپر دکی۔ ابن اشعث نے رتبیل کے صدود حکومت میں بینج کر بہت سے علاقوں کو فتح کرلیا، اور مزید پیش قدی ایک سال کے لئے روک کر تجاج کواس کی اطلاع دے دی۔ تجاج رتبیل سے بہت برافر دختہ تھا، اس لئے اس نے لکھا کہ یہ آرام کاموقع نہیں ہے، میراحکم پہنچتے ہی فورا پیش قدی شروع کردو، اورا گرتم سے یہ کام نہیں ہوسکتا تو فوج کی کمان اپنے بھیتے اسحاق کے میر دکردو۔ این اضعث نے مصلحة پیش قدی روکی تھی، اس لئے وہ اس حکم پر بگڑ گیا، اور رتبیل سے مصالحت کر کے تجاج کے خلاف اُٹھ کھڑ اہوا ہے۔

فوج تمام ترعراتی تھی جو تجاج کے مظالم سے پہلے سے برہم تھی، اس لئے اس نے ابن المعت کا پوراساتھ دیا اور رفتہ رفتہ تجاج کی مخالفت نے عبدالملک کی مخالفت کی شکل اختیار کرلی۔ ابن جبیر نے بھی ابن المعت کا ساتھ دیا۔ ابن المعت سیستان سے عراق پہنچا، تجاج بھی مقابلہ کے لئے نکا دونوں میں مہینوں جنگ جاری رہی ،اور ابن المعت نے عراق کے بڑے حصہ پر قبضہ کرلیا۔ اس مخالفت میں کوفہ کے بہت ہے ،علماء اور فرائجی ابن المعت کے ساتھ ہوگئے۔

حضرت ابن جبیراس جماعت کے سرگردہ تھے،اور میدان جنگ میں لوگوں کو بجاج اور بنی اُمیہ کے خلاف یہ کہہ کراُ بھارتے تھے کہ ان کی ظالمانہ حکومت ان کی بے دینی،خدا کے بندوں پر ان کے مظالم ،نمازوں میں تاخیر اور مسلمانوں کی تذکیل وتحقیر پران کامقابلہ کرویے۔

لیکن اس جوش مخالفت میں بھی حق کادامن ہاتھ سے نہ چھوٹا تھا، ایک غلام زبیر قان اسدی کا آ قا تجاج کے حامیوں میں تھا۔غلام فدکور نے ابن جبیر سے پوچھا ایک حالت میں کہ میرا آ قا جاج کے ساتھ ہوجاؤں اورلڑ کرجان دے دوں تو مجھ پراس کا مواخذہ تو نہ ہوگا، ابن جبیر نے جواب دیا بتم مت لڑوا گرتمہارا آ قایہاں موجودہ وتا تو تم کو لے کر تجاج کی طرف سے لڑتا ہے۔

### شکستاور *گرفتار*ی :

اگر چدابتداء میں ابن اشعث کی قوت نہایت مضبوط تھی۔اوراس نے عراق کا بڑا حصہ فتح کر لیا تھا۔لیکن اس مخالفت میں اس نے حکومت کو بھی شامل کرلیا تھا۔اس لئے زیادہ دنوں تک مقابلہ دشوار تھا،اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دیر جماجم کے معرکہ میں اس کو نہایت فاش شکست ہوئی اس کی قوت بالکل پاش پاش ہوگئی،اوردہ شکست کھا کرسیتان بھاگ گیا۔

ITA

اس شکست کے بعد ابن جبیر مکہ چلے آئے۔ یہاں کے والی خالد بن عبداللہ قسری نے آئیں گرفتار کر کے حجاج کے پاس بھجوادیا۔ وہ ان سے خار کھائے ہوئے تھا، اس لئے آئیں دیکھتے ہی اس کی آئکھوں میں خون اُتر آیا۔ اور دونوں میں حسب ذیل مکالمہ ہوا:

حجاج تہاراکیانام ہے۔؟

ابن جبير سعيد بن جبير-

کیاج نہیں بلکہا*س کے برعکس شقی بن کسیر*۔

ابن جبیر میری مان تم سے زیادہ میرے نام سے واقف تھی۔

تحاج تمهاری مال بھی بد بخت تھی اور تم بھی بد بخت ہو۔

ابن جبير غيب كاعلم دوسرى ذات كوب\_

تجاج میں تہاری دنیا کود بھتی ہوئی آگ ہے بدل دوں گا۔

ابن جبیر اگر مجھ کویقین ہوتا کہ پتہارے اختیار میں ہے قومیں تم کومعبود بنالیتا۔

حجاج محر (صلی الله علیه وسلم) کے بارے میں تنہارا کیا خیال ہے۔؟

ابن جبير وهامام مدى اور بى رحمت تھے۔

حجاج علی اورعثال کے بارے میں کیارائے ہے،وہ جنت میں میں یادوز خمیں۔؟

ابن جبیر اگرمیں وہاں گیا ہوتا ،اور دہاں کے رہے والوں کود یکھا ہوتا تو بتا سکتا تھا۔

(غیب کے سوال کامیں کیا جواب دے سکتا ہوں)

حجاج ظفاء کے باے میں تہاری کیارائے ہے؟

ابن جبير ميں ان كاوكيل نہيں ہوں۔

ان میں ہے تم کس کوزیادہ پند کرتے ہو؟ ان میں ہے تم کس کوزیادہ پند کرتے ہو؟

ابن جبیر جومیرے خالق کے نزدیک سب سے زیادہ پہندیدہ تھا۔

حجاج خالق كزديكونسب ينديده تها؟

ابن جبیر اس کاعلم اس ذات کو ہے جو بھیدوں اوران کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔

حیاج عبدالملک کے بارے میں تہاری کیارائے ہے۔؟

ابن جبیر تم ایشخص کے متعلق کیا پوچھتے ہو،جس کے گنا ہوں میں سے ایک گناہ تہاراوجود ہے۔

حجاج تم منت كيون بين ؟

ابن جبیر وہ کس طرح ہنس سکتا ہے، جومٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور مٹی کوآ گ کھا جاتی ہے۔

حجاج پرم اوگ تفریخی مشاغل ہے کیوں ہنتے ہیں؟

ابن جبیر سب کول کسان ہیں ہوتے۔

تحاج تم نے بھی تفریح کاسامان دیکھا بھی ہے۔

یہ پوچھ کرجاج نے عود اور بانسری بجانے کا تھم دیا۔ اس کا نغمہ من کرابن جبیر رودیئے۔
جاج نے کہا یہ رونے کا کیا موقع ہے، موسیقی تو ایک تفریح کی چیز ہے۔ ابن جبیر نے جواب دیا نہیں وہ
ناکہ نم ہے، بانسری کی چھونک نے مجھے وہ آنے والا بڑا دن یا ددلایا، جس دن صور چھونکا جائے گا اور عود
ایک کائے ہوئے درخت کی لکڑی ہے، جوممکن ہے ناحق کائی گئی ہو، اور اس کے تاران بکر یوں کے
پھوں کے ہیں، جوان کے ساتھ قیامت کے دن اُٹھائی جا کیں گی۔

یین کر حجاج بولا ،سعید تمہاری حالت بھی افسوں کے قابل ہے۔انہوں نے جواب دیا، وہ شخص افسوس کے قابل نہیں ہے۔جوآگ سے نجات دے کر جنت میں داخل کیا گیا۔اس گفتگو کے بعد پھرم کالمہ شروع ہوگیا:

حاج كيام نيم كووف كالمام بين بناياتها؟

ابن جبير بال بناياتها -

حجاج کیا میں نے تم کوعہدہ قضاء پڑہیں ممتاز کیا۔اور جب کوفہ والوں نے تمہاری خالفت کی کہات کی کہاری خالفت کی کہ و کہ قاضی عربی النسل ہونا چاہئے ہو میں نے ابو بردہ کو قاضی بنایا اور ان کو ہدایت کردی کہ وہ بغیر تمہارے مشورہ کے کوئی کام نہ کریں۔

ابن جبیر یکھیجے ہے۔

حجاج كيامي نيم كواپنانديم خاص نبيل بنايا حالانكه وهسب سرداران عرب تھے۔ ؟

ابن جبیر ہاں یھی درستاہے۔

حجاج کیامیں نے تم کوایک لا کھی خطیر قم حاجت مندوں میں تقسیم کرنے کے لئے نہیں دی، اور پھراس کا کوئی حساب کتاب نہیں مانگا۔ ؟

ابن جبير بالدي -

حجاج ان احسانات کے بعد پھرتم کوکس چیز نے میری مخالفت پرآمادہ کیا۔ ؟ ابن جبیر میری گردن میں ابن اضعف کی بیعت کا طوق تھا۔

حجاج ایک دشمن خداکی بیعت کا اتناپاس تھا ،اورامیر المونین کی بیعت اور خدا کا کوئی پاس نہ تھا ،خداکی فتم میں تم کوئل کر کے واصل جہنم کئے بغیراس جگہ ہے نہ وں گا۔ بتاؤ تم کس طرح قبل کیا جانا پند کرتے ہو۔ ؟

ابن جبیر فدا کی شم تم دنیا میں جس طرح مجھے آل کرد گے خداتم کوآخرت میں ای طرح قبل کرئے گا۔ حجاج کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کومعاف کردوں ۔

ابن جبیر اگرتم معاف کردو گے تووہ خداکی جانب ہے ہوگا (تمہارااحسان نہ ہوگا)۔

تجاج تومین تم توثل کردوں گا۔

ابن جبیر اللہ تعالیٰ نے میراایک وقت مقرر کردیا ہے، اس وقت تک پہنچنا ضروری ہے، اس کے بعدا گرمیر اوقت آگیا ہے، اور بعدا گرمیر اوقت آگیا ہے، اور بعدا گرمیر اوقت آگیا ہے، اور ایک فیصل شدہ امر ہے، اس مفرنہیں ہے، اور اگر عافیت مقدر ہے، تو وہ بھی خدا کے ہاتھ میں ہے۔

تقتل كاحكم اوراستقلال واستقامت

اس گفتگو کے بعد جاج نے جلاد کولل کرنے کا تھم دیا۔ بیٹم من کر حاضرین میں سے ایک شخص رونے دگا، ابن جبیر نے اس سے بوچھاتم کیوں روتے ہوائی نے کہا آپ کے قل پر فر مایا، اس کے لئے رونے کی ضرورت نہیں، یہ واقعہ تو خدا کے علم میں پہلے سے موجود تھا۔ پھریہ آیت تلاوت کی :

"مااصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الافي كتاب قبل ان نبراها" -

"تم کوز مین اورا پنی جانوں میں جو صیبتیں پنچیں ان کو پیدا کرنے ہے پہلے ہم نے لکھ دکھا ہے"۔ مقتل میں جانے سے پہلے اپنے صاحبز اورے کو دیکھنے کے لئے بلایا،وہ بھی آ کر رونے لگے آپ نے ان سے فرمایا تم کیوں روتے ہو،ستاون سال کے بعد تمہارے باپ کی زندگی تھی ہی نہیں، پھررونے کا کون سامقام ہے۔

غرض نہایت صبروا ستفال کے ساتھ بنتے ہوئے مقتل کی طرف چلے ججاج کو اطلاع دی گئ کہاں وقت بھی ابن جبیر کے لبوں پر ہنسی ہے اس نے واپس بلاکر پوچھاتم ہنس کس بات پررہے تھے۔ فرمایا ،خدا کے مقابلہ میں تہاری جرائوں اور تہارے مقابلہ میں اس کے حکم پر۔

آخری مشاغل :

یون کر حجاج نے اپنے سامنے ہی آل کا چڑا بچھانے کا حکم دیا ،اور آل کا ارشاد دیا ،ابن جبیر نے کہا آئی مہلت دو کہ میں دور کعت نماز پڑھاوں ، حجاج نے کہا اگر مشرق کی سمت دخ کروتو اجازت مل عمق فے فرمایا کچھ ہرج نہیں۔ اینما تو لو افٹم و جه الله ، پھریہ آیت تلاوت کی :

"انی وجهت وجهی للذی فطر السموات والا رض حنیفاً وما انا من المشرکین"۔ (انعام۔۹)

"میں نے میسوہوکراپناڑخ اس ذات کی طرف کیا ہے، جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں"۔

تجائے۔ نے محم دیاسر کے بل جھکادو، پی کم س کرابن جبیر نے راہ تسلیم ورضا میں خودسر کوخم کردیا اور بیآیت پڑھی۔

"منها خلقنكم وفيها نعيد كم ومنها نخر جكم تارة اخرى" \_ (خمّـ

"اس زمین، ہے ہم نے تم کو بیدا کیا اور ای میں تم کولوٹا کیں گئے، پھر ای میں ہے تم کودوبارہ نکالیں گئے"۔

اور کلمہ ، شہادت پڑھ کر بارگاہ ایز دی میں دعا کی کہ ،خدایا میرے قتل کے بعد پھراس کو (حجاج) کسی کے قبل پرقادر نہ کرنا۔

شہاوت: جلادشمشیر برہنہ موجود تھا۔ تجاج کے علم پر دفعۃ تلوار جیکی اور ایک کشۃ جن کاسرز مین پر تڑ ہے لگا۔ زمین پر گرنے کے بعدز بان ہے آخری کلمہ لااللہ الا الله فکا۔

ايك تعجب انگيزامر:

ال سلسلم من بدواقعد لائق ذکر ہے کہ ابن جبیر کے جسم سے عام آل ہونے والوں سے بہت زیادہ خون نکلاتھا۔ تجاج نے اطبا کو بلاکراس کا سبب دریافت کیا کہ دوسرے مقتولوں کے جسم سے خون بہت کم نکلتا ہے، اور ان کے جسم سے خون کے فوار سے روال تھے۔ اطباء نے جواب دیا کہ خون روح بہت کم نکلتا ہے، اور ان کے جسم سے خون کے فوار سے روال تھے۔ اطباء نے جواب دیا کہ خون روح کے تابع ہے۔ جن لوگوں کو پہلے آل کیا گیا۔ ان کی روح قتل سے پہلے ہی اس کے تکم ہی سے تحلیل

ہو چکی تھی ،اورابن جبیر کی روح پراس کا کوئی اثر نہ تھا ہے۔ بیواقعہ شعبان مم م میں پیش آیا،اس وقت ابن جبیر کی عمر بااختلاف روایت۔ ۵۰ یا ۲۹ سال کی تھی۔

#### حسن بفری پراژ:

حضرت سعید بن جبیری شخصیت ایسی تھی کہ تمام اکابر تابعین اس واقعہ سے سخت متاثر ہوئے۔ حضرت حضرت سعید بن جبیری شخصیت ایسی تھی کہ تمام اکابر تابعین اس واقعہ سے سخت متاثر ہوئے۔ حضرت حسن بھری نے فرمایا ، فعد ایا ثقیف کے فاسق ( حجاج ) سے اس کا انتقام لے۔ فعد اکو تم ماگر سارے دوئے میں روئے زمین کے باشند ہے بھی ان کے تل میں شریک ہوتے ۔ تو فعد اان سب کومنہ کے بل دوزخ میں جھونک دیتا ہے۔

حلیہ : طیدید قفا، رنگ سیاہ ہراور داڑھی دونوں سپید، خضاب لگانا پندنہ کرتے تھے، کسی نے وسمہ کے خضاب کگانا پندنہ کرتے تھے، کسی نے وسمہ کے خضاب کے بار سیس پوچھا، فرمایا خدا تو بندہ کے چہرے کونور سے روشن کرتا تھا، اور بندہ اس کوسیا ہی سے بجھادیتا ہے ۔

#### فجاج كاانجام:

صفرت سعید کی بددعا بے اثر نہ رہی ،ان کا خون ناحق رنگ لایا۔ چنانچان کے مقتول ہونے کے بعد ہی تجاج سخت دماغی امراض اور تو ہم میں مبتلا ہوکر چند ہی دنوں کے بعد بستر مرگ پر لیٹ گا۔ بیاری کی حالت میں اس کو بے ہوئی کے دورے ہوتے تھے۔ بے ہوئی اور غنودگی کی حالت میں اس خور پر اپنے کہ رہے ہوئے اس سے پوچھ رہے ہیں کہ دشمن خدا تو نے میں اسے نظر آتا تھا کہ ابن جبیر اپنے کپڑے سمیٹے ہوئے اس سے پوچھ رہے ہیں کہ دشمن خدا تو نے مجھے کی جرم میں قبل کیا؟ یہ خواب پر بیثان دیکھ کروہ گھرا کرا ٹھ بیٹھتا تھا، اور کہتا تھا، مجھے سعید سے کیا واسطہ۔ اس مجنونا نہ حالت میں موجھ میں مرگیا۔ اس طرح ابن جبیر کے قبل کے بعد اسے دوسرے آدمیوں کے قبل کرنے کا موقع نیل سکا گے۔

حجاج کی موت کے بعد اس کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا۔ پوچھا خدانے تمہارے ساتھ کیاسلوک کیا۔ اس نے کہاہر ہرمقتول کے بدلہ میں مجھے ایک ایک مرتبہ آل کیا گیااور ابن جبیر کے انقام میں ستر مرتبہ ھے۔

ا بیتمام حالات ابن خلکان \_جلد اول \_ص۲۰۵ \_ص۲۰۱ وشذرات الذہب \_جلد اول \_ص۱۰۹ \_ص۱۰ اور ابن معد \_جلد ۲ \_صص۱۸ وص۱۸ \_ک مختلف روایات میں غیر مرتب طور سے ہیں، ہم نے انہیں سلسلہ وار کر دیا \_ ع ابن خلکان \_جلد اول \_ص۲۰۱ سع ابن سعد \_جلد ۲ وص۱۸۱ سع ابن خلکان \_جلد اول \_ص۲۰۱ م و ایسنا

## (۲۸) سعيد بن مسيب

نام ونسب: سعیدنام ہے۔ابو محمد کنیت نسب نامہ یہ ہے،سعید بن میتب بن حزن بن ابی وہب بن عرب نامہ یہ ہے،سعید بن میا بن عمر و بن عائد بن عمر ان بن مخزوم بن یقظہ بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب قرشی مخزومی ان کی مال قبیلہ اسلم سے تھیں،نانہالی شجرہ یہ ہے،ام سعید بنت تھم بن امیہ بن حارثہ بن الاقص اسلمی۔

حضرت ابن میتب بڑے جلیل القدر تابعی اور ان نفوس قدسیہ میں تھے، جواپے علم ومل کے اعتبار سے ساری دنیائے اسلام کے امام اور مقتدی مانے جاتے تھے۔ ان کے والد میتب اور داداحزن دونوں صحابی تھے۔ فتح کمہ کے دن مشرف بااسلام ہوئے تھے۔

آنخفرت الله الله عنی میں دائی کا پہلونکا ہو بند نہ فرماتے تھے،اس لئے جن کانام جس کے معنی میں الرکھنا ہوا ہا، کین جن نے جن میں اس وقت تک قدامت پرتی کا جذبہ باقی تھا، یہ عذر کیا کہ یارسول اللہ بینام والدین کا رکھا ہوا ہے،اوراس نام سے مشہور بھی ہو چکا ہوں،اس لئے اس کو نہ بدلئے۔ان کے عذر پر آنخضرت ہونے رہنے دیا،کین اس نام کی خوست کا بیا ٹر تھا کہ سعید بن میتب کا بیان ہے کہ ہمارے کھر میں ہمیشہ ممکینی چھائی رہی اللہ بیدا ہوئے بیدا ہوئے بیدا ہوئے بیان یہ بھی ہے کہ حضرت عمر فلک کی وفات سے دوسال پہلے تولد ہوئے ،کین پہلی روایت زیادہ معتر ہے ۔

عہدِ معاویہ: ابن میتب خلافت راشدہ کے آخری دور میں بالکل کم بن تھے،اس لئے اس عہد کا ان کا کوئی واقعہ قابل ذکر نہیں ہے،امیر معاویہ کے زمانہ میں بھی وہ عملی زندگی میں کہیں نظر نہیں آتے بعض روایات سے اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ وہ تخصیل علم سے فارغ ہوکر مندعلم وافقا کی زینت بن چکے تھے ہے۔

ابنِ زبیر کی بیعت سے اختلاف:

تعزت عبدالله بن زبیر کے زمانہ سے ان کے حالات کالورا پتہ چلتا ہوراس کا آغاز ان کی حق گوئی سے ہوتا ہے وہ ایسے حق گواور حق پرست تھے کہ خلفاء اور سلاطین کے مقابلہ میں بھی ان کی زبان خاموش

ندرئتی تھی۔ چنانچہ ان کی تاریخ کا آغازی خلفاء کے ساتھ اختلاف ہے ہوتا ہے۔ عبداللہ بن زبیر "نے جب خلافت کا دعوکیا اور جابر بن اسود ماہل مدینہ ہے ان کی بیعت لینے کو آیا ہو ابن مستب نے اختلاف کیا ماور کہا جب تک تمام مسلمانوں کا کسی شخص پر اتفاق نہ ہوجائے ماس وقت تک کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنی جائے۔

كورُ ون كيمقابله مين اعلانِ حق:

ابن میتب مدینہ کے ممتاز ترین بزرگ تھے۔ان کی مخالفت کے معنی یہ تھے کہ مدینہ سے آیک ہاتھ بھی بیعت کے لئے نہ بڑھتا،اس لئے جابر نے حکومت کے گھمنڈ میں آپ کو کوڑوں سے بڑوایا، کین آپ کی حق گوزبان جروتشد دے رکنے والی نتھی۔ چنانچہ وہ عین سزاکی حالت میں بھی اعلان حق کرتی رہی۔

جابر کے چار ہویاں تھیں ایک کواس نے طلاق دے کرعدت گزرنے سے پہلے پانچویں شادی کرلی تھی، جو صریحاً حرام ہے۔ چنانچہ ٹھیک اس وقت جب ان پر کوڑے برس رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ کتاب اللہ کا تھم سنانے سے مجھے کوئی چرنہیں روک عتی۔ خدا فرما تاہے ، انسک حوا مساط اب لسک میں النساء مثنیٰ و ثلاث و رُبع اور تونے چوتھی کی عدت ختم ہونے ہے بل پانچویں عورت سے شادی کر لی جو تیرے دل میں آئے کر گزر عنظریب تھے پر پُر اوقت آنے والا ہے۔ اس واقعہ کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد عبداللہ بن زبیر معقول ہونے ہے۔ اس واقعہ کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد عبداللہ بن زبیر معقول ہونے ہے۔ بہلے ابن میتب کے ساتھ جابر کی اس گستاخی کا علم ہو چکا تھا، وہ ان کے مرتبہ شناس تھے، اس لئے انہوں نے جابر کو خطاکھ کر بخت تنبید کی اور لکھا کہ ان سے کوئی تعرض نہ کروئے۔

#### عبدالملك سے اختلاف:

صرت عبداللد بن زبیر کے بعد عبدالملک فلیفہ ہوئے ،اس کے ساتھ بھی ابن میتب کا ختلاف قائم رہا،اس کی تفصیل ہے ہے کہ اموی حکومت کا بانی اور مجد دمروان بن حکم اپنے بعد علی التر تیب عبدالملک اوراس کے بعد اس کے بھائی عبدالعزیز کوخلیفہ بنا گیا تھا۔مروان کے بعد عبدالملک کی نیت میں فتور بیدا ہوا،اس نے عبدالعزیز کوولی عہد سے فارج کر کے اپنے لڑکوں ولیداور سلیمان کو ولی عہد بن ذویب کے سمجھانے سے کہ اس میں آپ کی بڑی بدنا می ہے ، دلی عبدالملک کی خوش متی سے چند ہی دنوں بعد عبدالعزیز کا انتقال ہوگیا ہے۔

عبدالعزیز کے انقال کے بعد عبدالملک کے لئے میدان بالکل صاف ہوگیا،اوراس نے ولیداورسلیمان کو ولی عہد بنا کران کی بیعت کے لئے صوبدداروں کے نام فرمان جاری کردیے، چنانچہ ہشام بن اسمعیل والی مدینہ نے اہل مدینہ سے بیعت لے کرسعید بن میتب کو بلایا۔انہوں نے کہا ہیں بغیر سوچے سمجھے بیعت نہیں کرسکتا،ایک بیان بیہ کہ انہوں نے جواب بیدیا کہ ہیں عبدالملک کی زندگی ہیں دوسری بیعت نہیں کرسکتا ا

كورُ ول كي ماراور قيد كي سزا:

ان کے اس جواب پر ہشام نے انہیں کوڑوں سے پٹوایا،اورتشہیر کرتے ہوئے راس الثینہ تک جہاں مجرموں کوسولی دی جاتی تھی، بھیجا،سعید بن سینب سولی کے لئے تیار ہو گئے تھے، چنا نچہ سولی کے وقت سر کھل جانے کے خیال سے جانگھیا بھن لی تھی، راس الثینہ لے جانے کا منشا عالباً محض تخویف تھا،اس لئے وہاں لے جاکرواپس لے آئیان سینب نے پوچھا۔اب کہاں لئے جاتے ہو؟ جواب ملاقید خانہ چنا نچہ واپس لا کرقید کردیئے گئے،اور ہشام نے اپنی اس کارگزاری کی اطلاع بارگاہ خلافت بھجوادی ہے۔

استقلال: قید خانہ میں انہیں سمجھا بھا کررام کرنے کی کوشش کی گئی، چنانچہ ابو بکر بن عبد الرحمٰن نے ان سے ل کرکہا سعیدتم بالکل سٹھیا گئے ہو، انہوں نے جواب دیا ابو بکر خدا سے ڈر داوراس کواب قوتوں سے بڑھ کر سمجھو، ابو بکر برابر یہی کرتے رہے کہ تم تو اور زیادہ سٹھیا گئے ہوئی طرح نرم ہی نہیں پڑتے ، آخر میں ابن مسیب نے جواب دیا خدا کی شم تمہارے دل اور آ نکھ دونوں کی روشی جاتی رہی ہے، یہ جواب من کر ابو بکر واپس چلے گئے، ہشام نے پچھوا بھیجا کہ سعید مار کے بعد پچھزم پڑے۔ ابو بکر نے جواب دیا تمہارے اس سلوک کے بعد سے خدا کی شم وہ پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں، اب اپناہا تھردوک او آ

ر مائی : قبیصہ بن ذویب عبدالملک کے پرائیویٹ سیکرٹری تھے۔ تمام شاہی ڈاک پہلے ان کے پاس آتی تھی۔ یہ پڑھنے کے بعداس کوعبدالملک کے سامنے پیش کرتے تھے۔ چنا نچہ شام کا خط بھی جس میں اس نے عبدالملک کوا بی کارگزاریوں کی اطلاع دی تھی ، پہلے قبیصہ کے ہاتھ میں پڑا۔ یہ بڑے عاقبت اندیش مصلحت شناس اور سعید بن مسیب کے مرتبہ شناس سے اس کے ہشام کی کارگزاری پڑھ کر بہت برہم ہوئے اورای وقت عبدالملک کے پاس خط لے جاکر کہا ،امیر المونین ہشام خودرائی سے کر بہت برہم ہوئے اورای وقت عبدالملک کے پاس خط لے جاکر کہا ،امیر المونین ہشام خودرائی سے

جوچاہتا ہے، کرتا ہے۔ ابن مستب کوال طرح مارتا اور ان کی تشہیر کرتا ہے۔ خدا کی تیم وہ اس تشدداور مارے اور زیادہ بخت ہوجا کمیں گے ماگروہ بیعت نہ کریں تب بھی ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ ان لوگوں میں نہیں ہیں جن سے دخنہ اندازی یا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ کی قتم کی برائی کا خطرہ ہو۔ وہ اہل سنت والجماعت میں ہیں۔ آپ خود معید کواس کی معذرت لکھئے۔

عبدالملک نے کہاتم ہی اپی طرف ہے لکھ دواور یہ ظاہر کردوکہ مشام نے میرے منشاء کے خلاف یہ کاروائی خود کی ہے۔ چنانچ قبیصہ نے ای وقت ابن میتب کوخط لکھ دیا۔ انہوں نے اسے پڑھ کر کہا کہ جس نے مجھ پرظلم کیا ہے، اس کے اور میر بے درمیان خداہے ۔

ابن میتب کوخط بھوانے کے بعد عبد الملک نے ہشام کو بھی ایک تنبیہ اور ملامت آمیز خط بھیجا اور کلامت آمیز خط بھیجا اور لکھا کہ خدا کی تنبیہ اور مستحق ہیں۔ مجھ کوخوب بھیجا اور لکھا کہ خدا کی تشم ابن مستب مارے جانے کے بجائے سے حم کے زیادہ ستحق ہیں۔ مجھ کوخوب معلوم ہے کہان سے کی مخالفت اور تفرقہ کا خطرہ ہیں ہے ۔ یہ خط پڑھ کر ہشام بخت نادم اور شرمسار ہوا اور ابن مستب کور ہاکر دیا ہے۔

ولرید کا زمانہ : ولید کے ساتھ ابن میتب کی کوئی مخالفت نہیں ہوئی کین جیسا کہ آئندہ چل کر معلوم ہوگا، کہ انہوں نے بھی اس کے سامنے سربھی نہیں جھکایا۔

حجاج كاطرزعمل:

یہ جیب جرت انگیز بات ہے کہ اموی خلفاء کے مقابلہ میں اس بے نیازی اورخودداری کے باوجود جاج نے جو ہر محف کا جوامویوں کا بندہ فر مان نہ ہو تخت دشمن تھا۔ ابن سینب کے ساتھ کوئی بد سلوی نہیں کی ہلوگوں کو اس بریخت جرت تھی، چنانچ بعض آ دمیوں نے ابن سینب سے بوچھا بھی کہ کیابات ہے کہ جائ نہ آپ کی کو بھی جنا ہے، نہ آپ کوانی جگہ سے ہٹا تا ہے۔ نہ کوئی تکلیف کیابات ہے کہ جائ نہ آپ کی کو بھی جنا ہے، نہ آپ کوانی جگہ سے ہٹا تا ہے۔ نہ کوئی تکلیف کیابات ہے کہ جائ نہ آپ کی کو بھی جنا ہے، نہ آپ کوائی جگہ سے ہٹا تا ہے۔ نہ کوئی تکلیف کوئی تا ہے۔ آپ نے فر مایا خدا کی تم مجھے خود اس کا سب نہیں معلوم ، ایک واقعہ البتہ اس کے ساتھ ہی کرتا ہے ، ایک مرتبہ وہ اپنی والد کے ساتھ مجد میں نماز پڑھ رہا تھا ، اور رکوع اور بحدہ ٹھیک نہیں کرتا تھا۔ میں نے تنبیہ کے لئے ایک می کنریاں اس پر ماری تھیں، لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے بعد سے اس کی نماز درست ہوگئی ہے۔

وفات : ولیدی کے عہد سام میں سعید بن میتب مرض الموت میں مبتلا ہوئے دم آخرت اپنے صاحبزادے محمد کو بلا کر تجہیز و تکفین وغیرہ کے متعلق وصیت کی کہ جنازہ پر سرخ چا درنہ اُڑھا کی جائے،

جنازہ کے پیچھےآگ نے لیے جائی جائے۔ایے بین کرنے والے ساتھ نہوں جودہ اوصاف بیان کریں جو مجھ میں نہیں ہیں۔کی کو جنازہ اُٹھنے کی اطلاع نہ دی جائے ،صرف چارآ دی اُٹھانے کے لئے کافی ہیں۔قبر پر خیمہ نہ لگایا جائے۔

اخصاری حالت میں نافع بن جیر نے محد ہے کہا کہ بستر کوتبلدرخ کردو،این میتب نے سن کرکہااس کی ضرورت نہیں، میں ای (قبلہ) پر پیدا ہوا ہوں، ای پرمروں گا،اورانشاللہ تعالی قیامت میں ای پراٹھوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد غشی طاری ہوگئی، اس وقت نافع نے بستر کوقبلہ رخ کردیا، ابن میتب کو ہوش آیا ہو پوچھا بستر کوکس نے پھیرا، کی کوجواب دینے کی ہمت نہ ہوئی، کیکن ہوش کی حالت میں نافع کو کہتے من چکے تھے، اس لئے خود ہی جواب دیا کہ نافع نے کیا ہوگا، پھر فرمایا اگر میں سلمان ہوں تو خواہ کی ست مروں قبلہ ہی جانب رخ رہے گا،اورا گر ملت اسلام پرنہیں ہوں اور دل قبلہ کی جانب نہیں ہوں اور دل قبلہ کی جانب نہیں ہوں اور دل قبلہ کی جانب رخ رہے گا،اورا گر ملت اسلام پرنہیں ہوں اور دل قبلہ کی جانب نہیں ہوں اور دل قبلہ کی جانب نہیں ہوں جس ست بھی جانب نہیں ہوں جو ہو جہ اللہ ۔

وفات کے وقت آلائش دنیا ہے کچھ دینار پاس تھے ،ان کے متعلق بارگاہ ایزدی میں معذرت کی ،خدایا تو خوب جانتا ہے کہ میں نے ان کوئض اپنی آبرواورا پنے دین کی حفاظت کے لئے رکھ چھوڑا تھا۔

ای مرض میں سم و میں رہا ہے میں وفات یائی۔وفات کے وفت پچھٹر سال کا س شریف تھا۔ یہ بجیب اتفاق ہے کہ اس سال بہت بڑے بڑے فقہاء کا انتقال ہوا۔ ای لئے اس س کو سنة الفهقاء کہا جاتا تھا۔۔

فضل وكمال:

سعید بن میتب گوایے زمانہ میں پیدا ہوئے ،جب رسالت کا مقدی دورختم ہو چکاتھا۔لیکن ابھی اس بہار کوگزرے ہوئے زیادہ زمانہ بیں ہواتھا، لمینہ کا گلی عہد رسالت کے پھولوں سے بحری ہوئی تھی، دوجار کے سوا اکثر اکابر صحابہ جوعلوم نبوی کے وارث تھے، لمینۃ العلم کے زیب مند تھے،ابن میتب کاعلم کا فطری ذوق تھا،اس لئے ان بزرگوں کے فیض نے انہیں علم وحمل کا مجمع البحرین بنادیا، وہ بالا تفاق اپنے زمانہ میں علم وحمل اور جملے علمی اور اخلاقی فضائل و کمالات میں بیگانہ و یکٹا تھے،امام نووی کے کھے ہیں کہ ان کی امامت وجلالت علمی فضیلت اور جملہ اعمال خیر میں ان کے ویکٹا تھے،امام نووی کھے ہیں کہ ان کی امامت وجلالت علمی فضیلت اور جملہ اعمال خیر میں ان کے

معاصرین پران کے تفوق اور برتری پرتمام علاء کا اتفاق ہے، ابن حبان لکھتے ہیں کہ وہ اپنے زمانہ میں تمام اہل مدینہ کے سردار تھے لیے۔ حافظ ذہبی ان کو امام شیخ الاسلام اور اجلہ تا بعین میں لکھتے ہیں کہ ان کی ذات میں حدیث ہفیر، فقہ زہر دورع اور عبادت جملہ علمی اور عملی کمالات جمع تھے ہیں کہ ان کی ذات میں حدیث ہفیر، فقہ زہر دورع اور عبادت جملہ علمی اور عملی کمالات جمع تھے ہیں۔

تفيير قرآن:

جیسا کہ عماد کے بیان ہے معلوم ہوتا ہے کہ تغییر قرآن میں بھی ان کو پورا کمال حاصل تھا، کیکن قرآن میں بھی ان کو پورا کمال حاصل تھا، کیکن قرآن میں شدت احتیاط کی دجہ ہے انہوں نے بحثیر متاویل میں بھی لب کشائی نہ کرتے کی تغییر میں دہ اسے بچھ بوچھا جاتا تو جواب دیتے کہ میں قرآن کے بارہ میں بچھ نہ کہوں گا گا۔ اسی احتیاط کی دجہ ہے ان کی قرآنی مہارت ظاہر نہ ہو گئی۔

صدیث : عدیث رسول کا آئیس خاص ذوق تھا۔ ایک ایک حدیث کے لئے وہ کئی کی رات اور کئی کئی دن کا سفر کرتے تھے ھے۔ ایک طرف ان کا بید وق تھا، دوسری طرف ان کا مولد و منشا یعنی بدینة الرسول اکا برصحابہ سے جوعلم عدیث کے اساطین تھے معمود تھا اور حضرت عثمان ملی معد بن الی وقاص ، عبدالله بن عر، ابن عباس ، ابن عمر و بن العاص ، زید بن ٹا بت مسان ابن ٹا بت ابوموی اشعری الودرواء الصاری ، ابود ز فقاری ، ابوقادہ انصاری ، عیم حزام ، جبیر بن طعم عمر بن عبدالله بن زیر جمفوان بن امیہ مسور بن مخر مہ جابر بن عبدالله ، ابوسعید خدری ، معاویہ بن الی سفیان ، معمر بن عبدالله بن زید حارثی ، عناب بن اسید ، عثمان الی العاص و غیرہ صحابہ کرام کی بردی جماعت موجود تھی۔

ابن مینب نے ان تمام خرمنوں سے خوشہ چینی کی ۔مشہور حافظ حدیث صحابی حضرت ابو ہریرہ ان کے خسر تھے،اس تعلق سے ان خصوصیت کے ساتھ زیادہ فیض یاب ہوئے تھے۔ چنانچہ ان کی مردیات کا بڑا حصہ ابو ہریرہ ہی کی احادیث پرمشمل ہے کئے۔حافظ اتنا قوی تھا کہ ایک مرتبہ جو بات کا نوں میں پڑجاتی تھی ،وہ ہمیشہ کے لئے محفوظ ہوجاتی تھی کے۔اس حافظ اور ذوق نے حدیث میں سعید بن مسینب کا دامن علم نہایت وسیع کردیا تھا۔

ا تہذیب الاساء ۔جلد اول ص ۲۲۰ ترکرۃ الحفاظ۔جلداول ص ۳۶ سے شدرات الذہب۔ جلداول ص ۱۰۳ سے ابن سعد۔جلدہ ص ۱۰۱ ہے ایضاً ص ۸۹ کے تہذیب التہذیب ہے جلد م م م ۸۸۔ وتہذیب الاساء۔جلداول ۔ ق اص ۲۲۰ کے ابن سعد۔جلدہ ص ۹۰

علماء كااعتراف :

ان کے عہد کے تمام علاءان کے کمال حفظ صدیث کے معتر ف تھے۔ کھول جوخود بڑے امام اور محدث تھے کہتے تھے کہ میں نے علم کی تلاش میں ساری دنیا کا سفر کیا ہمین سعید بن مستب جیسا عالم کوئی نہیں ملا اے امام زین العابدین فرماتے تھے کہ سعید بن مستب گذشتہ آثار کے سب جو سے واقف کار تھے ہے علی بن مدائن کہتے ہیں کہ تابعین کی جماعت میں سعید بن مستب سے زیادہ وسیع العلم کسی کونہیں جانتا ہے۔

روایات کا پاید : محدثین اورارباب فن کنزدیک ان کی مرویات کا پایاا تنابلند تھا کہ امام احمد بن طبیل وغیرہ ان کی مرسلات کو بھی صحاح کا درجہ دیتے تھے کی امام شافعی فرماتے تھے کہ سعید کی مستب ہمار سے نزد کیک حسن ہیں ہے۔ اگر چہ حضرت عمر سے سعید کا ساع ثابت نہیں ہے، لیکن امام احمد ان سے بھی ان کی روایت کو جمت مجھتے تھے لئے گئی بن معین ان کی مرسلات کو حسن بھری کی مرسلات پرتر جیح دیتے تھے گئی بن مدائی کہتے تھے کہ کی مسئلہ میں سعید بن مستب کا صرف سے کہد دینا کہ اس بارہ میں سنت موجود ہے۔ کافی ہے کے۔

فقہ: سعید بن سیب کا خاص فن فقہ تھا، وہ اس عہد کے مدینہ کا ان سات مشہور فقہاء میں سے سے، جواس فن کے امام مانے جاتے تھے ہے۔ اور ان میں بھی بلکہ پوری جماعت تابعین میں ابن سیب کا بیج ہوں کے امام مانے جاتے تھے ہوں کا بیان ہے، کہ سعید بن سیب اپنے زمانہ میں اہل مدینہ کے مردار اور فتوی میں ان سب پر فائق تھے۔ ان کو فقیہ المقہاء کہا جاتا تھا۔ قمادہ کہتے تھے کہ میں نے ابن میتب سیب سے زیادہ طلال وحرام کا جانے والانہیں دیکھا۔ سلیمان بن موتی کا بیان ہے کہ سعید بن مسیب افقہ التا بعین تھے ہے۔ باہر کے جو طالبین فقہ مدینہ آتے تھے، انہیں سیدھے ان کا گھر بتادیا جاتا تھا۔ میمون ابن مہران کا بیان ہے کہ میں جب مدینہ گیا اور وہاں کے سب سے بڑے فقیمہ کا پوچھا تو لوگوں نے سعید بن میتب کے گھر پہنچا دیا ہے۔

عبد الرحمٰن بن زید بن اسلم کابیان ہے کہ عبادلہ اربعہ یعنی عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن العاص اور عبداللہ بن زبیر کے بعد دنیائے اسلام میں فقہ کی مندموالی کے عباس عبداللہ بن عبداللہ بن زبیر کے بعد دنیائے اسلام میں فقہ کی مندموالی کے

قبضہ میں آگئ تھی، مکہ کے فقیمہ عطاء تھے۔ یمن کے طاؤس میامہ کے بچیٰ بن ابی کثیر، بھرہ کے حسن بھری، کوفہ کے ابراہیم نخعی، شام کے کھول، اور خراسان کے عطاء خراسانی، صرف مدینہ کی مندا کی قرشی بعنی سعید بن میتب کے حصہ میں رہی ہے۔

شیخین کے فیصلوں سے واقفیت:

اگر چسعید بن مستب نے آنخضرت الله اور حضرت ابو بکر الم کاز مانہیں پایا ، عہد فاروقی میں بہت صغیر السن تھے، کیکن تلاش و معتجو ہے وہ آنخضرت الله اور ابو بکر وعمر کے فیصلوں کے سب سے بڑے واقف کاربن گئے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ اب مجھ سے زیادہ رسول اللہ الله اور ابو بکر وعمر کے فیصلوں کا جانے والا کوئی نہیں ہے، حضرت عمر کے فیصلوں سے خصوصیت کے ساتھ زیادہ واقفیت رکھتے تھے، اس کے والا کوئی نہیں ہے، حضرت عمر کے فیصلوں سے خصوصیت کے ساتھ زیادہ واقفیت رکھتے تھے، اس کے وہ روایہ عمر ، کہلاتے تھے ہے۔

حفرت عمر کے احکام اور فیصلوں کے بارہ میں ان کاعلم اتناوسیع تھا کہ حضرت عمر کے صاحبر ادے عبد اللہ تک جوخود حمر اللمة تصابیخ والد بزرگوار کے بعض حالات کے متعلق ان سے معلومات حاصل کرتے تھے ہے۔

فقہ میں حضرت عمر "کا مرتبہ محتاج بیان نہیں، آپ کے زمانہ میں صدہ انے مسائل پیدا ہوئے آپ نے ان جدید مسائل کے متعلق قوا نین بتائے اور فیصلے دیے، بیساراذ خیرہ معلومات ابن میتب کے حصہ میں آیا، حضرت عثمان کے فیصلوں ہے بھی واقفیت تھی ہے۔ صحابہ کا اعتراف :

یہ خصوصیت و جامعیت تا بعی کیا کسی صحابی میں بھی مشکل نے نکل عتی تھی ای لئے وہ عہد صحابہ ہی میں صاحب افقا ہو گئے تھے ہے۔ اور بڑے بڑے صحابہ ان کی اس اہلیت کو تسلیم کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر فرمائے تھے واللہ وہ مفتوں میں سے ایک ہیں ہے بھی سائلین کوان کے باس بھیج دیتے تھے، ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھا آپ نے اس سے کہا سعید بن میتب کے پاس جاو اور وہ جو جو اب دیں وہ مجھے بھی آ کر بتانا، اس نے اس محم کی تمیل کی ، ابن عمر نے جواب ن کر فرمایا میں ہیں گئے۔

ا كابرعلماءاور تابعين كااعتراف واستفاده:

اس عہد کے تمام بڑے بڑے علاء اور اکابر تابعین ان کے کمالات کے اتے معترف تھے کہ مشکل مسائل میں وہ خود ان کی طرف رجوع کرتے تھے، اور دوسروں کو ان سے استفادہ کرنے کی ہدایت کرتے تھے، حضرت حسن بھری جسے بزرگ کو جب کسی مسئلہ میں اشکال پیش آتا تھا، تو وہ ان کے پاس لکھ بھیجتے تھے۔

امام ابن شہاب زہری کا بیان ہے کہ عبداللہ بن نعلبہ نے مجھ کو ہدایت کی تھی کہ اگرتم فقہ عاصل کرنا چاہتے ہوتواس شخ (سعید بن مسیب) کا دامن پکڑو ہے۔ حضرت عرق بن عبدالعزیز بغیران سے بوجھے ہوئے کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے، اوران کا اتنا احترام کرتے تھے، کہ آنہیں اپ پاس بلانے کی زحمت نددیتے تھے، بلکہ آدی کے ذریعہ سے پچھوا تھے تھے، فرماتے تھے کہ مدینہ میں کوئی عالم ایسا نہ تھا جوا پے علم کوئے کہ میں کوئی عالم ایسا نہ تھا جوا ہے علم کوئے کہ خود میں کہ بیاس نہ تا یہ وہ کیکن ابن مسیب کاعلم میرے پاس لا یاجا تا تھا ہے۔

ایک مرتبہ ایک محف کو ابن میتب کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لئے بھیجا، وہ پوچھنے کے بھیجا، وہ پوچھنے کے بجائے انہیں دیکھ کرفر مایا، اس نے نلطی ہے آپ کو تکلیف دی میں نے تو صرف پوچھنے کے لئے بھیجا تھا ہے۔

تلا فده : ابن میتب کے تلافدہ کا دائر ہنہایت وسیع تھا بعض مشہور اور ممتاز تلافدہ کے نام یہ ہیں ،سالم بن عبداللہ بن عمر ، زہری ،قادہ ،شریک بن الی نمیر ۔ابوالز ناد ،سعد بن ابراہیم ،عمرو بن مرہ ، یجیٰ بن سعید انصاری ۔ داؤ دبن الی مند ۔ طارق بن عبدالرحمٰن ۔ عبدالحمید بن جبیر ،شعبہ عبدالخالق بن سلمہ ،عبدالمجید بن جبیر ،شعبہ عبدالخالق بن سلمہ ،عبدالمجید بن سہیل ۔ عمرو بن مسلم ،امام باقر ،ابن منکدر ، ہاشم بن ہاشم بن عتبہ اور یونس بن یوسف وغیرہ ہے۔

فروق سخن : سعید بن میتب اگر چه خالص مذہبی بزرگ تھے،اس کے باوجودان کوشعروخن کا بھی مذاق تھا، وہ اے خلاف تقوی نہیں سمجھتے تھے،کسی نے ان سے کہا کہ عراق میں کچھ لوگ ایسے ہیں جوشعروشاعری کو برا سمجھتے ہیں،فر مایا ان لوگوں نے مجمی تشقف اختیار کرلیا ہے کی۔آپ خود تو شعر نہیں کہتے تھے،لیکن شعر سننا پیند کرتے تھے۔

ل تذكرة الحفاظ - جلداول م ع مور م على تهذيب التهذيب - جلدام م م ابن سعد - جلده م م ١٠ ك تاب العمد وابن رهيق م ١١ ك ايناً هي أم ١١ ك تاب العمد وابن رهيق م ١١ ك ايناً عند عبد التهذيب - جلدام م م ١٠ ك كتاب العمد وابن رهيق م ١١ ك كتاب العمد وابن رهيق م ١١ كتاب العمد وابن رهيق م ١١ ك كتاب العمد وابن رهيق م ١١ كتاب العمد وابن رهيق م ١١ ك كتاب العمد وابن رهيق م ١١ كتاب العمد وابن رهيق م ١١ ك كتاب العمد وابن رهيق م ١١ كتاب وابن رهيق وابن رهي

تعبیر خواب: آپ کے صحفہ کمال کا ایک نمایاں باب تعبیر خواب بھی ہے، آپ کواس نے فطری مناسبت بھی ، اس فران کو آپ نے دھنرت ابو بکر "کی صاحبز ادی اساء سے سیھا تھا۔ جنہوں نے اپنے والد بزرگوار سے حاصل کیا تھا۔

آپ کی تعبیر وں کی بڑی شہرت تھی ،اور بکٹرت لوگ آپ کے پاس تعبیر لینے کے لئے آتے تھے،جب کو کُل مخص آتا اور تعبیر کے لئے خواب بیان کرتا ،تو آپ تفاولاً پہلے فرماتے کہتم نے اچھی بات دیکھی کے۔اس موقع پرہم یہاں چندخواب اوران کی تعبیرین فل کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن زبیر "اورعبدالملک کی جنگ کے زمانہ میں ایک مخص نے آپ ہے بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ عبدالملک کو میں نے جت لٹا کر پھر منہ کے بل کر کے ان کی چیٹے میں چار مین نے خواب دی ہیں، یہ خواب من کرانہوں نے اس مخص ہے کہاتم نے خود یہ خواب نہیں دیکھا ہے، اس نے کہانہیں میں نے بی دیکھا ہے، سعید نے کہا اگر تم صحیح نہیں بیان کرتے تو میں خود بتائے دیتا ہوں، ان کے اس کہنے پراس شخص نے اقر ارکیا کہ میں نے نہیں بلکہ ابن زبیر "نے دیکھا ہے، اور مجھے آپ کی باس تعبیر کے لئے بھیجا ہے، فر مایا اگر تم نے خواب سے جان کیا ہے تو عبدالملک ابن زبیر کوتل آپ کے باس تعبیر کے لئے بھیجا ہے، فر مایا اگر تم نے خواب سے جان کیا ہے تو عبدالملک ابن زبیر کوتل کے۔

کر دےگا۔ اور اس کی صلب سے چار خلیفہ ہوں گئے۔

ایک اور محض نے خواب دیکھا کے عبدالملک نے چار مرتبہ مجد نبوی کے سامنے پیشاب کیا ہے۔
حضرت سعید بن مستب نے اس کی یہ تعبیر دی کہ عبدالملک کی صلب سے چار خلیفہ ہوں گئے ،ان
دونوں خوابوں کی تعبیر بالکل محجے نکلی ،ابن زبیر "عبدالملک کے مقابلہ میں مقتول ہوئے ۔اور عبدالملک کے مقابلہ میں مقتول ہوئے ۔اور عبدالملک کے مقابلہ میں مقتول ہوئے ۔اور عبدالملک کے حالی ،اور ہشام۔

حضرت شریک بن نمیر نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ میرے دانت میرے ہاتھوں میں گر گئے ہیں،اور میں نے انہیں دن کردیا،ابن میتب نے اس کی تعبیر دی کہتم اپنے خاندان کے اپنے ہم سنوں کو دن کرو گئے۔

ایک اور شخص نے بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا کہ اپنے ہاتھ میں پیشاب کر رہاہوں، سعید نے تعبیر دی کہ تمہاری بیوی تمہاری محرم ہے ، تحقیقات کی تو واقعی اس کی بیوی اس کے رضاعی محرمات میں نکلی۔ مسلم الخیاط کابیان ہے کہ ایک مخص نے بیخواب بیان کیا کہ ایک کبور مجد کے منارہ پرآ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے تعبیر دی کہ تجاج جعفر بن ابی طالب کی پوتی سے شادی کرےگا۔

ایک اور شخص نے اپناخواب بیان کیا ، کہ ایک بکر انٹیۃ ہ الودع سے دوڑ تا ہوا آیا اور کہنے لگا مجھے ذکے کرو، ابن میتب نے تعبیر دی کہ ابن صلاء مرجا کیں گئے، ابن صلاء مدینہ کے موالی میں تھے، اور لوگوں کے ساتھ معی کیا کرتے تھے۔

عبدالرحمٰن بن سائب کابیان ہے کہ قبیلہ فہم کے ایک آدمی نے بیان کیا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ آگ میں گھس رہا ہے۔ ابن میتب نے تعبیر دی کہتم اپنی موت سے پہلے بحری سفر کرو گے اور تمہاری موت آل کے ذریعہ سے ہوگئ عبدالرحمٰن کابیان ہے کہ واقعی اس شخص نے سمندر کاسفر کیا اور دوران سفر میں ہلاک ہوتے ہوتے ہیا، پھر قدید کے معرکہ میں مقتول ہوا۔

حصین بن عبداللہ کابیان ہے کہ میری خواہش کے باؤجود میرے کوئی اولا دنہ ہوتی تھی، میں نے خواب دیکھا کہ میری گود میں کی نے ایک انڈا کھینک دیا ہے۔ میں نے ابن میتب سے بیان کیا،انہوں نے کہاوہ انڈا مجمی مرغی کا ہے۔ تم مجم میں رشتہ پیدا کروچنا نچہ میں نے ایک مجمی لونڈی کو بیوی بنالیا،اس کے بطن سے لڑکا بیدا ہوا۔

ایک محض نے بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں سایہ میں بیٹھا ہوں۔ پھراٹھ کر دھوپ میں چلا گیا، ابن سیتب نے کہا خدا کی شم اگر تمہارا خواب سچا ہے تو ہم اسلام کے دائرہ سے نکل جاؤ گئے، یہ ن کرائ محف نے اپنے بیان کی شیجے کی کہ مجھے زبر دئ دھوپ میں لایا گیا۔ لیکن پھر میں موقع یا کے نکل آیا، اس وقت ابن مسیتب نے تعبیر میں بیز میم کردی کرتم کفر پرمجبور کئے جاؤ گئے، یہ تعبیر بالکل شجے نکلی، یہ خص عبدالملک کے زمانہ میں کسی جنگ میں قید ہوکر زبر دئی کفر پرمجبور کیا گیا، کین پھر چھوٹ کرمدینہ واپس آیا یہ واقعہ خود شیخ ضی بیان کرتا تھا ۔

كلمات طيبات :

سعید بن میتب کے کلمات طیبات اور حکیمانہ اقوال بڑے سبق آموز ہیں فرماتے سے کہ شیطان جب کی کام میں انسان سے مایوں ہوجا تا ہے تواس کوعورتوں کے ذریعہ سے پورا کرتا ہے ہیں اپنے نفس کے بارہ میں سب سے زیادہ عورتوں سے خوف کرتا ہوں ،لوگوں نے عرض کیا ابو محمر آپ جیسے ضعیف العمر آدمی کوتو عورتوں کی خواہش باقی نہیں رہ جاتی ،اور نہ

ل بيتمام خواب اوراس كي تعبيرين ابن سعد نے نقل كى بين ديكھو \_جلد ۵ يص ١٣٠٠ على مختر صفوة الصفو ٥ يص ١٣٠٠

خودعور تیں ایسے خص کی خواہش مند ہوتی ہیں۔ (پھر کیا خطرہ) فرمایالیکن جو کچھ میں تم ہے کہتا ہوں وہ واقعہ ہے <sup>ل</sup>ے

فرماتے تھے کہ خدا کی اطاعت کرنا بندوں کے لئے اپنے نفس کی سب سے بردی عزت کرنا ہے اور اس کی سب سے بردی تحقیر خدا کی نافر مانی ہے۔

دنیا ایک فرد مایہ شے ہے اور ہراس فرد مایہ کی طرف ماکل ہوتی ہے۔جوبغیر حق کے اسے حاصل کرتا ہے بے جاوسیلوں سے طلب کرنا ہے ،اور بے کل صرف کرتا ہے۔

اس دولت دنیا میں کوئی خیرنہیں ہے جس کوانسان اس نیت سے حاصل نہیں کرتا کہاس کے ذریعہ سے وہ اپنے ند بہب اور اپنی شرافت کو بچائے اور صلہ رحم کرے ظلم کے اعوان وانصار کو جب بھی دیکھوتو دل سے ان کے مظالم سے نفرت کروتا کہ تمہارے اجھے اعمال بربادنہ ہوجا کیں۔

تمام انسان خدا کی پناہ ونگرانی میں اعمال کرتے ہیں، جب خداانہیں رسوا کرنا جا ہتا ہے وان کواپنی پناہ ونگرانی سے نکال دیتا ہے۔اس وقت لوگوں میں اس کا پر دہ فاش ہوجا تا ہے۔

کوئی شریف کوئی عالم اورکوئی با کمال ایسانہیں ہے، جس میں کوئی نہ کوئی عیب نہ ہو لیکن ان میں سے کچھلوگ ایسے ہیں جن کے عیوب بیان نہ کرنا جا ہمیں ،اور بیدہ ہیں جن کی بھلائیاں ان کی خامیوں سے زیادہ ہوں ،ان کی خامیوں سے ان بھلاٹیوں کی وجہ سے درگز رکرنا جا ہے ہے۔

آپ کے غلام برد نے ایک مرتبہ آپ سے بعض آدمیوں کی کثر ت عبادت کا تذکرہ کیا کہ دہ لوگ طرح سے عصر تک برابر عبادت کرتے رہتے ہیں، آپ نے فرمایا برد خدا کی قتم بیرعبادت کہتے ہیں، آپ نے فرمایا برد خدا کی قتم بیرعبادت کہتے ہیں، عبادت کہتے ہیں امورالہی میں غور فکر کرنے اور اس کے محادم سے بچنے کو تا۔ محادم سے بچنے کو تا۔

فضائل اخلاق : علمی کمالات کے ساتھ سعید بن میتب فضائل اخلاق کی دولت ہے بھی مالا مال تھے اور اقلیم علم عمل دونوں پراس کی فرماں روائی کیساں تھی۔

زمدوورع ورع وه بوے عابد وزامد بزرگ تھے، ابن حبان لکھتے ہیں کہ ابن میتب فقہ دین داری زمدوورع ، عبادت وریاضت جملہ فضائل ہیں سادات تابعین میں تھے کے امام نووی لکھتے ہیں کہ ان کی علمی جلالت وامامت اوران کی دینی و بزرگی پرسلف وخلف کے اقوال متفق ہیں ھے۔

جماعت كا اہتمام: نماز باجماعت میں اتنا اہتمام تھا كہ چالیں ہم سال اور ایک روایت كے مطابق پچاس و سال اور ایک روایت كے مطابق پچاس و سال تک ایک وقت مجد آنے كا انقاق نہیں ہوا، جب لوگ نماز تمام كر كے واپس جارہ ہوں ہے۔

ان پرآشوب زمانوں میں بھی جب کہ دینہ میں گھر سے باہر قدم نکالناا ہے کوہلاکت میں ڈالنا تھا، این مستب سے محد نہ چھوٹی، دینہ کی تاریخ میں حرہ کا واقعہ نہایت مشہور واقعہ ہے، یہ واقعہ بن یہ اور عبداللہ بن زبیر گی حمایت عبداللہ بن زبیر گی حمایت میں عبداللہ بن خطلہ کوسر دار بنا کر بزید کی بیعت توڑ دی تھی اس وقت بزید کی فوجیں تین دن تک برابر مدینہ الرسول میں قبل عام کرتی اور اس کو لوثتی رہیں۔ اس پر آشوب زمانہ میں کو کی شخص گھر سے باہر قدم رکھنے کی ہمت نہ کرتا تھا، مجدوں میں بالکل سناٹار ہتا تھا، ایسے نازک وقت میں بھی سعید بن میتب مجد ہی میں جا کر فمانہ پر بھی شعید بن میتب مجد ہی میں جا کر فمانہ پر بھوڑتا)۔

نماز باجماعت کے خیال سے علاج اور صحت کے لئے بھی ایسے مقامات پر نہ جاتے تھے جہاں نماز باجماعت کا انظام نہ ہوسکتا ہو، آپ کی آنکھ میں شکایت بیدا ہوگئ تھی ،لوگوں نے مشورہ دیا کہ مدینہ سے باہر عقیق چلے جاؤ ، وہاں کے سبزہ زارے آپ کی آنکھوں کوفائدہ پنچے گا ،فر مایارات اور صبح کی نماز کی حاضری کوکیا کروں ہے۔

ابن شہاب زہری کابیان ہے کہ میں نے ایک مرتبدابن ، میتب سے دیہات کی خوبیوں اوراس کی پرلطف زندگی کا تذکرہ کر کے ان سے کہا کیا اچھا ہوتا آپ کچھ دنوں کے لیے دیہات چلے جاتے ، فرمایارات کی نماز کی صاضری کس طرح ہوگی ھے۔

عبادت شب اورمحاسبة نفس

آپ کی عبادت کا اصل وقت تاریکی شب میں تھا، اس وقت انسی کا محاسبہ کرتے ہے، روزاندرات گئے اپنفس کا محاسبہ کرتے کہ برائیوں اور بدیوں کا سرچشمہ اٹھ میں تجھ کواس اُونٹ کی طرح خستہ کر کے چھوڑ وں گاجو حسکی اور ماندگی ہے چلنے میں لڑکھڑ ا تا ہے ہے۔ یہ کہ کہ تہجد میں شغزل موجاتے تھے، اور صبح تک پڑھتے رہتے ، رات مجر کھڑے کھڑے دونوں یاؤں سوج جاتے تھے۔ آج کو پھر

نفس سے نخاطب ہوکر فرماتے ، تجھے ای کا حکم دیا گیا ہے ، اور تو ای کے لیے پیدا کیا گیا ہے ۔ روز ہے : ممنوعہ دنوں کے علاوہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے ، مغرب کے وقت افطار کے لیے گھر سے پینے کی کوئی چیز آجاتی تھی ای ہے مجد میں افطار کرتے تھے ۔

جے: قریب قریب ہرسال جج کرتے تھے۔ بعض روانیوں کے مطابق آپ کے قول کی مجموعی تعداد پہنچی ہے۔ بی اُمیہ نے کا صمت کی وجہ سے درمیان میں پچھ دنوں کے لئے ان کو جے سے روک دیا تھا۔ علی بن زید نے ایک مرتبان سے کہا کہ آپ کی قوم کا خیال ہے کہ آپ کو جے ساس لئے روک دیا تھا۔ علی بن زید نے ایک مرتبان سے کہا کہ آپ کی قوم کا خیال ہے کہ آپ کو جے ساس لئے روکا گیا ہے کہ آپ نے اوپر بیدلازم کرلیا تھا کہ جب کعبہ کو دیکھیں گے تو آل مروان کے لئے بددعا کرتا ہوں۔ بددعا کرتا ہوں۔

ساری عمر میں صرف ایک جی یا عمرہ فرض ہے،ادر میں ہیں جے سے زیادہ کر چکا ہوں ہے ہاری قوم میں بہتیر ہے ایسے آدمی ہیں ،جنہیں دینداری کا دعوی ہے،اور وہ جج اور عمرہ کر کے مرجاتے ہیں، لیکن ان کا جج نہیں ہوتا ہیں تو نفل کے جج اور عمرہ سے جمعہ کی نماز کوزیادہ ترجیح دیتا ہوں سے تعلیم ان کا حق تھے۔ تالوت : قرآن کی تلاوت بھی ناغہ نہ ہوتی تھی سفر کی حالت میں سواری پر تلاوت کرتے تھے ہے۔ محر مات الہی کا احترام :

آپتمام محترم چیزوں کی بڑی عظمت کرتے تھے۔انبیاءورسل کا اتنااحترام تھا کہان کے نام پراپناڑکوں کے نام رکھنا پسندنہ کرتے تھے۔قرآن اور مسجد کی اتن عظمت کرتے تھے کہاس کی تصغیر بھی گوارہ نہ تھی۔

ابن حرملہ کابیان ہے کہ سعید بن مستب کہتے تھے کہ مصحیف اور مسیجد یعنی چھوٹا قرآن اور چھوٹی مسیحد نہ کہا کہ کہا چھوٹی مسجد نہ کہا کرو۔خدانے جس چیز کو بڑائی بخشی ہے اس کی عظمت کیا کرو،خدانے جس کو بڑائی دی ہے وہ بڑی اور اچھی ہے ھے۔

یاری کی حالت میں بھی حدیث سناتے وقت اُٹھ کر بیٹھ جاتے تھے۔ایک مرتبہ کی شخص نے بیاری کی حالت میں آپ سے ایک حدیث ہوئے تھے ،فور اُلٹھ کر بیٹھ گئے ،سائل نے بیاری کی حالت میں آپ سے ایک حدیث ہوئے تھے ،فور اُلٹھ کر بیٹھ گئے ،سائل نے کہا میں چاہتا تھا کہ آپ زحمت نہ اٹھاتے ،آپ نے فر مایا میں لیٹے لیٹے رسول اللہ ﷺ کی حدیث بیان کرنا براسمجھتا ہوں کئے۔

ا خلاق و آدب : عادات وخصائل میں سعید بن میتب صحابہ کرام کانمونہ تھے۔ بڑے بڑے و صحابہ ان کے اخلاقی کمالات کے معترف تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر "فرماتے تھے کہ اگر رسول اللہ اللہ ان کود یکھتے تو خوش ہوتے ہے۔

زمی وسلح پیندی :

طبعًا بڑے نرم اور سلح پند تھے، اختلاف اور جنگ وجدال کو سخت نا پند کرتے تھے، عمر ان بن عبداللہ خزاعی کابیان ہے کہ سعید بن مستب کسی سے جھکڑتے نہ تھے اگر کوئی شخص ان کی جاور چھینا جاہتا تو دواس کوخوداس کی طرف بھینک دیے ہے۔

#### شدت إحتياط:

منہیات کے بارے میں اس قدر مخاط تھے کہ بچوں کے کھیل تک میں اس کا لحاظ رکھتے ہے۔ تھے۔ چنانچہانی الرکی کو ہاتھی دانت کی گڑیا کھیلنے کی اجازت نددیتے تھے ۔

جرائت وحق گوئی :

کین اعلان حق میں بیزی درشق اور تختی ہے بدل جاتی تھی ، حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ سعید بن میتب بڑے وقتے ہیں کہ سعید بن میتب بڑے وقتے ہیں کہ معابلہ میں وہ بھی خاموش ندر ہے تھے، اس سلسلہ میں انہوں نے جو سختیاں جھیلیں اس کے حالات او پر گزر چکے ہیں ، بنی امیہ کے مقابلہ میں ان کی تینے زبان ہمیشہ بے نیام رہتی تھی۔ کی موقعہ پر بھی ان کی عیب چینی ہے بازند ہے تھے۔

مطلب بن سائب کابیان ہے کہ ایک مرتبہ میں ابن میتب کے ساتھ بازار میں بیٹھا ہوا تھا کہ بنی مروان کا ہرکارہ ادھرے گزرا۔ سعید نے پوچھا ہم بنی مروان کے ہرکارے ہو۔ اس نے کہا ، اپنچھا تم نے ان کوکس حال میں چھوڑا۔ اس نے کہا ، اپنچھے حال میں۔ ابن مستب نے کہا وہ انسانوں کو بھوکار کھتے ہیں اور کتوں کا بیٹ بھرتے ہیں۔ یہن کر ہرکارہ بخت غضبنا کہ ہوا۔

میں نے سمجھا بھا کر کسی طرح اسے واپس کیا اور سعید سے کہا کہ خداتمہاری مغفرت کرے ہم کیوں اپنی جان کے بیچھے پڑے ہو۔ انہوں نے کہا، احمق چپ رہے خدا کی تم جب تک میں خدا کے حقوق کی حفاظت کرتا ہوں ،اس وقت تک وہ مجھے ان کے قبضہ میں نہ دے گاھے۔

ل ابن خلكان \_جلداول \_ص٢٠٦ ع ابن سعد \_جلده \_ص١٩٩ ع ابيناً مع تذكرة الحفاظ \_جلداول \_ص٩٩ هـ عندكرة الحفاظ \_جلداول \_ص٩٩ هـ منذكرة الحفاظ \_جلداول \_ص ٩٧ هـ منذكرة الحفاظ \_جلداول \_ص ٩٧ هـ

خلفاءاورسلاطین سے بے نیازی:

خلفاءاورسلاطین کے مقابلہ میں سعید بن میتب کی بے نیازی بے اعتنائی کے درجہ تک پینچی ہوئی تھی ، انہوں نے متعدداموی خلفاء کاز مانہ پایا کہاں میں سے کسی کے سامنے سرخم نہیں کیا بلکہ ، ان کو قابل التفات بھی نہیں سمجھا ، عبدالملک کے ساتھ ان کے گل واقعات اس قتم کے پیش آئے جن سے ان کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اگر عبدالملک بھی ان سے ملنے کی خواہش بھی کرتا تھا۔ تو وہ انکار کردیتے تھے۔

ایک مرتبہ وہ مدینہ گیا اور مجد نبوی کے دروازہ پر کھڑے ہوکر انہیں ملنے کے لیے بلا بھیجا ،عبدالملک کے آ دمی نے ان کے پاس جاکر کہا امیر الہو بنین دروازہ پر کھڑے ہیں، آپ ہے کچھ با تیں کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے جواب دیا نہ امیر المونین کو جھے ہے کئی ضرورت ہواور نہ جھے ان ہے اگر امیر المونین کی کوئی ضرورت ہو بھی تو وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ آ دمی نے جاکر عبدالملک کو یہ جواب سنادیا، اس نے پھر اس کو والیس کیا کہ وہ دوبارہ جاکر کے لیکن اگر وہ نہ آئیں تو زبر دئی نہ کرنا آ دمی نے دوبارہ جاکر کہا پھر وہی جواب ملا عبدالملک کے آ دمی نے ریخشک جواب س کر کہا اگر المیونین نے ہوایت نہ کردی ہوتی تو میں تم ہاراس کے جاتا۔ امیر المؤمنین تم کوبار بار بلا جھیجتے ہیں اورتم اس تسم کا جواب دیتے ہو۔

حنرت ابن میتب نے کہااگر وہ میرے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہتا ہے تو وہ تہمیں بخشا ہوں اوراگر اس کا بچھاور ارادہ ہے تو میں اس وقت تک جبوہ نے کھولوگا، جب تک وہ جو بچھ کرنا چاہتا ہے ،اے کرنہ گزرے یے بدالملک کے آدمی نے بھر واپس جا کریہ جواب سنایا۔اس نے س کر کہا، خدا ابو محمد پررحم کرے،ان کی تختی بڑھتی ہی جاتی ہے ہے۔

ایک مرتبه اورعبدالملک مدینه آیا ہواتھا۔ ایک رات اے نینز نہیں آئی ،اس نے حاجب کوظکم
دیا کہ مسجد میں جاکر دیکھواگر مدینہ کا کوئی قدہ خوان مل جائے تو لے آؤ۔ حاجب مسجد گیا مگرا ہے وقت
یہاں کون ماتیا رسعید بن مسیّب ذکر وشغل میں شغول تھے۔ حاجب آئییں بچپانتانہ تھا،ان کے سامنے
جاکر کھڑا ہوگیا اور اشار دسے ان کو بلایا۔ بیانی جگہ بیٹے دے۔

عاجب نے بی خیال کر کے کہ میخص عوام توجنبیں ہور ہاہے قریب با کراشارہ کیااور کہا میں فیام کو اشارہ کیا تاہم کے ا نے تم کو اشارہ کیا تھا ہتم نے ویکھانہیں۔ ابن مینب نے کہااپنی ضرورت بیان کرو۔ حاجب نے کہا

لے نشب کاایک خاص طریقہ ہے جس میں کپڑابانا طاکر جیٹتے ہیں ہے ابن سعد۔ جلدہ۔میں ۹۵

امیر المونین کی آنکھ کل گئی ہے، انہوں نے مجھے تھم دیا ہے کہ کی باتیں کرنے والے کولے آؤں۔ اس لئے تم چلو۔، ابن میتب نے پوچھا کیا مجھ کو بلایا ہے۔ حاجب نے کہانہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جاکر دیکھواگر اہل شہر میں ہے کوئی قصہ خوان ہوتو لے آؤ۔ میں نے تم سے زیادہ مستعد کی کوئیں بیایا۔

یون کراین میتب نے کہا، امیر المونین سے جاکر کہدو کہ میں ان کا قصہ خوان نہیں ہوں۔ یہ جواب بن کر حاجب سمجھا کہ یکوئی دیوانہ آ دی ہے، اس لئے لوٹ گیا، اور عبد الملک سے کہا کہ مجد میں صرف ایک بوڑھ المحض نظر آ یا میں نے اس کواشارہ کیا، گروہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ پھر میں نے اس کے پاس جاکر کہا کہ امیر المؤمنین نے جھے کی با تیں کرنے والے کو بلانے کے لئے بھیجا ہوں۔ ہاس محفی نے جواب دیا کہ امیر لمونین سے جاکر کہدو کہ میں ان کا قصہ خوان نہیں ہوں۔ عبد الملک ان کے مزاج سے خوب واقف تھا، اس لئے یہ واقعہ بن کراس نے کہا وہ سعید بن میتب جس انہیں چھوڑ دولی۔

امیرعبدالملک کوایے ایے تکی جواب دیے تھے کہ معمولی آ دمیوں کو بھی نہیں دیے جاسکتے ایک مرتبداس نے ان سے کہاابو محمداب میری بیرحالت ہوگئی ہے کہاگراچھا کام کرتا ہوں تو اس کی کوئی خوشی نہیں ہوتی برا کام کرتا ہوں تو اس کا کوئی رنج نہیں ہوتا ،فر بایا اب تمہارا قلب بوری طرح سے مرگیا ہے ۔

امیر عبدالملک کے بعد ولید کے ساتھ بھی بہی طرز عمل رہا ۔ مبحد نبوی کی تقیر وتو سیع کرانے کے بعد جب ولید اس کے معائد کے لیے آیا تو مبحد بیں جس قدرآ دی تھے سب بٹا دیئے گئے۔ ابن میتب بھی مبحد کے ایک گوشہ میں تھے، انہیں اُٹھانے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ ایک شخص نے صرف اتنا کہا کہا کہ اس وقت اگر آپ ہٹ جاتے تو انجھا ہوتا۔ آپ نے جواب دیا بھر سے اُٹھنے کا جو وقت ہے اس سے پہلے نہ اُٹھوں گا۔ عرض کیا گیا، انجھا نہ اُٹھے۔ لیکن کم از کم اتنا کیجئے کہ جب امیر المؤمنین ادھر سے گزرین قوسلام کے لئے کھڑے ہوجائے۔

فرمایا،خداکی تم میں اس کے لئے نہیں کھڑا ہوسکتا۔حضرت عمر بن عبدالعزیز ولیدکومجد کا معائنہ کرار ہے تھے۔بیابن میتب کے مرتبہ شناس اور ان کی طبیعت سے واقف تھے۔اس لئے ولید کی نظر سے بچانے کے لئے اس کو دوسری سمتوں میں ادھراُ دھر پھراتے رہے لیکن جب وہ قبلہ کی طرف بڑھا تو اس کی نظر ابن میتب پر پڑگئی۔ اس نے پوچھا، پیشخ کون ہیں؟ سعید تو نہیں ہیں۔ عرقبن عبد العزیز نے جواب دیا، ہاں! اوران کی جانب سے معذرت کے طور پران کی مجبوریاں بیان کرنے کے کہ اب وہ بہت ضعیف ہوگئے ہیں، آنکھوں سے کم دکھائی دیتا ہے اگر وہ آپ کو پہچانے تو سلام کے لئے ضرورا تُصتے۔ ولید نے کہا، ہاں! ہیں ان کی حالت سے واقف ہوں۔ ہیں خودان کے پاس چلتا ہوں۔ چنانچہ گھومتا پھر تاسعید کے پاس پہنچا اور پوچھا، شخ کیسا مزاج ہے؟ شخ نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ہوں۔ چنانہ کے گھومتا پھر تاسعید کے پاس پہنچا اور پوچھا، شخ کیسا مزاج ہے؟ شخ نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے جواب میں ولید کا مزاج پوچھالیا۔ اس مختر گفتگو کے بعد ولید یہ ہا ہوالوٹ گیا کہ بیر انی یادگار ہیں ۔

پردہ پوشی : اگر چہ عیدا حکام خداد ندی کے باب میں متشدد تھے لیکن کی کے گناہ کی پردہ دری پندنہ کرتے تھے اور دوسروں کو پردہ پوشی کی تلقین کرتے تھے۔ ابن حرملہ کابیان ہے کہ ایک دن میں صبح کو باہر نکلا تو ایک شخص کو نشہ کی حالت میں پایا۔ اس کو زبر دئی اپنے گھر گھییٹ لایا اس کے بعد سعید سے ملاقات ہوئی ، ان سے میں نے پوچھا کہ ایک شخص نے ایک شخص کو نشہ کی حالت میں پایا اس صورت میں دہ کیا کرے۔ اس کو حاکم کے نیپر دکر کے اس پر حد جاری کرائے؟

حضرت این میتب نے جواب دیا اگرتم اس کواپنے کپڑے سے چھیا سکوتو چھیالو۔ یہن کر میں گھر واپس آیا، اس وقت و فیخض ہوش میں آ چکا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کے چبرہ پر شرمندگی طاری ہوگئی۔
میں نے اس سے کہا کہ کوئی شرم نہیں آتی۔ اگرتم صبح اس حالت میں پکڑ لئے جاتے اور تم پر حد جاری کی جاتی تو لوگوں کی نگاہوں میں تمہاری کیا آ برورہ جاتی ۔ تم زندگی ہی میں مردہ ہو جاتے ۔ تمہاری شہادت تک قبول ندکی جاتی ہوئی کہا، خدا کی شم آئندہ بھی ایسانہ کروں گا۔ اس پردہ بوشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہمیشہ کے لئے تائب ہوگیا ہے۔

ايك سبق آموز واقعه:

تحضرت ابن مستب کی لاکی کی شادی کا واقعه ایثار ، ہمدردی ، غربت پسندی اور سادگی مختلف حیثیتوں سے نہایت سبق آموز ہے۔ ان کی ایک لڑکی برئی حسین وجمیل اور تعلیم یافتہ تھی عبد الملک اس کواپنی بہو بنانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ولی عہد کے ساتھ اس کی نسبت کا پیغام بھیجا۔ ابن مستب نے انکار کر دیا۔ عبد الملک نے بہت دباؤ ڈالا اور مختلف قتم کی شختیاں کیس۔ ابن مستب برابرا نکار پر قائم رہے اور چند دنوں کے بعد قریش کے ایک نہایت معمولی اور غریب آدمی ابوود اعد کے ساتھ اس کی شادی کردی۔

اس واقعہ کے بارے میں خودا بووداعہ کایہ بیان ہے کہ میں سعید بن میتب کے پاس
پابندی کے ساتھ جاکر بیٹھتا تھا۔ایک مرتبہ چند دن غیر حاضری کے بعد جانے کا اتفاق ہوا۔ ابن
میتب نے پوچھااتنے دن کہاں غائب رہے۔ میں نے کہا میرے بیوی کا انقال ہوگیا تھا اس لئے
حاضر نہ ہوں کا۔فر مایا ، مجھے کیوں نہ فبر دی ، میں بھی تجہیز و تکفین میں شریک ہوتا۔

تھوڑی در بعد جب میں اُٹھنے لگا تو انہوں نے کہاتم نے دوسری بیوی کا کوئی انتظام کیا۔
میں نے جواب دیا میں غریب نا دار دو چار پیسے کی حیثیت کا آدمی ہوں ،میرے ساتھ کون شادی
کرے گا۔ فر مایا میں کروں گاہتم تیار ہو۔ میں نے کہا بہت خوب۔ سعید نے ای وقت دویا تین درہم
پرمیرے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح پڑھا دیا۔ میں وہاں سے اُٹھا تو فرطِ مسرت میں میری تجھ میں نہ آتا
تھا کہ کیا کروں۔ گھر بھی کے لئے قرض کی فکر میں پڑگیا۔

شام کے وقت سعید بن میں نے اپنی لاکی کو اپ ساتھ چلنے کا تھم دیا۔ پہلے دور کعت بناز خود پڑھی اور دور کعت لاکی سے پڑھوائی۔ اس کے بعداس کو لئے ہوئے میرے گھر پہنچ۔ میں مغرب کے بعدروزہ افطار کرنے جارہاتھا کہ کی نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے بوچھا کون ہے؟ جواب ملاسعید۔ میں سوچنے لگاسعید بن میں ہونے گھر کے اور مجد کے علاوہ کہیں آتے جاتے نہیں، یہ سعید کون ہیں۔ اٹھ کر دروازہ کھولاتو دیکھاسعید بن میتب تھے۔ انہیں دیکھ کرمیں نے کہا، آپ نے کوں زحمت گوارا کی مجھے بلا بھیجا ہوتا۔ فرمایا نہیں مجھے تہمارے پاس آنا چاہئے تھا۔ میں نے عرض کیا فرمائے کیا ارشاد کی مجھے بلا بھیجا ہوتا۔ فرمایا نہیں مجھے تہمارے پاس آنا چاہئے تھا۔ میں نے عرض کیا فرمائے کیا ارشاد کے۔ فرمایا،

می تنہا آدی تھاورتمہاری یوی موجودتی میں نے خیال کیا کہ تنہا کیوں رات بسر کرواس لئے تمہاری یوی کو لے کرآیا ہوں ، وہ ان کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کو درواز ہے کا ندر کر کے باہر سے درواز ہند کرلیا۔ میری یوی شرم سے گر پڑی۔ میں نے اندر سے درواز ہند کرلیا، اس کے بعد چھت پر چڑھ کر پڑوسیوں میں اعلان کیا کہ آج سعید بن میتب نے اپنی لڑی کا عقد میر ساتھ کر دیا ہے اور اسے میرے گھر پہنچا گئے۔ میری مال نے تین دن تک دستور کے مطابق اس کو بنایا سنوارا۔ بنے سنوار نے کے بعد میں نے اس کو دیکھا تو وہ نہایت حسین ، کتاب اللہ کی حافظ ، سنت رسول اللہ کھی عالم ، اور حقوقی شوہر کی واقف کار عورت تھی ۔

ذريعهُ معاش :

اگر چدابن مستب بڑے عابد و زاہد اور دنیا ہے کنارہ کش بزرگ تھے۔ اس قدر ترک دنیا نا پسند کرتے تھے جس سے انسان اپنی عزت نہ قائم رکھ سکے اور دمروں کے ساتھ سلوک نہ کر سکے ہی سکے کسپ معاش کے لئے تجارت کا یاک شخل اختیار کیا تھا۔ روغنِ زیتون وغیرہ کی تجارت کیا کرتے تھے <sup>ہ</sup>ے۔

ایک زمانہ میں حکومت کی طرف ہے وظیفہ ملتا تھالیکن پھراہے لینابند کردیا تھاان کے وظیفہ کی میں ہزار سے زیادہ رقم بیت المال میں جمع تھی۔ کئی مرتبہ آئہیں اس لئے لینے کے لئے بلایا گیالیکن انہوں نے انکار کردیا اور کہا مجھے اس وقت تک اس کی حاجت نہیں جب تک خدا میرے اور بنی مروان کے درمیان فیصلہ نہ کردے ہے۔

حليهولباس:

آخر عمر میں سراور ڈاڑھی دونوں کے بال سپیدہوگئے تھے جو بھی یوں ہی رہتے تھے اور بھی داڑھی میں خضاب کرتے تھے۔ موجھیں بھی بہت باریک اور بھی ذراموئی کتر واتے تھے۔ لباس میں کوئی خاص اہتمام نہ تھالیکن بالعموم اچھالباس پہنتے تھے۔ سپیدلباس زیادہ مرعوب خاطر تھے، عمامہ البتہ سیاہ ہوتا تھا، بھی سپید عمامہ بھی باندھ لیتے تھے، بھی بھی کلاہ بھی استعمال کرتے تھے، طیلسانی کپڑازیادہ مرغوب تھا اس میں کتان کی گھنڈی ہوتی تھی، بھی باریک ابریٹم کی چادر استعمال کرتے تھے، کپڑے بورے بہتے تھے ازار قبیص، کرتا، موزہ اور عمامہ۔ بھی بھی باجامہ بھی پہنتے تھے ۔

### (۲۹) سلمه بن دینار

نام ونسب : سلمه نام ، ابو حازم كنيت ، نسلاً مجمى تقدان كوالدار انى تقدادران كى مال روى تقيل دائن سعد بن الجي سفيان مخزوى كے غلام تقال نبعت مي خزوى كہلات وفضل وكمال : اگر چه وه مال باب دونول كى جانب مي مجمى نژاد تقيلين اسلام كے فيض مساوات فضل وكمال : اگر چه وه مال باب دونول كى جانب وزاہد علا كے گروه ميں شامل كر ديا تھا۔ حافظ ذہبى نے ان كے مدينہ كے شيوخ اور وہال كے حالم و زاہد علا كے گروه ميں شامل كر ديا تھا۔ حافظ ذہبى كھتے ہيں ان كى توثيق و كليتے ہيں ان كى توثيق و جلالت اور مدح وثنا يرسب كا اتفاق ہے تا۔

لِ مختصر صفوة الصفوة يص ١٣٠ ع تذكرة الحفاظ -جلداول يص ٢٥ ع اليناً يص ٩٥ ع اليناً يص ١٠١٩ م ١٠٠ هـ هي تذكرة الحفاظ -جلداول ص ١١٩ ع تبذيب الاساء -جلداع ص ٢٠٨

حدیث : حدیث کے بڑے حافظ تھے علام ابن معد لکھتے ہیں : "کان شقة کئیر الحدیث الحدیث الحدیث المحدیث میں انہوں نے صحابہ میں سہیل بن سعد الساعدی "عبد الله بن عمر "عبد الله بن عمر و بن العاص کے خرمن علم سے خوشہ چینی کی تھی لیکن محدثین کے نزدیک آخر الذکر دونوں بزرگوں سے ان کا ساع ثابت نہیں ہے۔ غیر صحابی علاء میں ایک جماعت کثیر سے روایتیں کی ہیں۔ ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں ابوامامہ بن بن بل بن صنیف ، سعید بن مسیب ، عامر بن عبد الله بن زبیر ، عبد الله بن الی قنادہ ، نعمان بن ابی عیاش ، بن بیر بن رومان ، عبید الله بن ابواسلمہ بن عبد الرحمٰن ابو من عبد الله بن ابو سلمہ بن عبد الرحمٰن اور ابن منکد روغیرہ۔

ز ہری ،عبید اللہ بن عمر و بن اتحق ، ابن عجلان ، ابن الی ذئب ، مالک ،حماد ،سفیان ،
سلیمان ، ابن بلال ،سعید بن بلال ،عمر بن علی ، ابوغسان المدنی ، ہشام بن سعد ، وہیب بن خالد ، ابو
صحر حمید بن زیادہ الخراط ، اسامہ بن زیدلیثی ،محمد بن جعفر بن ابی کثیر اور اللح بن سلیمان النمر کی وغیرہ
آپ کے حلقہ کلا فدہ میں ہیں ۔

فقته: فقه من بھی انہیں پوراادراک تھااور وہ لہ بینے کے مشہور فقیہ تھے۔ حافظ ذہبی اور امام نووی سب انہیں فقہا میں لکھتے ہیں گے وہ فقیہ انفس تھان کے مناقب بہت ہیں۔ وہ فقیہ شبت اور بلندمر تبہ تھے ہیں کے تفقہ کی ایک سندیہ ہے کہ وہ لدینة الرسول کے قاضی تھے ہے۔ وعظ ویزند: مدینة میں وعظ ویزند کے فرائض بھی انجام دیتے تھے ہے۔

زمدوعبادت : عبادت وریاضت کے لحاظ سے ان کا شارصلحائے مدینہ میں تھا۔ ابن حبان کا بیان ہے کہ وہ مدینہ کے عابد وزاہد لوگوں میں تھے کے حافظ ذہبی ، امام نووی اور ابن حجر وغیرہ سب ان کے نام کے ساتھ '' زاہد'' کا لقب لکھتے ہیں۔ غرض جماعتِ تابعین میں وہ ہراعتبار سے نہایت متاز تھے۔ محمد بن اسلحق بن خزیمہ کا بیان ہے کہ ان کے زمانہ میں کوئی ان کا مثل نہ تھا کے۔

امراءاورسلاطین سے بے نیازی:

امراء وسلاطین سے ہمیشہ بے نیاز رہے۔ بھی ان کی آستان ہوی کا نگ گوارانہ کیا، سلیمان بن عبدالملک نے ایک مرتبہان کوامام زہری کی وساطت سے بلا بھیجا، انہوں نے زہری سے

لے تہذیب التہذیب بے جاری سے ۱۳۴۰ بوالدا بن سعد سے دیکھونڈ کرۃ الحفاظ وتہذیب الاساء حوالہ ندکور ۵ تہذیب التہذیب بے جاری سے ۱۳۴۰ کے تہذیب التہذیب بے جلدی سے ۱۳۴۰ کہا اگر اس کو مجھ سے کوئی ضرورت ہے تو اس کوخود میرے پاس آنا چاہئے ،اور میری اس سے کوئی ضرورت نہیں ہے ۔

حكمت ودانا كي :

ندہبی اوراخلاقی کمالات کے ساتھ ان کو حکمت ہے بھی وافر حصہ ملاتھا۔ عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم کا بیان ہے کہ میں نے کسی ایسے خص کو ہیں دیکھا جس کے منہ ہے ابو حازم کے منہ سے زیادہ حکمت قریب ہو <sup>تا</sup>۔ ابن خزیمہ کا بیان ہے کہ حکم ومواعظ میں ان کے زمانہ میں کوئی ان کا مثل نے تھا <sup>تا</sup>۔

حكيمانهمقولي

آپ کے بعض حکیمانہ مقولوں ہے آپ کی حکمت کا اندزہ ہوسکتا ہے فرماتے تھے کہ وہ تمام المال جن کی وجہ ہے موت کا آنا گرال گزرتا ہوان کوچھوڑ دو۔ پھر جس وقت بھی موت آجائے تم کوکوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ جو بندہ اپ اور اپ رب کے درمیان فرائض وتعلقات کو اچھا اور درست رکھتا ہے تو خدا اس کے اور دوسرے بندوں کے تعلقات کو درست رکھتا ہے اور جو بندہ اپ اور خدا کے فرائض میں کوتا ہی کرتا ہے بقو خدا اس کے اور دوسرے بندول کے درمیانی فرائض میں کوتا ہی بیدا کرتا ہے۔ آیک شخص کوتا ہی کرتا ہے بقو خدا اس کے اور دوسرے بندول کے درمیانی فرائض میں کوتا ہی بیدا کرتا ہے۔ آیک شخص سے تعلقات خوش گوار رکھنے سے زیادہ آسان ہے۔ یعنی اگرایک خدا سے تعلقات خوشگوار ہوجا میں گ

ایک مرتبه خلیفه بشام نے آپ سے پوچھا کہ میں حکومت کی ذمہ داریوں کے مواخذہ سے کس طرح نیج سکتا ہوں؟ فرمایا ، بہت آسان ہے۔ ہر چیز کوطریقہ سے لو،اور جائز مصرف میں اس کو صرف کرو۔ بشام نے کہایہ وہی خص کرسکتا ہے جس کو ہوائے نفس سے بیخے کی خدا کی جانب سے توفیق حاصل ہوئے۔

وفات: مسلط مين وفات يا كَي هـ

# (۲۰) سلیمان بن طرخان میمی

نام ونسب: سلیمان نام، ابومعتمر کنیت، نسباً مری تھے، بی تمیم میں بودوباش، اختیار کر لینے کی وجہ سے تیمی مشہور ہوگئے تھے، بھر ہے بڑے عابد وزاہر تابعین میں تھے۔ کان من العباد المجتهدین کے۔

ع تذكرة الحفاظ علد اول ص ١٩٩ س شذرات الذهب ص ٢٠٨ هـ تذكرة الحفاظ علد الله من معدد علد المدروت من ١٨٠٥

ا تهذیب التهذیب جلدیم رص ۱۳۳۸ سی تذکرة الحفاظ -جلداول ص ۱۱۹ فضل و کمال : اگرچہ لیمان کا طغرائے کمال ان کا زہدوور عاور ریاضت وعبادت ہے، لیکن علمی حیثیت ہے بھی وہ بھرہ کے بڑے علمائے میں تھے، حافظ ذہبی حافظ امام، اور شیخ الاسلام کے القاب کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتے ہیں ۔

حدیث مدیث کوہ متاز حفاظ میں تھے،علامہ ابن سعد انہیں ثقہ اور کثیر الحدیث لکھتے ہیں ہے۔ اس عہد کے اکابر محدثین ان کی فقط حدیث دانی کے معترف تھے،سفیان توری لکھتے ہیں کہ بھرہ کے حفاظ تین ہیں،ان میں ایک سلیمان کا نام تھا ہے۔

صحابہ میں انہوں نے انس بن مالک اور تابعین میں حسن بھری، اعمش، قادہ طاؤس ابوالحق سبعی ،ابوعثمان نہدی ،ابونظر ہ عبدی بغیم بن ابی ہند ،ابی المنہال، ثابت ،البنانی ،ابوکبلز پر بدین عبداللہ بن شخر ،معبد بن ہلال اور یکی بن معمروغیرہ سے استفادہ کیا تھا ہے۔

ان کی مرویات کی تعداددوسوتک پہنچی ہے ھے۔ شعبہان سے زیادہ کی کو بچانہ بھتے تھے کے۔ اور ان کے شک کو بھی یقین کا درجہ دیتے تھے گئے۔

ان کے تلافہ کادائر ہ خاصہ وسیع تھا،ان میں معتم ،شعبہ،دونوں سفیان، زاہدہ،زیر، حمادین سلمہ،این علیہ،این مبارک،عبدا لوارث بن سعید،ابراہیم بن سعد،جریہ خفص بن غیاث، عیدیٰ بن یونس،معاذ بن معاذ بن علامہ ابن کا میروور ع در کی اس کا اصل طغریٰ کمال ان کا زمدوور عاوران کی عبادت وریاضت ہے۔علامہ ابن سعد لکھتے ہیں کہ وہ برے مخت عبادت گرارلوگوں میں تھے الے ابن عماد منبلی لکھتے ہیں کہ وہ عابد وزاہد قائم اللیل صائم النماراور خدا کے مطبع لوگوں میں تھے الے۔

خشیت الہی: خدا کاخوف ان کی رگ و بے میں جاری دمماری تھا، کی القطان کہتے تھے کہ میں فی سیان سے زیادہ خدا کاخوف کرنے والانہیں دیکھا کالے۔

لِ تذكرة الحفاظ عبد اول ص ١٣٥ تر ابن سعد عبد كرة الحفاظ عبد اول ص ١٨ تر تهذيب المتهذيب عبد المتهذيب مبدي المتهذيب مبدي المينا على المينا على المينا المينا

#### عبادت در یاضت:

ساری رات عبادت کرتے تھے،اکثر عشاء کے وضوے فجر کی نماز پڑھتے تھے،ان کے صاحبزادے معتمر بھی باپ کا صحیح نمونہ تھے۔دونوں باپ بیٹے رات بھر گھوم گھوم کرمختلف محبدوں میں نماز پڑھتے تھے اور صند تھے ۔دونوں باپ بیٹے رات بھر گھوم گھوم کرمختلف محبدوں میں نماز پڑھی ،ہر پڑھتے تھے ۔معتمر کا بیان ہے کہ چالیس سال تک انہوں نے عشاء کے وضوے فجر کی نماز پڑھی ،ہر محبدہ میں سرمرت بہجان رفی الاعلی کہتے تھے،اور عصر سے لے کرمغرب تک تبیج پڑھتے تھے ہے۔

روزوں سے بھی بہی شغف<sup>قیا</sup>تا ہم بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ روز ہ رکھتے اور معلوم ہونا ہے کہا یک دن ناغہ دے کر<sup>ع</sup>۔

#### صدقه وخيرات:

صدقہ بکثرت کرتے تھے، جریر کابیان ہے کہ سلیمان ہروقت صدقہ کیا کرتے تھے، جب صدقہ کے لیے کوئی چیز نہلی تھی ، تواس کے بدلے میں دور کعت نماز ہی پڑھ لیتے <sup>ہی</sup>۔

حسن عمل : غرض ان کی زندگی کا ہر لیے حسن عمل میں گزرتا تھا ، تماد بن سلمہ کا بیان ہے کہ جب ہم خدا کی عبادت کے اوقات میں سلیمان کے پاس جاتے ، تو ان کی اطاعت ہی کرتے پاتے ہمعلوم ہوتا تھا کہ ان میں معصیت کا مادہ ہی نہ تھا تھے۔

#### مواخذه كاخوف

لین اس زندگی کے باوجود انہیں اپ اعمال پراعماد نہ تھا کہ خدا کے یہاں کیا معاملہ پش آن والا نے فضیل بن عیاض کلیان ہے کہ سلیمان سے کسی نے کہا کہ آپ بی ہیں، آپ کے شلی کون ہے فرمایا ایسانہ کہو مجھے نہیں معلوم کہ میرارب میرے ساتھ کیا معاملہ کیگا ،اس نے خود فرمایا ہے کہ بعد الہم من اللّه مالم یکو نو ایسحنسبون۔ ان کے لیے اللہ کی جانب سے ایسی بات ظاہر: وگی جس کاوہ اوگ گمان بھی نہ کرتے تھے ہے۔

ادنی ادنی باتوں میں مواغذہ کا خوف کرتے تھے سعید بن عامر کابیان ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان بیاری کی حالت میں رونے لگے ،کی نے بوچھارونے کا کیا سبب ہے فرمایا ایک مرتبہ میں ایک قبر کے پاس سے گزراتھا تو اے سلام کیا تھا مجھے خوف ہے کہ اس کا مجھے مواخذہ نہ کیا جائے گئے۔

اِ ابن سعد بلدے۔ ق۲ م ۱۸ تذکرة الحفاظ۔ جلدادل ص۱۳۵ سے ایسنا سے تذکرة الحفاظ۔ جلدادل ص۱۳۵ سے ایسنا سے تذکرة الحفاظ۔ جلدادل ص۱۳۵ سے ایسنا کے ایسنا کے ایسنا

امر بالمعروف ونهى المنكر:

ر بالمعروف اور نہی المنکر بھی حسن عمل کا ایک بڑا درجہ ہے کے سلیمان اس کو ایک ضروری فرض مجھتے تصادرامرء کے قصور دمحلات میں جاکراس فرض کواداکرتے تھے کے۔

ایک نکتہ : مانا کہ کوئی دور سہولت پہندا فراد بلکہ جماعتوں تک سے خالی نہیں رہا ہے۔اور آج کل تو ہر خض فد ہب میں آسانی ڈھونڈھتا ہے۔اس قبیل کے اشخاص آسانی کے لئے ،کسی خاص مسلک کی پابندی ضروری نہیں سمجھتے اور دلیل بید دیتے ہیں کہ جب تمام آئمہ برحق ان کی رائیں صحیح اور ان کے مسلک درست ہیں، تو پھر کسی خاص امام اور خاص مسلک کی پابندی کیوں ضروری ہے،اور "اللدین یسسو" کے ماتحت ان سب کے آسان مسائل کیوں نداختیار کئے جائیں۔

سلیمان اس منتم کی بہل بیندی کے مفاسد میں ایک دلچسپ نکته ارشاد فرماتے تھے کہ اگر تمام علماء کی رخصتوں ، یعنی جائز کردہ چیزوں اور ان کی لغزشوں کوتم اختیار کرلوتم ہاری ذات میں ساری برائیاں جمع ہوجائیں گئی ہے۔

وفات: سلماه میں وفات پائی می وفات کے وقت ساون سال کی عرتی ۔

### (۳۱) سلیمان بن بیار

نام ونسب : سلیمان نام ،ابوتر اب کنیت ،أم المؤمنین حضرت میمونه" کی غلامی کا شرف رکھتے تھے، پھر انہوں نے ان کومکا تب بنادیا تھا ،اس غلامی نے سلیمان کوعلم ومل کی دولت سے مالا مال کردیا تھا۔

حرم نبوی میں آمد ورفت:

حضرت میمونه کی غلامی کے توسل سے سلیمان حضرت عائشہ فیرہ کی خدمت میں آتے جاتے تھے،اوردہ ان کی غلامی کے زمانہ تک ان سے پردہ نہ کرتی تھیں خود سلیمان کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ، وکر باریا بی کی اجازت جا ہی۔ آپ نے آواز بہجان کر فرمایا ، ہم نے آزادی کے متعلق جو طے کیا تھا، اسے پورا کیا۔ میں نے عرض کیا، ہاں کین ابھی تھوڑ اسابا تی فرمایا ، ہم نے آزادی کے متعلق جو طے کیا تھا، اسے پورا کیا۔ میں نے عرض کیا، ہاں کین ابھی تھوڑ اساباتی

ہے، فرمایا تواندر چلے آؤہم اس وقت تک غلام ہوجب تک تمہارے ذمہ کچھ بھی باتی ہے <sup>ھ</sup>۔ فضل و کمال

سلیمان اولاً خود ذاتی صلاحیت اور استعداد کے لحاظ سے نہایت ذبین اور سمجھدار تھے۔ پھر انہیں امیرالمؤمنین کی غلامی کے تعلق سے مدیندر ہنے والے صحابہ کرام کی صحبت سے فیض یاب ہونے کا موقع ملاتھا،اس لیئے وہ مدینہ کے ممتاز ترین علاء میں ہو گئے کے۔ امام نووی لکھتے ہیں کہ جلالت اور علمی کمال پرسب کا اتفاق ہے ہے۔

قرآن : ان کوقرآن مجید ،حدیث نبوی ،فقه جمله علوم میں درک تھا،قرآن کے ممتاز قاریوں میں تھے ج

حدیث : جس گھر کے وہ خادم تھے، وہ حدیث نبوی کا سرچشمہ تھا، اس لئے قدرۃ احادیث نبوی کا معتد بہذخیرہ ان کے حصہ میں آیا تھا، علامہ ابن سعد لکھتے ہیں، کہوہ عالی مرتبہ ارفع المنز لت فقیہ، اور کثیر الحدیث تھے ہے۔

انہوں نے حدیث میں اُم المؤمنین عائشہ صدیقہ "اور میمونہ کے خرمن کمال سے زیادہ خوشہ چینی کی تھی،ان کے علاوہ اکابر صحابہ میں زید بن ثابت مجداللہ بن عباس فضل ابن عباس اُن بن عباس فضل ابن عباس اُن بن ابو ہریرہ ،ابوسعید خدری مقداد بن اسود عبداللہ بن خدافہ ہی ،اور عام محدثین میں جعفر بن امیضری ،عبداللہ بن حارث نوفل ،عبدالرحن بن جابر ،عراک بن مالک ،مالک بن عامر اُنجی وغیرہ سے فیضیاب ہوئے تھے ہے۔

تلا فده : حدیث میں ان کے تلافدہ کا دائرہ نہایت وسیع تھا، بعض کے نام یہ ہیں، عمر بن دینار عبداللہ بن دینار، عبداللہ بن فضل ہائمی، ابولزناد، بکیر بن الاشج جعفر بن عبداللہ، ابن تھم، سالم، ابوالنصر، صالح بن کیسان عمرو بن میمون ، محمد بن ابی حرملہ، از ہری ، مکول ، نافع ، کیجی بن سعیدانصاری، یعلی بن تھیم، اور یونس بن سیف وغیرہ کے۔

فقہ: گران کا خاص اور امتیازی فن فقہ تھا، اس میں وہ امامت اور اجتہاد کا درجد کھتے تھے، حافظ ذہبی کھتے ہیں کہ وہ فقیہ کم اور آئمہ اجتہاد میں تھے کے وہدینہ کے ان سات مشہور فقہاء میں تھے، جواس عہد کے لکھتے ہیں کہ وہ فقیہ کم اور آئمہ اجتہاد میں تھے کے۔ وہدینہ کے ان سات مشہور فقہاء میں تھے، جواس عہد کے

لِ تذكرة الحفاظ عبد اول ص 2 من تهذيب الاساء عبد اول ق اول ص ٢٣٨ من ايساً ص ٣٥٥ مع تهذيب المتهذيب عبد م ٢٢٩ هـ ابن سعد عبد ۵ ص ١٣٥ كي تهذيب المتهذيب عبد م ٢٢٨ ع ايساً ه في تذكرة الحفاظ عبد اول ص 2 م تهذيب الاساء تذكرة الحفاظ حواله مذكور

امام فقہ مانے جاتے تھے <sup>9</sup>۔ مسائل طلاق کے خصوصیت کے ساتھ بڑے بڑے عالم تھے۔ قترین میں میں میں کا کا ساتھ کے ساتھ کے ساتھ بڑے ہوئے اس کا کا ساتھ کے ساتھ کا ساتھ کے ساتھ کا ساتھ کا ساتھ کا س

قادہ کابیان ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ گیا اور لوگوں سے پوچھا کہ یہاں طلاق کے مسائل کا

سب سے بڑاعالم کون ہے، لوگوں نے سلیمان بن بیار کانام بتایا <sup>ک</sup>

بعض علاء فقہ میں انہیں ان آئمہ پرجن کی علمی عظمت مسلم تھی ہر جے دیتے تھے۔ چنانچے محمد بن حنفیہ کے صاحبزاد ہے حسن انہیں سعید بن مسیتب سے زیادہ نہیم بچھتے تھے کے خود ابن مسیتب ان کے اس حنفیہ کے صاحبزاد ہے حسن انہیں سعید بن مسیقتی آتا تھا ، تو اے سلیمان کے پاس بھیج دیتے تھے کے اس کے معترف تھے کہ جب ان کے پاس کوئی مستفتی آتا تھا ، تو اے سلیمان کے پاس بھیج دیتے تھے کے اور فرماتے تھے ، موجودہ لوگوں میں سب سے بڑے عالم وہی ہیں کے۔

ز مدوورع : زہدوعبادت کے اعتبار ہے بھی ممتاز شخصیت رکھتے تھے، ابوزرعہ کابیان ہے کہ سلیمان بن بیار مدنی فاضل اور عبادت گزار تھے ھے عجلی ان کے فضائل علمی کے ساتھ ان کی عبادت وریاضت کی بھی شہادت دیتے ہیں ہے۔

عفت: بڑے عفیف ویاک دائن تھے،اگر چہتا بعین کی مقدی جماعت کے لیے عفت و پاک دائنی کوئی بڑا دھف نہیں ہے، کی ٹر غیبات اور آزمائش دامتحان کے موقع پر پورااتر نا ہر مخص کے لئے کمال ہے،سلیمان نہایت حسین وجمیل تھے،ایک مرتبہ ایک عورت نے آپ کے گھر کے اندر آکر دام ڈالنا جا ہا آ گھرے نکل کر بھاگ گئے گئے۔

وفات : آپ کے زمانہ وفات کے بارہ میں کئی روایتیں ہیں،ان سب میں زیادہ معتربہ ہے کہ اس میں وفات پائی،وفات کے وقت سے سال کی عمر تھی گے۔

# (٣٢) قاضى شريح بن حارث

نام ونسب : شریح نام، ابوامیه کنیت، نسب نامه به به : شریح بن حارث بن قیس بن الحجم بن معاویه بن الحجم بن معاویه بن قور بن مرقع بن کنده کندی بعض روایتوں میں نسب معاویه بن قور بن مرقع بن کنده کندی بعض روایتوں میں نسب نامه کے اوپر کے ناموں میں تھوڑ اسمااختلاف ہے، ایک روایت به بھی ہے کہ شریح نسلاً عرب نہ تھے بلکہ مجم کے ان خانوادوں میں سے تھے، جو کندہ کے حلیف بن کریمن میں آباد ہو گئے تھے۔

ل ابن خلکان جلدا و ۱۳۳۰ تا ابن خلکان وجلدا ول و ۱۳۳۰ تذکرة الحفاظ وجلدا ول و ۱۳۵۰ م ۱۳۵ م ۱۳۵ م ۱۳۵ م ۱۳۵ م ۱۳ تهذیب التهذیب م شندرات الذہب وجلدا ول و ۱۳۳۰ م ۱۳۰۰ م ۱۳۰ م ۱۳۰۰ م ۱۳۰ م ۱۳۰۰ م ۱۳۰ م ۱۳۰۰ م ۱۳۰ م

عهدرسالت :

شیخ عہدرسالت میں موجود تھے،اور بعض روایتوں کے مطابق وہ آنخضرت کے شرف زیارت سے بھی مشرف ہوئے کہاں ہے جہاں سیجے نہیں ہے۔اسلام کے شرف سے تو بیشک وہ اس عہد میں مشرف ہوگئے تھے،کین دولت دیدار سے محروم رہے حافظ ابن حجر کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ چنا نچہ وہ کھتے ہیں کہ خلفاءار بعہ کے زمانہ کے شرح کے حالات بہت ملتے ہیں،کین کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا،جس سے درسول اللہ کھٹے سے ان کی ملاقات ثابت ہوتی ہوگ۔

علامہ ابن سعداور حافظ بن عبدالبروغیرہ تمام ارباب سیروطبقات اس کے قائل ہیں اورشر کے کوتا بعین ہی میں شار کرتے ہیں، البتہ تا بعین کے زمرہ میں وہ نہایت متاز شخصیت رکھتے تھے، اور تاریخ اسلام کے مشہور قاضی تھے۔

فضل و کمال نظرت نے بہت ہے اکابر صحابہ کو پایا تھا،اوران کی صحبت اٹھائی تھی۔ پھر وہ فطر ۃ نہایت ذبین وطباع تھے کے اس لئے علمی اعتبار ہے انہوں نے اپنے اقران میں نہایت متاز حیثیت حاصل کر لی تھی،امام نووی لکھتے ہیں کہ شریح کی توثیق ، دینداری فضل و کمال ذکاوت اوران کی روایات سے اجتحاج برسب کا اتفاق ہے کے حافظ می الدین خزر ہی لکھتے ہیں کہ وہ بڑے جلیل القدر اور ذکی علماء میں ہتھے ہیں کہ وہ بڑے جلیل القدر اور ذکی علماء میں ہتھے ہیں کہ وہ بڑے جلیل القدر اور ذکی علماء میں ہتھے ہیں کہ وہ بڑے جلیل القدر اور ذکی علماء میں ہتھے ہیں کے وہ بڑے جلیل القدر اور ذکی علماء میں ہتھے ہیں کہ وہ بڑے جلیل القدر اور ذکی میں ہتھے ہیں کہ وہ بڑے جانبیل القدر اور ذکی میں ہتھے ہیں کہ وہ بڑے جانبیا ہوں ہوں کی سے اللہ میں ہتھے ہیں کہ وہ بڑے جانبیا ہوں کی سے میں ہوں کی سے اللہ میں ہتھے ہیں ہوں کی سے بھی ہوں کی بھی ہے بھی ہوں کی بھی ہوں کی بھی ہوں کی بھی ہیں ہوں کی بھی بھی ہوں کی بھی بھی ہوں کی بھی ہوں کی بھی ہوں کی بھی بھی ہوں کی بھی ہوں کی بھی بھی ہوں کی بھی ہوں کی بھی بھی ہوں کی بھی بھی ہوں کی بھی ہوں کی بھی ہوں کی بھی بھی ہوں کی بھی بھی ہوں کی ہوں کی بھی ہوں کی بھی ہوں کی بھی ہوں کی بھی ہوں کی

حدیث : بھرہ کے ممتاز حفاظ حدیث میں تھے، انہوں نے حضرت عمر مجائی وعبداللہ بن مسعود مردید بن ثابث جیسے اکابر سے استفادہ کیا تھا ملام معمی مابوداک قیس بن ابی حازم مابن سیرین بعبدالعزیز بن رفیع بجاہد بن جبیر ،عطاء بن سائب بن انس بن سیرین اور ابراہیم نحقی جیسے آئمہ ان کے زمرہ تلا فدہ میں تھے ہے۔

فقه شری حدیث کے بھی حافظ تھے، کین ان کا خاص فن فقدتھا، حافظ ذہبی اور ابن حجر وغیرہ ان کاخصوصی فن فقہ ہی کا شار کرتے ہیں، اور ان کے نام کے ساتھ فقیہ کالقب لکھتے ہیں کئے۔ وہ مرکز فقہ کوفہ کی جماعت افتاء کے ایک رکن تھے گئے۔

قیافہ وشاعری: حدیث دفقہ کے علادہ وہ عرب کے مروجہ فنون قیافہ اور شاعری میں بھی دستگاہ رکھتے تھے گے۔ شاعری میں اتنا کمال حاصل تھا کہ ایک مرتبہ انہوں نے نظم میں فیصلہ دیا تھا۔

ل اصابہ۔جلدا۔ ص۲۰۲ عی استیعاب۔جلدا۔ ص۱۷ عی تہذیب الاساء۔جلداول۔ق اول۔ص۲۳۳ عی تہذیب الاساء۔جلداول۔ق اول۔ص۲۳۳ عی تہذیب الاساء۔جلداول۔ ق اول۔ ص۳۳ عی تذکرۃ الحفاظ۔جلداول۔ ص۵۱ وتہذیب التہذیب حوالہ نذکور کے اعلام الموقعین ۔جلداول۔ص۳۷ کی ابن سعد۔جلدا۔ ص۹۰

ال کاواقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت کے خلاف جس کے ایک لڑکا تھا اور اپن شوہر کی موت کے بعداس نے دوسری شادی کر لی تھی ،اس کی ساس نے قاضی شریح کے یہاں دعویٰ دائر کیا ، عورت کا دعویٰ تھا کہ ہوکے عورت کا دعویٰ تھا کہ ہوکے عقد ثانی کے بعد حق تولیت اے ملنا جا ہے ،ساس نے تلم میں دعوی پیش کیا۔

یا ابا امیته اتیناک وانت المرء نا تیه اتاک ابنی واماه و کلتا نا ففد یه تز و جت فها تیه ولایذهب بک الیته فلو کنت تا بیت مماناز عتنی فیه

یعنی ابوامیہ ہم آپ کے پاس انصاف کے لئے آئے ہیں ،میرالڑکا (بوتا) اوراس کی ماں تیرے پاس آئے ہیں اور ہم دونوں اس پر فداہیں (بہوسے خطاب) جب تم نے دوسری شادی کرلی تو لئرکا مجھے دے دو، زبردی مت کرو، بیوہ ہوجانے کے بعدتم اس کے بارہ میں مجھے ہے کیوں جھگڑا کرتی ہو، (قاضی سے خطاب) قاضی صاحب لڑکے کے بارہ میں ہم دونوں کا قصہ بیہے۔

بہونے ساس کے دعوی کار جواب دیا۔

يا ايها القاضى قدقالت لك البحده

وقو لا فاستمع منى و لا تبطر ني رده

اعزى النفسى عن ابن وكبلى حملت كبده

فلما كانافي حجرى يتيماضائعا وحده

تز وجت رجاء الخير من يكفيني فقد ه

ومن يظهر لي وده ومن يكفل لي رفده

قاضی صاحب دادی لیمنی میری ساس کابیان آپ نے سن لیا،اب بیرا بھی سنے اوراس کوردنہ کیجے، میں اپنے لڑکے سے اپنے دل کوسلی دی ہوں، میں نے ہمیشاس کو کلیجے سے لگائے رکھا ہے، میری بیورہ بینے بنائی کی وجہ سے اس میتیم کے ضائع جانے کا خطرہ تھا۔اس لئے میں نے اس کی بھلائی اوراس کی مگہداشت کے خاطر ایسے خص سے شادی کرلی جواس کو ضائع نہ ہونے دے،اوراس کی مگہداشت کے خاطر ایسے خص سے شادی کرلی جواس کو ضائع نہ ہونے دے،اوراس کی مقالت کر سکے۔ چونکہ ساس بہود دنوں نے نظم میں دعویٰ پیش کیا تھا،اس کئے قاضی شریح نے نظم ہی میں اس کا فیصلہ دیا۔

قدفهم القاضى ما قلتها وقضا بينكما ثم فصل بقضاء بين بينكما وعلى القاضى جهدان عقل قال للجده بينى بالصبى وخذى ابنك من ذات العلل انها لو صبر ت كان لها قبل دعو اها تبغيها لبدل تم دونوں نے جو کھ کہا قاضی نے اے مجھا، اور دونوں کے درمیان ایک واضح فیصلہ کردیا اگر قاضی مجھدار ہے تو اس پر کوشش کرنا فرض ہے پھر دادی ہے کہا لاکے واس حیلہ ساز سے لے کرالگ ہو جا اگر وہ نکاح نہ کرتی تو بچاس کے پاس متا ہے۔

قضا کی استعدادوقابلیت :

ایک قاضی کے گئے جن اوصاف اور صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تمام شرح کی ذات میں بدرجہ آتم موجود تھیں بھٹل و کمال کاحال اُوپر گزر چکا بطبعاً وہ نہایت ذبین، ذکی، طباع بغریس، ذات میں بدرجہ آتم موجود تھیں بھٹل و کمال کاحال اُوپر گزر چکا بطبعاً وہ نہایت ذبین، ذکی، طباع بغریس، اور نہیم سے ہے۔ بیچیدہ اور ظاہر فریب سے ظاہر قریب معاملات کی متالیں آئدہ آئیں گئی، ان اوصاف نے ان میں قدرۃ قضاء کی نہایت اعلی استعداد بیدا کردی تھی، حضرت علی "جن کو زبان رسالت سے اقتصاد میں علی کی سندملی تھی، شرح کے کو قضی العرب، عرب کاسب سے بڑا قاضی فرماتے تھے۔ ک

عهدهٔ قضاء پرتقرر:

عهده قضا پرتقررے پہلے، ان کی بیاستعداد وصلاحیت مشہور برو بھی اور لوگ متازعہ فیہ معاملات میں ان کو کھار انہاں کے بیاستعداد وصلاحیت مشہور برو بھی اور لوگ متازعہ فیہ معاملات میں ان کو کھار انہیں کو فی کا قاضی بنادیا۔

ال کاواقعہ یہ ہے کہ حضرت کمڑنے ایک شخص ہے بشرط پندگی ایک گھوڑ اخریدااورامتحان کے لئے ایک سوار کودیا، گھوڑ اسواری میں چوٹ کھا کرداغی ہو گیا، حضرت کمڑنے اس کوواپس کرنا جاہا، گھوڑ ہے کہ مالک نے لینے ہے انکار کردیا، اس پرنزاع ہوئی، اور شریح ٹالٹ بنائے گئے، انہوں نے بیفلہ دیا کہ اگر گھوڑ ہے کے مالک ہے اجازت لے کرسواری کی گئی تھی تو گھوڑ اواپس کیا جاسکتا ہے در نہیں ہے۔

ل ابن سعد رجلد 1 رس ۹۴ مع التيعاب رجلد ٦ سع تبذيب الاسماء رجلد اول رس ٢٨٣ مع تبذيب الاسماء رجلد اول رس ٢٨٣ مع مع كتاب الاواكل الباب السالع ذكرة القصناة

ایک دوسری روایت میں اس واقعہ کی شکل بیہے کہ گھوڑ اامتحان میں ہلاک ہوگیا،حضرت عمرٌ نے اس کوواپس کرنا جابا، اس پر تنازعہ ہوا ،اورشری حکم مقرر ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ جس کوخریدا ہای کولینا ہوگایا جس حالت میں لیا تھا،ای حالت میں واپس کرنا ہوگا،اس فیصلہ برحضرت عرشنے ان کوکوفہ کا قاضی بنادیا <sup>ک</sup>ے

قاضی شری نے اس خدمت کواس قابلیت ،اس خوش اسلوبی اور دیا نت سے ادا کیا کہ حفرت عرر کے زمانہ سے لے کرعبدالملک کے زمانہ تک مسلسل ساٹھ برس قاضی رہے جی اس طویل مدت میں بڑے بڑے انقلابات وحوادث ہوئے ،خلافت راشدہ کا دورختم ہوکراموی حکومت کا آغاز ہوا،ابن زبیر اورامویوں میں خوں ریزمعر کہ آرائیاں ہوئیں،ساری دنیائے اسلام میں انقلاب بریا ہوالیکن شریح بدستورمند قضایم شمکن رے،ابن زبیر اورعبدالملک کی جنگ کے زمانہ میں اپنا دامن الحانے کے لئے صرف چند برسوں کے لیے ستعفی ہو گئے تھے ۔

فيصلون مين عدل:

ایک قاضی کاسب سے مقدم فرض اورسب سے براوصف بیہے۔ کہوہ فیصلہ کرنے میں سن خارجی اور داخلی اثر سے متاثر نہ ہو،اور کی حالت میں بھی حق وانصاف کا دائن ہاتھ سے نہ چھوڑنے یائے ہشری میں بدوصف اس صد تک تھا کہوہ قانون اور حق وانصاف کے مقابلہ میں بری ہے بری شخصیت اور برے برے برے تعلق کی بروہ نہ کرتے تھے ایک معمولی مخص کے مقابلہ میں حضرت عرر کے خلاف فیصلہ دینے کا واقعہ اُو پر گزر چکا ہے۔اگر ان کالڑ کا بھی قانون کی زومیں آ جاتا تھا،تواس کی بھی برداہ نہ کرتے تھے۔

ایک مرتبان کے ایک اڑے نے ایک ملزم کی ضانت دی ملزم بھاگ گیا۔ شری کے اس كے بدلہ ميں الرے كوقيد كرديا سے ايك مرتبدان كاردلى نے ايك مخص كوكوروں سے مارا، انہوں نے مضروب سے اس کوکوڑ لے لگوائے 6

ایک مرتبدان کے ایک ہم خاندان نے ایک شخص پر کچھ نارواظلم کیا،شری نے اس کو ایک ستون میں بندھوادیا۔ جب وہ فیصلہ کر کے اُٹھے ہتو اس مخص نے بچھے کہنا جایا ہشری نے کہا مجھ سے بچھ كہنے سننے كى ضرورت نہيں ہے۔ اس لئے كہ ميں نے تم كونييں قيد كيا ہے، بلكة ت نے قيد كيا ہے كار

اس حدتک انصاف عدل گستری کا کوئی غیر معمولی نمونہیں ہے۔ شریح کے بعض ایسے واقعات بھی ہیں ، جن کی مثالیں مشکل سے مل سکتی ہیں۔ ان کے ایک لڑکے اور بعض دوسرے اشخاص کے درمیان کسی حق کے بارے میں تنازعہ تھا، لڑکے نے ان سے واقعات بتا کر پوچھا کہ اگر میراحق نکلتا ہواور مقدمہ میں کامیا بی کی امید ہوتو میں دعوی کر دوں ورنہ خاموش رہوں۔

شرت نے مقدمہ کی نوعیت پرغور کر کے دعوی کرنے کامشورہ کیا، لیکن جب مقدمہ ان کے سامنے پیش ہوا، تو لڑکے کہ خلاف فیصلہ دیا۔ فیصلہ دے کر جب گھر واپس آئے تو لڑکے نے کہاا گرمیں نے پہلے آپ سے مشورہ نہ کرلیا ہوتا، تو مجھ کو آپ سے کوئی شکایت نہ ہوتی ۔لیکن مشورہ دینے کے بعد آپ نے مجھے ذلیل کیا۔ شرت کے نے جواب دیا،

جان پررتو مجھے ان لوگوں کے جیسے روئے زمین کھرکے آ دمیوں سے زیادہ عزیز ہے، کیکن خدا مجھے تجھ سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ جب تو نے مجھے سے مشورہ کیا تو مقدمہ دیکھنے کے بعد مجھے ان لوگوں کا حق نظر آیا،اگر میں اس وقت تجھ سے اس کو ظاہر کر دیتا تو توان سے سلح کر لیتا،اوران لوگوں کا حق ضائع ہوجا تائے۔

شہادت میں سچائی کا اہتمام یوں تونہ بھی جھوٹی شہادتوں کا انسداد ہواہے اور نہ ہوسکتا ہے کیکن شرح حتی الامکان اخلاقی حیثیت سے جھوٹی شہادتوں کو رو کئے کی کوشش کرتے سے اور گواہوں کو مجھوٹی شہادت سے روکتے تھے۔اگراس میں ناکامی ہوتی تواسی شہادت پر فیصلہ دے دیے ، کیونکہ شہادت کے مقابلہ میں ذاتی علم کی کوئی حیثیت نہیں۔

ملام این سیرین کابیان ہے کہ شری کو جب جوت کے گواہ مشکوک نظر آتے ،گران کی ظاہری صدافت پرکوئی گرفت نہ ہوسکتی ، تو وہ پہلے گواہوں سے کہتے کہ میں نے تم کوطلب نہیں کیاا گرتم واپس جانا چاہوتو میں تم کونہیں روکوں گا۔ تمہاری شہادت پراس مقدمہ کا فیصلہ ہوگا، تمہاری شہادت سے میرا دامن محفوظ ہوجا تا ہے لیکن تم بھی اپنے کو بچاؤ۔ اگر گواہ سمجھانے سے بازنہ آتا تو مجھوراً اس کی شہادت پر فیصلہ کردیتے کہ مجھے کو یقین ہے کہ تم اس معاملہ میں ظالم ہوگر میں اپنے خیال و گمان پر فیصلہ نہیں کرسکتا، بلکہ جوت کے مطابق فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گریہ حقیقت اپنی جگہ پڑے کہ جو چیز خدانے تم پر حرام کی ہے میرا فیصلہ اسے حلال نہیں کرسکتا ہے۔

عزیز قریب کی شہادت کا قانون:

صدیت میں اعزہ قریب کی شہادت کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اس لئے ایک عزیز کے مقدمہ میں دوسر مے ثقہ عزیز کی شہادت قبول کرنے میں کوئی قانونی رکاد نہیں ہے۔ ابن الی شیبہ کا بیان ہے کہ قاضی شرح نے عزیز کے مقابلہ میں عزیز کی شہادت نا قابل اعتبار قرار دی ، اوریہ قانون بنادیا کہ لڑکے کی شہادت باپ کے متعلق باپ کی شہاد لائے کئے بنی کی شہادت اس خص کے متعلق جس نے اس کو کے متعلق اور اجبر کی شہادت اس محض کے متعلق جس نے اس کو اجرت پر کیا ہو، قبول نہیں کی جا سکتی ۔ اس اصول پر وہ اس محق سے عامل تھے کہ حضرت علی کے مقابلہ میں حضرت امام حسن میں کی شہادت مستر دکر دی۔

ال کاواقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی "کی زرہ کہیں گر پڑی اور ایک ذی کے ہاتھ لگی۔ حضرت علیؓ نے شریح کی عدالت میں دعویٰ کیا۔ شریح نے ذمی سے پوچھاتم کیا کہتے ہو، اس نے کہا میری ملکیت کا ثبوت یہ ہے کہ زرہ میرے قبضہ میں ہے۔

حضرت شری نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کے پاس اس کی کوئی شہادت ہے کہ زرہ گرگئی انہوں نے حضرت حسن اور قنبر کوشہادت میں پیش کیا۔ شری نے کہا قنبر کی شہادت تو قبول کرنا ہوں، کین حسن کی شہادت مستر دکرتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، آپ نے رسول اللہ کھی کا یہ ارشاد بیس سنا جا الحسن والحسین سیدا شباب الجند شری کے کہا سنا ہے، کین میں باپ کے مقابلہ میں لڑ کے کی شہادت معتر نہیں سمجھتا، اس فیصلہ کو حضرت علی نے تسلیم کرلیا، اور زرہ یہودی کے باس دے دی۔

ال واقعہ کا یہودی پرا تنااثر ہوا کہاس نے خودا قرار کرلیا کہ زرہ آپ ہی کی اور تمہارادین ہیا ہے۔ ہے۔ مسلمانوں کا قاضی امیر المؤمنین کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، اور وہ بلاچون و چرا سرخم کر دیتا ہے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد خدا کے سپچے رسول تھے، حضرت علی "کواس کے اسلام سے اتی مسرت ہوئی کہاس یادگار میں انہوں نے زرہ اپنی طرف ہے اس کودے دی کے۔

فقد کی کتابوں میں بیقانون حدیث کے حوالے سے منقول ہے، کین صاحب نصب الرابیہ نے تصریح کردی ہے، کہ بیحدیث نہیں بلکہ شریح کاقول ہے <sup>ع</sup>۔

خفيه تحقيقات:

شرت سے پہلے اسلامی عدالت میں خفیہ تحقیقات کاطریقہ رائے نہ تھا۔ سب سے پہلے اس کوشری نے جاری کیا۔ چونکہ بینی بات تھی اس لئے لوگوں نے اس پراعتراض کیا کہتم نے یہ بدعت کیوں جاری کی۔ انہوں نے جواب دیا، جب لوگوں نے نئی نی باتیں جاری کیں تو میں نے بھی نئی بات جاری کی ۔ انہوں نے جواب دیا، جب لوگوں نے نئی نئی باتیں جاری کی ۔ (یعنی جب نئے جرائم ہونے لگے تو مجھ کو بھی نئے طریقے اختیار کرنے پڑے)۔

### جھوٹے حلف پر سجی شہادت کوتر جیج :

ثبوت کوشم سے زیادہ اہم سجھتے تھے، اور تنہا حلف کو چندال اہمیت نہ دیتے تھے، بلکہ ثبوت کے ساتھ تم لیتے تھے <sup>ا</sup>۔ ایک مقدمہ میں ایک مدعی نے اپنے فریق سے تم لے لی ہتم لینے کے بعداس کے خلاف ثبوت پیش کیا، شرح نے کہاعادل ثبوت جھوٹی قتم سے زیادہ معتبر ہے <sup>ہی</sup>۔

المل مقدمه كوصفائي اور ثبوت كاموقع:

وہ خودا پے فیصلے کے خلاف اپیل سننے کے لے تیار رہتے تھے، چنانچہ کہا کرتے تھے کہ جو شخص میرے فیصلے کے خلاف دعویٰ کر ہے تو میرافیصلہ اس وقت تک قائم رہے گا، جب تک مدعی اپنے دعویٰ کو ثابت نہ کر دے جق بہر حال میرے فیصلے کے مقابلہ میں زیادہ حق ہے گئے۔

غیر جانبداری : مقدمات غیر جانبدارانه کرتے تھے، کی فریق کے ساتھ کوئی رعایت نه کرتے تھے، نه کوئی کی است نه کرتے تھے، نه کی فریق کوئی پوائٹ بتاتے تھے <sup>کا</sup>۔

راز داری : مقدمات میں پوری راز داری ہے کام لیتے تھے، اور اس کی روداد کسی پر بھی ظاہر نہ کرتے تھے۔ اور اس کی روداد کسی پر بھی ظاہر نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے لڑکے نے اپنے ایک مقدمہ کے سلسلہ میں کچھ پوچھا، انہوں نے جواب دیا کہتم چاہئے ہوکہ میں تم کوتمہارے فریق پر بھڑکاؤں ا

خاندانی رواج :

مقدمات میں خاندانی رواج کوتبول نہ کرتے تھے، ایک مرتبہ چندغز الوں نے ایک مقدمہ دائر کیاان میں ہے بعض نے کہا کہ اس مقابلہ میں ہمارا خاندانی دستورید ہاہے، شرح نے کہاتمہارے خاندانی دستورتمہارے گھر تک ہیں ہے۔

دلالول كى مخالفت :

اہل مقدمہ کے دلالوں کے تخت نخالف تھے، انہیں اپنی عدالت نے نکلوادیے تھے اور لوگوں کوان سے بیخے کی ہدایت کرتے تھے اور اوگوں کوان سے بیخے کی ہدایت کرتے تھے ہے۔

رشوت میںاحتیاط:

رشوت ہے کوئی زمانہ خالی ہمیں رہا ہے ، مہذب دور میں رشوت ہدایا وتحا نف کی شکل اختیار کرلیتی ہے۔ جس سے بچنا بہت مشکل ہے ،اس لئے شرخ ہدیہ تو قبول کر لیتے تھے ،کین رشوت سے محفوظ رہنے کے لئے فور اُاس کابدل کردیتے تھے ''۔

آ داب قضا: جب گھرے عدالت جانے لگتے تو یکلمات کہتے ، عنقریب ظالم اس حصد کو جان لے گا، جواس نے کم کیا ہے، اور ظالم کو سزا کا اور مظلوم کو مدد کا انظار کرنا جائے ہے۔ بھوک اور عصد کی حالت میں مقدمہ نہ کرتے تھے، اور عدالت سے اُٹھ جاتے تھے لئے۔

فيصلون كي مقبوليت :

عموماً عدالت کے حکام جمہور کوخوش نہیں رکھ سکتے ، عام حالات میں ان کے فیصلوں سے کسی نہ کسی جماعت کوشکایت ضرور رہتی ہے۔ لیکن شریح کے فیصلوں سے پبلک بہت مطمئن رہتی تھی ، جابر بن زیاد کا بیان ہے کہ شریح ہمارے یہاں بھرہ میں قریب قریب ایک سال تک قاضی رہے ، اس قلیل مدت میں انہوں نے ایسی ہے شاقت کی کہ اس کے قبل اور مابعد کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔

### ان کے فیصلے علمی درس ہوتے تھے:

ان کے فیصلے اس قدر پُر ازمعلومات اور فاضلانہ ہوتے تھے کہ ان کی عدالت فقہاء کی درس گاہ بن گئ تھی،
بڑے بڑے علما فقہی واقفیت حاصل کرنے کے لئے ان کے فیصلے سننے کوآتے تھے کمحول کا جوخود بہت
بڑے عالم تھے۔ بیان ہے کہ میں چھ مہینہ تک شریح کی عدالت میں معلومات حاصل کرنے کے لئے جاتارہا، میں ان سے کچھ ہوچھتانہ تھا، ان کے فیصلے میری معلومات کے لئے کافی ہوتے تھے!۔

#### نکتهری اورد قیقه شجی :

چونکہ شریح نہایت ذبین اور طباع تھے، اس لئے اہل مقدمہ کی ظاہری حالت ہے دھوکا نہ کھاتے تھے، ایک مرتبہ ایک عورت نے ایک مرد پراستغا شدائر کیا، اور عدالت میں آگرزار وقطار رونے لگی، امام ضعی بھی موجود تھے۔ انہوں نے شریح سے کہا یہ عورت مظلوم معلوم ہوتی ہے۔ شریح نے کہا رونا مظلومیت کا شوت نہیں ہے، برادران یوسف بھی باپ کے پاس روتے ہی ہوئے آئے تھے ہے۔ موبادت عباوت نہیں کہا اور مفائل اخلاق ہے بھی آراستہ تھے، بڑے دیندار اور عبادت کر ارتبے ، قضا ، کی ذمہ داریوں اور مشغولینوں کے باوجودان کا بھائی وقت عبادت میں گزرتا تھا ان کے غلام ابوطاحہ کا بیان ہے کہ جب وہ جو کی نماز پڑھ کروا پس آتے تھے تو گھر کے دروازے بند کر کے قریب قریب آدھے دن تک بوقی کی میں مشغول رہتے تھے ہے۔

سلام میں سبقت : طبعًا نہایت خوش اخلاق اور منگسر مزاج تھے ،سلام میں ہمیشہ خود سبقت کرتے تھے ، قاسم کا بیان ہے کہ کوئی شخص سلام میں شریح پر سبقت نہیں کر سکتا تھا ،میسیٰ بن حارث کا بیان ہے کہ میں ہمیشہ سبقت کرنے کی کوشش کرتا تھا ،مگر بھی کا میاب نہ ہوائے میر اان کا اکثر راہ میں سامنا ہوتا تھا ،میں اس انتظار میں رہتا کہ اب سلام کروں اب سلام کروں کہ اتنے میں وہ قریب بہنچ کرالسلام کہددیتے ہے۔

فتنهے کنارہ کشی :

وہ فتنہ وفساد ناپند کرتے تھے، ان کی زندگی میں بڑے بڑے سیاس انقلابات ہوئے، عبدالملک اور ابن زبیر " کا ہنگامہ برسول جاری رہا، جس کی لپیٹ سے بہت کم لوگ محفوظ رہ سکے،

ع تهذیب الاساء - جلدا م ۲۲۳ س ایضاً م ۹۷ ۵ ایضاً ابن سعد \_جلد ۲ \_الطريق الحكميه ابن قيم \_ص۲۵ س ابن سعد \_جلد ۲ \_ص۹۸ لیکن شرح کا دامن اس سے بھی بچار ہا، اس ہنگامہ کے زمانہ میں وہ چند برسوں کے لئے متعفی ہو گئے تھے <sup>ا</sup>۔ اس میں پڑنے سے وہ اتن احتیاط برتے تھے کہ کی سے اس کے حالات تک نہ پوچھتے تھے، لوگ بھی ان کی بے بعلقی دیکھ کران سے کوئی تذکرہ نہ کرتے تھے <sup>ک</sup>۔

دوسرول کی راحت کا خیال:

دوسروں کی راحت کا آتا خیال تھا کہ اپنے لئے کسی کو اونی تکلیف دینا بھی پندنہ کرتے سے ، اپنے گھر کے تمام پرنا لے اندرلگاتے تھے کہ اس کے پانی سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچ ہے۔ اس معاملہ میں استے مبالغہ سے کام لیتے تھے کہ اگر ان کے گھر میں کوئی موت ہوتی تو دوسروں کی زحمت کے خیال سے کسی کو خبر نہ کرتے ، اور را توں رات وفن کردیتے ، اگر کوئی شخص مریض کی حالت ہو چھتا تو کہہ دیے اب سکون ہے، اپنے لڑکوں تک کو انہوں نے بغیراطلاع دیے ہوئے وفن کردیا ہے۔

ظرافت وخوش طبعی

طبیعت میں ظرافت وخوش طبعی کامادہ زیادہ تھا۔ کان رجلا مزاحاً بھی بھی بنجیدہ مواقع پربھی ان کی ظرافت گلفشانی کر جاتی تھی۔ایک مرتبہ عدی بن ارطاق نے ان کے سامنے ایک دعویٰ پیش کیادونوں میں حسب ذیل گفتگو ہوئی۔

عدى : من آپ كساف كها تيل پيش كرنا جا بتا مول ـ

شريح: فرمائي، ميس سننے كے لئے تيار موں۔

عدى : ميس شام كاربخ والا مول\_

شری : اتے دور دراز مقام کے (مزاماً)۔

عدى : ميں نے آپ كے يہاں شادى كى ہے۔

شريح : ابالوفاء والبنين شادى مبارك مو\_

عدى : ميں يى بوى كوساتھ لے جانا جا ہتا ہوں۔

شرت : شوہرایی بوی کاحق داراور مختار ہے۔

عدى: ليكناس ناي كريس ريخ كاشرط كراي تعي-

شرت ک تو پرشرط پوری کرنی جائے۔

عدى: آب مارافيصله كرديجيً

سرالصحابة (حصه سزدجم ۱۳) ۱۷۰

شريح: فيصله كرديا\_

عدى: كس كے خلاف۔

شری : تہاری مال کاڑے کے (یعیٰ تمہارے)

عدی : کس کی شہادت پر۔

شرت : تمہارے ماموں کی بہن کے لڑکے کی شہادت پر ایعنی خودتمہاری شہادت پر ) کیونکہ عدی نے خودا قرار کرلیا تھا کہ بیوی ہے گھر میں رہنے کی شرط کر لی تھی۔

لطاکف : ان کی ظرافت اور بذلہ بخی کی وجہ ہے بعض اوقات دلچہ پلطائف پیش آجایا کرتے ہے۔ ایک مرتبہ بدوی نے ان سے بوچھاتم کس خاندان سے ہو، انہوں نے جواب دیاان لوگوں میں ہے ہوں جن کو خدانے اسلام کے انعام سے نواز ا ہے۔ یہ جواب من کر وہ اعرابی ان کے پاس سے چلا گیا، اور لوگوں ہے کہا، خدا کی ہم تمہارا قاضی اپنا خاندان بھی نہیں جانتا۔ ایک روایت یہ ہے کہا س نے کہا کہ تم اوگوں نے جھے کو ایک خلام کے پاس بھیج دیا ۔ (کیونکہ عموما غلام یا وہ لوگ جن کا کوئی قابل کہا کہ تم اوگوں نے جھے کو ایک خلام کی طرف اپنا انتساب کرتے تھے )۔

ان میں اور ابن زیاد میں نے اختلاف تھا۔ ابن زیاد ایک مرتبہ طاعون میں مبتلا ہوا، اس کی سمیت کا اثر دائے ہاتھ پرزیادہ تھا۔ اطبانے اس کو کٹوانے کا مشورہ دیا۔ اس نے شریح ہے مشورہ کیا۔ انہوں نے اس سے اختلاف کیا۔ ان سے بچھان کے مشور سے اور بچھ فوف سے ہاتھ نہیں کٹوایا۔ اس کا متجہ یہ ہوا کہ اس کی سمیت کے اثر سے مرگیا۔ لوگوں نے شریح کو بڑی ملامت کی کتم نے محض دشمنی کی متجہ یہ ہوا کہ اس کی سمیت کے اثر سے مرگیا۔ لوگوں نے شریح کو بڑی ملامت کی کتم نے محض دشمنی کو جھے اس کی حجمے اس کی حجمے اس کی خیرخوائی کا خیال نہ ہوتا تو میں تو یہ چا ہتا کہ ایک دن اس کا ہاتھ کا ٹا جائے ایک دن پاؤں کا ٹا جائے۔ اس کے اگر مجھے اس کے اگر مجھے اس کے اس کے اگر مجھے اس کے اس کے اگر مجھے اس کے اس کر خوا ہوں کا خوا دور بند بند کا دے کرا لگ کر دیئے جا کیں گئی ماعضا ، جوڑ جوڑ اور بند بند کا دے کرا لگ کر دیئے جا کیں گئی ہوئے۔

ایک مرتبان کی عدالت میں ایک شخص نے ایک گواہ کو جس کا نام ربیعہ تھا پکارا۔اس نے کوئی جواب نددیا۔اس کی خاموثی پر پکار نے والے نے جھلا کر دوبارہ کا فرکہہ کر پکارا۔اس خطاب پر وہ بول اُٹھا،شر کے نے اس پر بیظر یفانہ الزام لگایا کہتم نے کفر کا اقرار کرلیا۔اس لئے تمہاری شہادت قبول نہیں کی جا سکتی ہے۔

وفات : آخر میں ضعف پیری کی دجہ ہے مستعفی ہوگئے تھے۔استعفاکے کچھ دنوں بعد بیار پڑے ممر ایک سوسال سے تجاوز ہو چکی تھی ،زیست کی امید باقی نہتی ،اس لئے دم آخر لوگوں کو ہدایت کی قبر بغلی

کودی جائے، جنازہ کی اطلاع کسی کونہ دی جائے، جنازہ کے ساتھ نوحہ نہ کیا جائے، جنازہ کو آہتہ آہتہ لے جایا جائے، جنازہ کی اختلاف آہتہ لے جایا جائے، قبر پر چادر نہ ڈالی جائے، ان وصایا کے بعد انقال فرمایا، وفات میں اختلاف ہے۔ ایک سے لے کر وہے تک کسی میں انقال کیا لے۔ حلیہ: شریح اطلس تھے، یعنی بیدائش طور پرڈاڑھی مونچھ نہھی کی۔ حلیہ: شریح اطلس تھے، یعنی بیدائش طور پرڈاڑھی مونچھ نہھی کی۔

(۳۳) صفوان بن سلیم زهری

نام ونسب : صفوان نام، ابوعبدالله كنيت، والدكنام مين اختلاف ب\_بعض سليم اور بعض سلام كليم بين من المعلام كليمة بين مدينة كم متازيا بعين مين تقد

فطسل و کمال : اگر چمفوان کااصل طغرے کمال ان کاز ہدوورع تھا۔لیکن فضائل علمی سے بھی وہ جی دامن نہ تھے۔ حافظ ذہبی ان کو ثقة ججة اوراعلام میں لکھتے ہیں ہے۔

حدیث : حدیث میں انہوں نے عبداللہ بن عمر انس بن مالک ابوام میں سید بن مستب طحبدالرحمٰن بن المائے ابوام میں سید بن مستب طحبدالرحمٰن بن المنام ، ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ابن سعد ، اور عطاء بن بن المنام ، ابن منکدر ، موی بن عقب ، ابن جرح ، یزید بن بیار وغیرہ سے فیض اٹھا یا تھا ہے۔ اور زید بن اسلم ، ابن منکدر ، موی بن عقب ، ابن جرح ، یزید بن حبیب ، مالک بن انس اکا برعلاء کی بری جماعت ان کے تلا فدہ میں تھی ہے۔

فقه : فقه میں بھی انہیں درک تھا اور ان کا شار مدینة الرسول کے فقہاء میں تھا کے ابن عماد علی انہیں فقیہ القدوہ کے لقب سے یاد کرتے ہیں کے

عبادت وریاضت : ان کا امتیازی وصف ان کا زمدودرع اور عبادت دریاضت ہے اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مشغلہ نہ تھا۔ احمد بن عبال فرماتے تھے کہ وہ خدا کے بہترین بندوں میں تھے، ان کے وسیلہ سے یانی کی دعا کی جاتی تھی ہے۔

بڑی سخت عبادتیں کرتے تھے، نیند کے خوف سے جاڑوں کے موسم میں کھلی جھت پراور گرمیوں میں بند مکان میں عبادت کرتے تھے کہ سردی اور گری کے غلبہ سے نیند نہ آنے پائے،

ا بن سعد جلد الم م ابن سعد جلد الم م ابن سعد جلد الم م ابن سعد جلد الم م م ابن سعد جلد الم م م ابن سعد جلد الم م تذكرة الحفاظ - جلد اول ص ۱۲۰ في تهذيب المتهذيب جلد الم م م م شدرات الذهب - جلد اول م م الم في الم الم الم الم نمازیں پڑھتے پڑھتے دونوں یاؤں سوج جاتے تھے اور تھک کرگر پڑتے تھے کے سجدوں کی کثرت ہے پیثانی زخی ہوگئ تھی<sup>ہ</sup>۔

عبادت کی معراج کمال :

كال كى آخرى حديه ہے كه پھراس ميں مزيد ترقى كى تنجائش باقى ندر ہے۔ صفوان عيادت کے اسی ذروہ کمال پر فائز تھے، ابوحمزہ کابیان ہے کہ میں نے صفوان کوعبادت کے اس درجہ پر دیکھا کہ اگران ہے کہاجا تا کہ کل قیامت ہے ق<sup>و جس حد</sup> تک وہ بینچ چکے تھاس میں مزیداضا فہ ہوسکتا تھا<sup>ہی</sup>۔ انفاق في سبيل الله:

خداکی راہ میں انفاق کا بیرحال تھا کہ بدن کے کپڑے تک اتار کر دے دیتے تھے۔ ایک شب کومسجد سے نکلے سردی سخت تھی مسجد کے باہرایک آ دمی ننگے بدن نظر آیا۔صفوان نے اسی وقت ایے جسم کے کپڑے اتارکردے دیئے ۔

دولت د نیاسے بے نیازی 🤄

استغناءاورب نیازی کےاس درجہ پر تھے کہ سلاطین اور فرمال روان کی خدمت کرنا جا ہے تھے، مگروہ قبول نہ کرتے تھے مسجد نبوی میں عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سلیمان بن عبدالملک مدینہ آنے اور عمر بن عبدالعزیر یا کے ہمراہ مجد نبوی دیکھنے کے لئے گیا،ظہری نمازیر ھنے کے بعد مقصورہ کا دروازہ کھولاتو اس میں صفوان نظرآئے سلیمان انہیں پہیانتا نہ تھا،عمر بن عبدالعزیزے یو چھاہے کون بزرگ بیں،ان کے بشرہ سے بہتر آثار میں نے نہیں دیکھے۔عمر بن عبدالعزیز نے کہاامیرالمونین پیہ صفوان بن سلیم ہیں،ان کا نام س کراس نے غلام کو یانسود بنار کی تھیلی ان کی خدمت میں پیش کرتے کا تھم دیا،غلام نے لے جاکر پیش کی کہ یہ امیر المؤمنین کی جانب سے نذرہے،وہ یہاں موجود ہیں صفوان نے کہاتم کودھوکا ہواہے کسی اور کے پاس جھیجی ہوگی ۔غلام نے عرض کیا آپ صفوان ہیں ہیں بفر مایا ہوں تو میں ہی ۔غلام نے کہا تو آپ ہی کودیا ہے بفر مایا جاؤ، دوبارہ بوچھ آؤ۔ جیے ہی غلام پوچھنے کے لئے لوٹا صفوان فوراً جوتا اٹھا کر مسجد سے نکل گئے اور پھر جتنی درسلیمان مسجد میں رہانہ دکھائی دیئے <sup>ھ</sup>۔

ع ايضاً

و**فات** : سر میں وفات یائی۔

## (۳۲) مفوان بن محرز

نام ونسب : صفوان نام بہی تعلق قبیلہ بی تمیم کی شاخ بی مازن سے تھا۔ بھرہ کے عابدوز اہد تابعین میں تھے۔

فضل و کمال: علم میں کوئی امتیازی حیثیت ندر کھتے تھے تا ہم اس سے بالکل تھی دامن بھی نہ تھے بھرہ کے علامہ ابن سعد لکھتے ہیں، کان کے فضل وورع ۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں، مصفوان بن محرز المازنی احد العلماء العاملين لي

حدیث میں انہوں نے عبداللہ بن عمرؓ، ابن مسعوؓ د، ابن عباسؓ ، ابوموی اشعریؓ ، عمران بن حصین ؓ اور حکیم بن حزام وغیرہ اکابر صحابہ سے استفادہ کیا تھا <sup>ع</sup>۔

ابوهمزه، جامع بن شداد، خالد بن عبدالله الشيخ، عاصم الاحول، قياده مجمه بن واسع اورعلي بن زيد

بن جدعان وغيره آپ كزمرهُ تلانده مين تھے۔

عمل کا درجہ : صفوان کے نزدیک تنهاعلم کی کوئی حیثیت نبھی جب تک اس کے ساتھ ممل نہ ہو۔ فرماتے تھے کہ ہم کوملم سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا جب تک اس پڑمل نہ کریں ، کاش میں پچھ نہ جانتا ہوتا ہے۔

ز مدوعباوت: ان کی پوری زندگی اس اصول کاعملی نمونتھی۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ وہ بڑے عابدتا بعین میں تھے ھے۔

گراز قلب : روح کا آئینہ نگاراشک سے جلا پاتا ہے اوردل کی بھی آنسوؤں کی آبیاری سے ہری ہوتی ہے۔ صفوان کی آنکھیں شمع سوزان تھیں ،انہوں نے ایک کنج یاغار بنالیا تھا جس میں بیٹے کررویا کرتے تھے اور صرف نماز کے اوقات میں اس سے باہر نگلتے تھے۔نماز پڑھنے کے بعد پھر فوراً ای میں چلے جاتے تھے <sup>ک</sup>۔

ذکر وشغل : آپ کا ذکروشغل حدیث خوانی تھا۔ جربر کابیان ہے کہ صفوان اور ان کے بھائی مذاکرہ حدیث کے لئے جمع ہوتے تھے،اس حلقہ میں جب کیفیت اور رقتِ قلب محسوس نہ ہوتی تو

لِ ابن سعد عبد المراق عبد المراق المحاول عبد المراق المحافظ المحا

حاضرین ان سے حدیث بیان کرنے کی درخواست کرتے۔ان کی زبان سے جیسے ہی الحمد اللہ فکا حاضرین ان سے حدیث بیان کرنے کی درخواست کرتے۔ان کی زبان سے جیسے ہی الحمد اللہ فکا حاضرین پر عجیب کیفیت طاری ہوجاتی اور مشکیزہ کے منہ کی طرح ان کے آنکھوں سے آنسو پھوٹ نکلتے۔

قیام کیل: آپ کی عبادت کا خاص وقت شب کا تھا۔ تہجد پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے <sup>ع</sup>۔

دنیاہے کنارہ شی:

دنیااوراس کی نعمتوں ہے بھی دامن آلود نہ ہوا۔ فرماتے تھے،اگر مجھے کھانے کے لئے روٹی کا ایک فکڑا جس سے توانا کی قائم رہ سکے اور پینے کے لئے پانی کا ایک کوزہ مل جائے تو پھر مجھے دنیا اوراہل دنیا کی ضرورت نہیں ہے۔

دنیا کوکاروال سے زیادہ نہ بھتے تھے۔ چنانچہ متنقل گھرنہیں بنایا۔ رہنے کے لئے ایک چھپر تھا۔ اس کی مرمت تک نہ کراتے تھے۔

ایک مرتباس کی ایک کئری ٹوٹ گئی لوگوں نے کہااس کودرست کر لیجئے فر مایا کل مرنا ہے اگر گھر کا حقیقی مالک اس میں زیادہ کھبرنے کا موقع دیتا تو درست کر لیتا ہے۔

خانهُ خدا كااحترام:

خانہ خدامیں ہنگامہ آرائی مسجد کے احترام کے خلاف سمجھتے تصاور ایسے موقع پر مسجد سے چانہ خدامیں ہنگامہ آرائی مسجد میں لڑرہ سے تصا آپ میہ کر وہاں سے ہٹ گئے کہ " میں گورٹ کے کہ " میں گئے کہ اورٹ کے میں گئے کہ اورٹ کے میں گئے کہ اورٹ کے میں کی کے کہ اورٹ کے کہ کا کہ میں کے کہ کی کے کہ کا کہ میں کی کے کہ اورٹ کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کہ کے کہ کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کئے کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کی کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کے کہ کے کہ کی کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے ک

فرمانِ رسول الله كاياس:

فرمانِ رسول الله کامرتے دم تک پاس رہا۔مرض الموت میں گھر والوں سے فرمایا: رسول اللہ اللہ کامرتے دم تک پاس رہا۔مرض الموت میں گھر والوں سے فرمایا: رسول اللہ کا یہ فرمان پیشِ نظررہے کہ ' چلا کر بین کرنے والا ،سرنو چنے والا اور کیڑے بھاڑنے والا ہماری جماعت میں نہیں ہے' کے۔

وفات : اس مرض میں وفات پائی۔ سنہ وفات معین طور پڑہیں بتایا جاسکتا۔ ابن حبان نے سے کے ھ کھا ہے کیکن بیقابلِ اعتبار نہیں۔

لِ ابن سعد \_جلد کتی اول یص ۱۰۷ تر تهذیب المتهذیب \_جلد ۴ می ۴۳۰ سی ابن سعد \_جلد ک \_ ق اول یص ۱۰۷ سی ایضاً هی ایضاً می ایضاً می ایضاً می ایضاً

## (۲۵) طاؤس بن كيسان

نام ونسب نظاؤس نام ، عبدالرحن كنيت ، يحرين ريبان جميرى كفلام تقدان كوالدنسلاً جمي تخييكن آل حدان سام عبدالركيمي ودوباش اختيار كرليمي وفضل و كمال فضل و كمال فضل و كمال فضل و كمال كانتبار فطاؤس كاشار كبارتا بعين مي تقاد علام نووى كلهت بين طاؤس سادب علم وضل اور كبارتا بعين مي تقان كي جلالت ، فضليت وفور علم اور صلاح وحفظ پرسب كانفاق باين علم وضل اور كبارتا بعين مي تقان كي جلالت ، فضليت وفور علم اور صلاح وحفظ پرسب كانفاق باين علم وضل اور كبارتا بعين كه وه امام اور علم وكل كانتبار سام اور علم على تقليل كانفاق باين عمارة بين كوه وه امام اور علم وكل كانتبار سام المام مين تقليل كانتبار سام والم مين المحقال على عبد الله بين عبد الله عبد كانتبار سام على المنافق الله بين عبد الله بين عبد الله بين عبد الله بين المن المن من المنافق المنافق المنافق و بين المنافق المنافق المنافق المنافق و بين و بين المنافق الم

فقه: فقه من براپایتها علامه ابن خلکان کھے ہیں کان فقیها جلیل القدر دفیع الذکو هے۔

تلافده: تلافدة کا دائرہ بھی خاصا وسیع تھا۔ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں، آپ کے
صاحبر ادے عبداللہ، وہب بن میسرہ، حبیب بن الی ثابت، اسم بن عتیب، سن بن سلم، سلیمان بن
مویٰ، عبدالکریم حزری، عبدالملک بن میسرہ، عمرہ بن شعیب، عمرہ بن دینار، عمرہ بن سلم، قیس بن سعد،
مویٰ، عبدالکریم حزری، عبدالملک بن میسرہ، عمرہ بن شعیب، عمرہ بن دینار، عمرہ بن سلم، قیس بن سعد،
موالی عبدالکریم حزری، عبدالملک بن میسرہ، عمرہ بن شعیب، عمرہ بن دینار، عمرہ بن سلم، قیس بن سعد،
موالی میں ابوسلیم اور بشام وغیرہ ہے۔

معاصر علماء مين ان كادرجه:

علمی انتبارے ان کا شارا اس عہد کے اکابر علاء کے ذمرہ میں تھا۔ ابن عینیہ کابیان ہے کہ میں نتبارے ان کا شارا اس عہد کے اکابر علاء کے ذمرہ میں تھا۔ ابن عینیہ کابیان ہے کہ میں نے عبداللہ بن یزید سے یو چھا کہ تم کن لوگوں کے ساتھ ابن عباس سے پاس جاتے تھے۔ انہوں نے جواب دیا، عطاء اور ان کی جماعت کے ساتھ ۔ میں نے کہا اور طاؤس، انہوں نے کہا وہ خواص کے ساتھ جاتے تھے ہے۔

ع شذرات الذهب جلداول مس ۱۳۳ سع تهذیب التهذیب بلدد مس ۹ کے تهذیب الاسام وجلداول مس ۲۹۱

ل تبذیب الاساء بلدادل قراول مسامه می الاسام و جلدادل قراول مسامه می الاسام و جلدادل قراول می ۱۳۵۰ می الینا

اربابِ علم كااعتراف :

ال عہد کے تمام اربابِ علم ان کے کمالِ علم کے معترف تھے۔ عمرو بن دینار کہتے تھے کہ میں نے کئی خص کوطاؤس کے برابرنہیں دیکھا۔ بعض لوگوں کے زدیک وہ بمن کے ابن سیرین کے معتبر بن الجی سیرین کا بیان ہے کہ قیس بن سعد کہتے تھے کہ طاؤس ہمارے یہاں کے ابن سیرین ہیں آ۔ بعض علماء انہیں حضرت ابن جبرگاہم پایہ بچھتے تھے۔ عثان داری کا بیان ہے کہ میں نے ابن معین سے بوچھا کہ آپ کوطاؤس زیادہ بہند ہیں یا سعید بن جبیر؟ انہوں نے کی کور جے نہیں دی ہے۔

ز مدوعبادت : ال علم كے ساتھ طاؤس ميں اى درجه كائمل بھى تھا۔ ابن حبان كابيان ہے كه وہ يمن كے عبادت كراراوگوں ميں تھے ہے۔ كثر ت عبادت سے بيشانی پرنشان بحدہ تابال تھا، ستر مرگ پر بھی كھڑ ہے ہو كرنماز پڑھتے تھے كى بات كاجواب بھى كھڑ ہے ہو كرنماز پڑھتے تھے كى بات كاجواب ندد ہے تھے اور فرماتے تھے كى بات كاجواب ندد ہے تھے اور فرماتے تھے كى بات كاجواب ندد ہے تھے اور فرماتے تھے كے طواف نماز ہے ہے۔

انفاق فی سبیل اللہ: خدا کی راہ میں بھی حب استطاعت صرف کرتے تھے۔ایک مرتبہ ایک سزا یاب کواس کا جرماندادا کر کے چیڑا یا گئے۔

دولتِ و نیاے بیزاری : دنیاادراس کی خوابشوں ہے بالکل بے نیاز تھے۔ بھی دنیادی نعمتوں کی خوابش نبیس کی بمیشہ یبی دعا کرتے تھے کہ'' خدایا مجھے مال اوراولاد سے محروم رکھاوراس کے بدلہ میں ایمان ومکل کی دولت عطافر ما<sup>6</sup>۔

الم دنیا ہے بے خلقی ارباب حکومت اور ثروت ہے ہمیشہ گریز کرتے تھے اور ان کے شر سمجھتے تھے۔ ابن عیدند کا بیان ہے کہ حکومت اور حکمر انوں ہے گریز کرنے والے تین آ دمی تھے، ابوذر سحالی اپنے زمانے میں اور طاؤس وٹوری اپنے زمانے میں 8۔ فرماتے تھے ارباب شرف و دول ہے زیادہ کسی کوشنہیں دیکھا 'ا۔

امرا، اورسلاطین کامعمولی احسان اُٹھانا بھی پسندنہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہب بن مدبہ کے ہمراہ تجاج بن یوسف کے بھائی محمد بن کے ہمراہ تجاج بن یوسف کے بھائی محمد کے بیبال گئے۔ اس وقت سردی زیادہ تھی، اس لئے محمد بن

ع ایضاً سم ابن سعد۔ کے ابن سعد۔جلدہ مِس۳۹۳ اِل ابن سعد۔جلدہ مِس۳۹۴ ع تهذیب احبذیب - جلد۵ یص ۹ هی تهذیب احبذیب - جلد۵ یص ۹ ق تهذیب احبذیب - جلد۵ یص ۱۰ ا ابن سعد عبده سه ۳۹۳ جلده ص ۹۳ وص ۳۵۹ کے ایشا ص ۳۹۳ کے ایشا یوسف نے ان کے اُوپر ایک چادر ڈلوادی مگرانہوں نے کندھاہلاکر گرادیا۔ محمد کویہ بہت نا گوارہوا، یہاں سے اُٹھنے کے بعدان کے ہمراہی وہب نے ان سے کہا کہا گرتم کوچادر کی ضرورت نہی تو بھی لوگوں کو محمد کے بعدان کے ہمراہی وہب نے ان سے کہا کہا گرتم کوچادر کی ضرورت نہی تھی تو بھی لوگوں کی محمد کے بخصہ سے بچانے کے لئے تم کواس وقت لے لینا چاہئے تھا۔ زیادہ سے زیادہ اس کی تھی کردیتے ۔ انہوں نے جواب دیا ،اگراس کا خیال نہ ہوتا کہ میرے بعدلوگ میرے ای کوسند جواز بنا کیں گے والیا کرتا ہے۔

تحصیلداری کاعهده:

ایک مرتبہ محربن یوسف نے آئیس چنددنوں کے کئے تحصیلداری کے عہدہ پر ماموکردیا،ان کے جیٹے تحص کواس عہدہ سے کیا مناسبت ہو علی تھی ،وہ جس طرح اس کام کوکرتے تھے اس کی تفصیل خودان کی زبان سے بیہ جابراہیم بن میسرہ نے ان سے بی چھا آپ تحصیلداری کے ذمانہ میں کیا کرتے تھے فرمایا میں باقی دارے کہتا تھا خدا تم پر دم کر سے اس نے تم کوجوع طاکیا،اس کو (شریعت کا حق دے کر) پاک کرو،اگروہ اس کہنے برخراج دے دیا تھا۔ تو لے لیتا تھا اوراگر کوئی اعراض کرتا تھا، تو میں اے بلاتا نہ تھا ہے۔

خلفاء كونفيحت:

قیام عدل وخدمت خلق کا دارو مدار صالح عہد و داروں پر ہے اس لئے طاؤس سلاطین اور خلفاء کو حکام کے انتخاب کے باب میں نصیحت کیا کرتے تھے۔ عمر بن سم عبدالعزیز جب مندخلافت پر متمکن ہوئے تو انہیں لکھ بھیجا کہ اگر آپ جائے ہیں کہ آپ کے تمام کام ایسے ہوں تو اجھے لوگوں کو عہد دار بنا کمیں ، انہوں نے جواب میں لکھا کہ میری بھلائی کے لئے آپ کی نصیحت کافی ہے ہے۔

ان کےصاحبزادے عبداللہ بھی بالکل ان کے ہم رنگ تھے۔ایک مرتبہ ابوجعفر منصور عباسی نے انہیں اور امام مالک کو بلا بھیجا بید دونوں گئے منصور نے عبداللہ سے کہا کہ اپنے والد کی کوئی حدیث سنایے کہ انہوں نے بیحدیث سنائی کہ'' قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس شخص پر ہوگا جو خدا کی حکومت میں شرک کرے گا'، یعنی اس میں ظلم کوشریک بنائے گا۔ یہ سیحت آموز حدیث من کر منصور خاموش ہوگیا بھوڑی دیر خاموثی کے بعد منصور نے تین مرتبہ عبداللہ سے دوات اُٹھانے کے لئے کہا گر انہوں نے تیل نہیں کی ۔منصور نے کہا دوات کیوں نہیں اُٹھاتے کی انہوں نے کہا اس لئے کہا گرتم اس سے کوئی ظالمانہ تھم کھو گے تواس میں میری شرکت بھی ہوجائے گی۔

ان کی یہ کھری باتیں س کرمنصور نے دونوں کو اُٹھادیا عبداللہ نے کہا کے ہم تو یہی جا ہے تے،امام مالک کابیان ہے کہاس واقعہ کے بعدے میں عبداللہ کے فضل کامعترف ہوگیا ہے۔

فرآن كااحترام

وہ کلام اللی سے مالی فائدہ اٹھانے کو نہایت برا اور احرّ ام قرآن کے منافی مجمحة تقى، ايك مرتبه كجهاو كول كوقر آن مجيد كالديه كرت ساتو إنَّالِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون يره في لكا

نو جوانوں کی اصلاح

نو جوانوں کی جدت آمیز وضع قطع اور حال ڈھال کو سخت ناپند کرتے تھے، ایک مرتبہ قریش کے چندخویش پوش اور جدت بسندنو جوانوں کوطواف کی حالت میں دیکھ کرٹو کا کئم لوگ ایبالباس پہنتے ہوجوتہ ہارے اسلاف نہ مینتے تھے،اورالی اٹھلائی ہوئی جال جلتے ہو کہ نجنے بھی نہیں چل سکتے <sup>س</sup>ے

عبدالمؤمنين :

عید کی خوشی منا نا ضروری مجھتے ۔تھے،اس دن اپنی تمام لونڈیوں کے ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگواتے تھے اور فرماتے تھے بیعید کادن ہے ۔

وفات : جیما کہاوپرگزر چکاہےوہ فج بکثرت کرتے تصال کا سلسلہ آخر عمرتک جاری رہا،خدا نے ان کے اس ذوق کوحس قبول بخشا، چنانچہ ان سے فجے کے موسم میں مکہ ہی میں ترویہ سے ایک دن پہلے انقال کیا ،اس طرح وہ ہمیشہ کے لئے ارض مکہ میں مقیم ہو گئے <sup>ھی</sup>ے جج کی وجہ ہے جنازہ میں اتنا جوم تھا کہ جنازہ لے جاناد شوار ہو گیا،ابراہیم بن ہشام مخزومی نے انتظام کے لئے پولیس تجیجی، پھرا تنامجمع تھا کہ جنازہ اٹھانے والوں کے کیڑے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ،اور ہزاروں حاجیوں کے ہاتھوں مدفون ہوئے <sup>ک</sup>۔

# (۳۷) عامر بن شراحیل التعنی

نام ونسب: عامرنام، ابوعمر كنيت معنى قبيله كي نسبت بيكين شهرت كي وجه سے اس نسبت نے لقب کی حیثیت اختیار کرلی ہے۔ یمن کے نامور حمیری خاندان میں حبان بن عمروایک مشہور اور تاریخی شخص گزراہے۔ یہ خص یمن کی ایک پہاڑی ذوا شین میں پیدا ہوا تھا اور مرنے کے بعد یہیں فن ہوااس لئے وہ خود ذوا شعبین مشہور ہوگیا۔ اس کے بعد اس نسل میں بھی یہ نبست قائم رہی ہاس کی نسل کی ایک شاخ فتو حات اسلامی سے قبل ہمدان میں آباد تھی پھر اسلامی عہد میں کوفہ میں بس گئی۔ یہ شاخ شعبی کہلاتی تھی ، عامر بن شراحیل اس شاخ سے تھے۔ حسان بن عمرو کے اُوپر اس خاندان کا سب نامہ یہ ہے : بنی حسان بن عمرو بن قیس بن معاویہ بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن غوث بن قطن بن عریب بن ذہیر بن اللہ یہ میں بن ہمیسے بن جمیر۔

پیدائش : عامر الشععی کے سنہ ولادت کے بارہ میں مختلف روایات ہیں۔خودان کابیان ہے کہ وہ جنگ جلولاء کے سال پیدا ہوئے ۔ ایک بیان یہ بھی ہے کہ ان کی ماں جلولاء کے قیدیوں میں تھیں جوان کے والد شراحیل کے حصہ میں پڑی تھیں۔اس حساب سے ان کی پیدائش 190 میں ہوئی۔ تعلیم : عامر کے ہوش سنجالنے کے وقت صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت موجودتی ،اور ان کی بودوباش بھی ایسے مرکزی مقام پڑھی، جہاں بہت سے صحابہ قامت پذید تھے اور ان کی آمدرفت رہتی تھی۔اس لئے انہیں پانچ سو ۵۰۰ صحابہ کود کھنے کا شرف جاسل ہوا تھا۔ ان میں اڑتا لیس ۲۸ سے فیض اُٹھایا تھا ہے۔ جہر الامت عبداللہ بن عمر کی خدمت میں آٹھ کو سمبینہ مستقل قیام کر کے ان کے کمالات سے فیضیاب ہوئے تھے۔ان بزرگوں کے فیض نے ان کو امام عصر بنادیا۔

فضل و کمال: علمی لحاظ سے وہ اپنے عہد کے امام تھے، حافظ ذہبی ان کو امام ، حافظ ، فقیہ ، اور متقن سے اور ابن عماد خبلی امام البحر العلامہ لکھتے ہیں ہے۔ انہیں جملہ علوم میں یکسال کمال حاصل تھا ، ابواسخق الحبال کابیان ہے کہ معنی جملہ علوم میں یگانہ عصر تھے تر آن ، حدیث ، فقہ ، مغازی ، ریاضی اور ادب وشاعری سب میں انہیں یکسال دستگاہ حاصل تھی ہے۔

قرآن : قرآن کے اتنے ممتاز قاری تھے کر جیم القرای کہلاتے تھے کے تفسیر میں بھی آئیس پورا درک تھا،کین احتیاط کی وجہ سے انہوں نے مفسر کی حیثیت سے کوئی شہرت نہیں حاصل کی ، وہ تفسیر قرآن میں بڑے تاط تھے، ہر مخص کواس کا مجاز نہیں سمجھتے تھے، ذکر یا بن الی زائدہ کا بیان ہے کہ تعمی ابوصالے کے یاس سے گزرتے توان کے کان پکڑ کر کہتے کہم قرآن نہیں پڑھتے ،اوراس کی تفسیر بیان کرتے ہو کے۔

س ابن سعد \_جلد ۱ \_ص۱۷۱ کے تہذیب اتہذیب \_جلدہ ص۹۹

ع تهذيب التهذيب علد٥ ص ١٧

لے ابن سعد مے ۱۷۲ کے سے تذکرہ الحفاظ ہے جلداول ص ۹۹

ه شدرات الذهب بالدارص ۱۲۷ م تهذیب الهذیب بالده ص ۲۳

ع تذكرة الحفاظ علداول ص

حدیث : حدیث کے جلیل القدر حافظ بلکہ امام العصر تھے۔ انہوں نے صحابہ کرام اور تابعین کی بڑی جماعت ہے ساع حدیث کیا تھا۔صحابہ میں حضرت علیؓ ،سعد بن ابی وقاصؓ ،سعید ابن زیڈ،زید بن ثابت أيس بن عبادة ،قرظ بن المحب عباده بن صامت ،ابوموى اشعري ،ابومسعود انصاري ،ابو بررة ، مغيره بن شعبه بنعمان بن بشيرٌ ابو تعلبه حشيٌّ ،جريبن عبدا لله ينجلي ،بريده ابن حصيبٌ ،براء بن عازبٌ ،معاويةٌ، جابر بن عبداللهُ ، جابر بن سمرةٌ ،حارث بن ما لكُ مبشى ابن جناده ،سين بن عليٌّ ، زيد بن ارقم منحاك بن قيس "مهره بن جندب ما مربن شهر عبدالله بن عمر ما المان عبال ابن زبير ابن عمرو بن العاص "عبدالله بن مطيع " عبدالراحمن بن سمرة عدى بن حاتم " عروه بن جعد البعار في "عروه بن مصرَلٌ ، عمر وبن اميةٌ ، عمر وبن حريث ، عمران بن حصينٌ ، عوف بن ما لكٌ عياض اشعريٌ ، كعب بن عجر لهُ ، محر بن سيفيٌّ متقدام بن معد مكربٌ ،والصه بن معبدٌ ،اني جبيره بن ضحاكٌ ،ابوسر يحه ﴿ عَفَارِيُّ ،ابوسعيد خدريٌ،اورصحابيات مين امُسلمةٌ،ميمونه بنت حارثٌ،اساء بنت انيسٌ، فاطمه بنت قيسٌ اورامُ ماني وغيره سے ساع حدیث کیا تھا۔ ان میں ہے بعض مرسل روایات ہیں۔ صحابہ کے علاوہ تا بعین کی بہت بڑی تعداد ہے استفادہ کیاتھا کے

تلاش حديث مين مشقت:

حدیث کا آہیں خاص ذوق تھا اور اس کو انہوں نے بری مشقت سے حاصل کیا تھا۔ ایک تخص نے ان سے یو چھا کہ آپ نے اتناعلم کہاں سے حاصل کیا۔انہوں نے جواب دیا غم واندوہ کو بھلا کرملکوں کی سیاحت کر کے گدھوں کی طاقت برداشت اور کؤ وں کی تحرخیزی کے ذریعہ ۔

قوت حافظه :

حافظه اتنا قوی تھا کہ بھی کاغذ قلم اور دوات کے شرمندہُ احسان نہیں ہوئے ایک مرتبہ جو حدیث ن لی وہ ہمیشہ کے لئے سینہ میں محفوظ ہوگئی۔ان کا خود بیان ہے کہ میں نے بھی بیاض کو کتابت ہے سیانہیں کیا بعنی بھی لکھانہیں۔ جب کسی نے کوئی حدیث سنائی تووہ میرے سینہ میں محفوظ ہوگئی اور ا *سکے دوبارہ سننے کی ضرورت محسوں نہ ہو*ئی <sup>ع</sup>۔

اخذِ حديث مين احتياط:

کیکن دوسروں سے حدیثوں کے لینے میں وہ بڑے مختاط تھےان ہی لوگوں سے احادیث لیتے تھے جوعلم کے ساتھ عقل و تقویٰ کے زیور ہے آ راستہ ہوتے ۔اس میں ان کا اصول بیتھا کے علم ای شخص سے حاصل کرنا جا ہے جس میں زہد وعبادت اور عقل ودانش دونوں جمع ہوں۔ تنہاعقل یا تنہا تقویٰ رکھنے والاعلم کی حقیقت کونہیں یاسکتا ہے۔

111

حديث مين وسعتِ علم:

حدیث میں ان کے علم کادائرہ نہایت و سیے تھا۔ ان کابیان ہے کہ میں نے بیں سال کے عرصہ میں کسی سے کوئی الی نئی حدث نہیں سی جس سے میں بیان کرنے والے سے زیادہ واقف نہ رہا ہوں ہے۔ اہلِ حجاز ، بھر ہ اور کوفہ تینوں علمی مرکز ول کے محدثین کی احادیث کا ان سے بڑا کوئی حافظ نہ تھا ہے۔ سنن کے بھی بڑے عالم تھے۔ کمحول کابیان ہے کہ میں نے تعمی سے زیادہ سنتِ ماضیہ کاعالم نہیں و یکھا ہے۔ ابن الی لیا کہتے تھے کہ عمی صاحب آثار تھے اور ابراہیم صاحب قیاں ہے۔ کاعالم نہیں و یکھا ہے۔ ابن الی لیا کہتے تھے کہ عمی صاحب آثار تھے اور ابراہیم صاحب قیاس ہے۔ احتماط فی الحدیث نے

سی کیکن اس وسعتِ علم کے باوجودوہ خود روایتِ حدیث میں بڑے خاط تھے۔زیادہ روایت کرنا پہندنہ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ گذشتہ سلحاء زیادہ حدیثیں بیان کرنا برا سجھتے تھے اگر مجھے یہ پہلے ہے معلوم ہوتا جو بعد میں معلوم ہواتو میں صرف محدثین کی متفقہ حدیثیں بیان کرتا ہے ہے۔ ر

روایت با کی نیکن روایت بالمعنی کوخلافِ احتیاط نہیں سمجھتے تھے یعنی روایت میں الفاظ کی ٹیابندی ضروری نسبہ

نہیں سمجھتے تھے۔ابن عون کابیان ہے کہ عنی حدیثیں بالمعنی روایت کرتے تھے <sup>کے</sup>۔ • سب سمجھتے تھے۔ابن عون کابیان ہے کہ عنی حدیثیں بالمعنی روایت کرتے تھے گئے۔

فقہ: اگر چہان کو جملہ علوم وفنون میں یکسال درک حاصل تھالیکن ان کا خاص اور امتیازی فن فقہ تھا۔
اس میں ان کا پایدا تنابلندتھا کہ اپنے عہد کے سب سے بڑے فقیہ سمجھے جاتے تھے۔ ابوالحن کہتے تھے کہ میں نے کسی کوشعنی سے بڑا فقیہ نہیں پایا۔ بعض علاء تو آنہیں اس عہد کے کل آئمہ پرتر جے دیتے تھے۔ ابوکجلز کہتے تھے کہ میں نے سعید بن مسیتب، طاؤس، عطاء، حسن بھری اور ابن سیرین کسی کو بھی شعبی سے بلندم رتبہ فقیہ نہیں پایا گے۔

حضرت ابراہیم نخعی جو بہت بڑے نقیہ تھان کے تفقہ کے اسنے قائل تھے کہ جو مسئلہ ان کو نہ معلوم ہوتا اس کے سائل کو تعمی کے پاس بھیج دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا،

ل تذكرة الحفاظ علداول ص ٢ ع الضأص ٢

ے تذکرہ الحفاظ۔ جلداول۔ صاک ۸ تذکرہ الحفاظ۔ جلداول۔ ص۵۰

مع ابن سعد جلد مس ۱۷۷ کے ابن سعد جلد ۲ مس ۱۷

س ایضاً یم ک ۲ ایضاً می ۱۷ انہوں نے لاعلمی ظاہر کی ،ای درمیان میں شعبی گزرتے ہوئے دکھائی دیئے ،ابراہیم نخعی نے ستفتی سے کہاان شیخ کے پاس جاکر ہوچھواور وہ جو جواب دیں اسے مجھے بتاؤ۔ چنانچے سائل نے جاکران سے دریافت کیا انہوں نے بھی لاعلمی ظاہر کی نخعی کو یہ جواب معلوم ہوا تو انہوں نے کہاواللہ یہ فقہ ہے ۔

ان کافقہی کمال اتنامسلم تھا کہ صحلبہ کرام کی موجودگی میں جوعلوم نبوی کے حقیقی وارث تھے وہ مسندِ افت پر بیٹھ گئے تھے۔ ابو بکر ہذلی کا بیان ہے کہ ابن سیرین نے مجھے ہدایت کی تھی کہ معنی کے وہ مسندِ افٹ پر بیٹھ گئے تھے۔ ابو بکر ہذلی کا بیان ہے کہ ابن سیرین نے مجھے ہدایت کی تھی کہ معنی کے وابستہ رہو کیونکہ وہ صحابہ کی بڑی تعداد کی موجودگی میں فتوی دیتے تھے ہے۔

جواب میں احتیاط:

صدیث کی طرح وہ فقہ میں بھی مختاط تھے اور اس احتیاط کی بنا پرعمو ما مسائل کے جواب میں اپنی لاعلمی ظاہر کردیتے تھے۔صلت بن بہرام کابیان ہے کہ میں نے کسی ایسے تھی کو جوعلم میں ضعمی کاہم پایہ ہو،ان سے زیادہ "لا احدی" کہنے والانہیں و یکھا سے۔

ابن عون کابیان ہے کہ علی کے پاس جب کوئی سائل آتا تھا تو وہ حق الامکان جواب سے بچتے تھے، ادرابراہیم برابر جواب دیتے چلے جاتے تھے شعمی فطرۃ خندہ جبیں ادرابراہیم خشک مزاج تھے لیکن جب دونوں کے سامنے کوئی فتویٰ پیش ہوتا تھا تو دونوں کے اوصاف بدل جاتے ہعمی میں انقباض بیدا ہوجا تا تھا ادرابراہیم میں انبساط<sup>ی</sup>۔

لیکن بہر حال وہ ایک ممتاز عالم اور بلند پایہ فقیہ تھے کوفہ کی مسند افتاء پر تھے ان کی ذات مرجع خلائق تھی اس لئے ہمیشہ لا ادری تو کہنیں سکتے تھے بہت سے مسائل کا جواب وینا ہی پڑتا ہے۔ پھر بھی وہ اتنی احتیاط ہر حالت میں قائم رکھتے تھے کہ ان کے جواب کی بنیا دا حادیث وسنن پر ہوتی تھی۔ جواب کی بنیا دا حادیث وسنن پر ہوتی تھی ہوت سے محمد بن تجادہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ تعمی جواب میں اپنی رائے کو مطلق داخل نہ دیتے تھے۔ محمد بن تجادہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ تعمی سے ایک مسئلہ بو چھا گیا جس کے بارے میں ان کے پاس کوئی مسئد نہتی ہی نے کہ ااپنی رائے سے جواب دے دیجئے ،فر مایا میری رائے کیا کرو گے اس پر پیشاب کرو گئے۔

قیاس کی عقلی بے تقیقتی

وہ نہ صرف نہ مباوعقیدۃ امور شریعہ میں قیاس کو براسمجھتے تھے بلکہ عقلاً بھی اس کے قائل نہ تھے ۔ ایک مرتبہ انہوں نے ابو بکر مذلی کواس کی حقیقت سمجھانے کے لئے ان سے بوچھا کہ اگرا حف بن قیس

س ابن سعد \_جلد ۲ یص ۱۷۴ ۲ تذکرة الحفاظ \_جلداول ص۲۷۱ ع تذكرة الحفاظ - جلداول \_ ا كا ٥ ابن سعد - جلد ٢ يص ٢ كا

ل ابن سعد -جلد ۲ می ۱۷ ا سی تذکرة الحفاظ -جلداول ص ۲۸ (تابعی جن کے حالات اُوپر گزر چکے ہیں۔اس عہد کے ایک نامور مدبر) قبل کردیئے جا کیں اور انہی کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی قبل کردیا جائے تو دونوں کی دیت برابر ہوگی یا احف کی دیت ان کے عقل اور حکم کی وجہ سے زیادہ ہوگی۔ ابو بکرنے جواب دیا برابر ہوگی۔ (حالا تکہ قیاس کے اقتضاء یہ تھا کہ احف کی دیت زیادہ ہوتی کے۔

علم میں خوف وخشیت:

ال علم کے باوجودخوف خشنت کا بیا حال تھا کہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں اس علم ہے برایہ سرابر پرچھوٹ جاتانہ مجھے ہے اس کا مواخذہ ہوتا اور نہ مجھے کواس کا صلہ ملتائے، اگر میں ننانو ہے سوالوں کا صحیح جواب دوں اور صرف ایک غلط ہوجائے تولوگ اس پرگرفت کریں گے ۔

مغازی : مغازی کے متاز عالم تھے۔خودوہ صحابہ جنہوں نے غزوات میں شرکت کی تھی ان کی علمی واقفیت کے معترف تھے۔ عبدالملک بن عمیر کابیان ہے کہ ایک مرتبہ تعمی مغازی بیان کررہے تھے کہ ابن عمر "ادھرے گزرے، انہوں نے من کر کہا اگر چہ میں بذات خود مغازی میں شریک ہوا ہوں لیکن جہال تک علم کا تعلق ہے یہ مجھے نیادہ مغازی سے واقف ہیں ج

ریاضی : ندہی ذوق کے علاء کوعموماً ریاضیات ہے کم لگاؤ ہوتا ہے لیکن شعبی اس فن کے بھی ماہر سے اس کی تعلیم انہوں نے مشہور ریاضی حارث الاعور سے حاصل کی تعلیم انہوں نے مشہور ریاضی حارث الاعور سے حاصل کی تعلیم انہوں نے مشہور ریاضی حارث الاعور سے حاصل کی تھی ہے۔

فرائض : ریاضی میں مہارت کی وجہ سے فرائض میں پورا درک تھااور اس کو غالبًا انہوں نے حضرت علی "سے سیکھا تھا۔ بعضوں کے نزدیک آپ نے سیکھا نہ تھا بلکہ آپ کے اقوال سے استفاط کیا تھا <sup>1</sup>۔

شاعری : شاعری کانہایت تھرافداق رکھتے تھے۔ شعرائے قدیم کے ہزاروں اشعار حفظ تھان کادعویٰ تھا کہا گرمیں چاہوں قومسلسل ایک مہینہ تک اشعار سنا تارہوں اورکوئی شعر مکررنہ ہونے پائے کے۔ خود بھی شعر کہتے تھے۔

صلقه کرس : صحابه کی موجودگی بی میں ان کا صلقه کرس قائم ہوگیا تھا۔ ابن سیرین کا بیان ہے کہ جس زمانہ میں میں کوفد آیا اس وقت شعبی کا صلقه کرس قائم تھا اور اصحاب رسول ﷺ کی بڑی تعداد

موجود تھی کے صلقہ درس میں زیادہ مجمع ببند نہ کرتے اور فرماتے تھے کہ حلقہ جب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو شورو شغب بن جاتا ہے کے۔

اور جن مساجد کے حلقہائے درس میں ہنگامہ ہوتا تھا آنہیں چھوڑ دیتے تھے۔ صالح بن کیسان کابیان ہے کہ ایک مرتبہ ہم اور تعنی ہاتھ میں ہاتھ دیئے ٹہلتے ٹہلتے مجد میں پہنچے ہماد کے گردائن کے سان کابیان ہے کہ ایک مرتبہ ہم اور فوغا مجاہ واتھا۔ تعنی نے من کرکہا خدا کی تیم ان بازاریوں نے اس مجد کو میں سے دی سے مینوض بنادیا ہے اور یہ کہہ کرلوٹ آئے ہے۔

تلافده ان كے تلافده كادائره نهايت وسيع تفاصرف حديث ميں ان كے تلافده كی مخضرفهرست به به ابو آخل سبعى ،سعيد بن عمره بن اشوع ، آسمعيل بن ابی خالد، بيان بن بشر، حصين بن عبد الرحمٰن ، داؤد بن ابی مند ، زبيد اليما می ، زكريا بن ابی زائده ،سعيد بن مسروق ،سلمه بن كهيل ، ابو آخل شيبانی ، آمش ،منصور ،مغيره ،ساك بن حرب ، عاصم الاحول ابو الزناد ، ابن عون ،عبد الملك بن سعيد بن الجر،عون بن عبد الله ، قاده ، مجالد بن سعيد ،مطرب بن طريف اور ابوحيان يمي وغيره سمور ، مناسعيد ،مطرب بن طريف اور ابوحيان يمي وغيره سمور ، مناسعيد ،مطرب بن طريف اور ابوحيان يمي وغيره سمور ، مناسعيد ، مطرب بن طريف اور ابوحيان يمي وغيره سمور ، مناسعيد ، مطرب بن طريف اور ابوحيان يمي وغيره سمور ، مناسعيد ، مطرب بن طريف اور ابوحيان يمي وغيره سمور ، مناسعيد ، مطرب بن طريف اور ابوحيان يمي وغيره سمور ، مناسعيد ، مطرب بن طريف اور ابوحيان يمي وغيره سمور ، مناسعيد ، مطرب بن طريف اور ابوحيان يمي وغيره سمور ، مناسعيد ، مناسعيد

ا كابرعلماءاورآئمَه كااختلاف:

اس عہد کے تمام بڑے بڑے علاءاور آئمہ میں ان کی علمی منزلت مسلم تھی۔ حسن بھری ان کو کثیر العلم فرماتے تھے ہے۔ امام زہری کہتے تھے کہ علاء صرف چار ہیں، مدینہ میں ابن مستب، کوفہ میں صعبی ، بھرہ میں حسن بھرہ اور شام میں مکول ہے۔ ابن عیدنہ کا بیان ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ صحابہ کے بعد ابن عباس این زمانہ میں شعبی اینے زمانہ میں اور ثوری اینے زمانہ میں ریگانہ تھے گئے۔

فدہب : شعبی ابتدا میں شیعہ تھے، کیکن پھر ان کے اعمال دیکھ کر ان کے خیالات اور ان کی غیر معتدل با تیں کراس فرہب سے تائب ہو گئے اور اس کی فدمت کرنے لگے تھے۔ کیکن اہلِ سنت کے عقا کداختیار کرنے کے بعد بھی انہوں نے عام تبدیل فدہب کرنے والوں کی طرح جادہ اعتدال سے باہر قدم نہ ذکالا۔ چنانچ فرماتے تھے کہ صالح مونین اور معالح بنی ہاشم کودوست رکھولیکن شیعہ نہ بنو کے۔

جو چیزتمہارے علم میں نہیں ہے۔اس میں بھلائی کی امیدر کھولیکن مُر جی نہ بنو۔اس کا یقین رکھو کہ بھلائیاں خدا کی جانب سے ایکن قدری نہ بنو۔

لِ تذكرة الحفاظ - جلداول ص ۲ ايناً سے ابن سعد - جلد ۲ م ۱۷۵ سے اينا م ۱۷۵ م ۵ تفصيل كے لئے ديكھوتہذيب المتہذيب - جلد ۵ م ۱۲ لے اينا م ۱۷۵ كے ابن خلكان ـ جلداول م ۲۳۳ م ۸ تبذيب المتہذيب ـ جلد ۵ م ص ۱۷۲ م ۱۷۳ م ۱۷۳ م

جس شخص کوتم اچھے اعمال کرتے دیکھو،خواہ دہ تک چیٹا سندھی ہی کیوں نہ ہواہے دوست رکھو۔

بعض حکیمانه مقولے:

فرماتے تھے کہ فقیہ وہ ہے جو خدا کے محارم سے بچتار ہے اور عالم وہ ہے جو خدا کا خوف کرتا ہے تم لوگ کم استعداد علماءاور جاہل عبادت گزاروں سے بچتے رہو<sup>ہ</sup>۔

عادات وخصائل:

صعبی طبعاً نہایت زم خواور طبم تھے۔ حضرت حسن بھری فرماتے تھے کہ والڈ معنی بڑے صاحب علم اور بڑے طبح کے اللہ معنی بڑے صاحب علم اور بڑے طبح کے اللہ علم اور بڑے لیے اور اعزہ شناس متھے جب ان کا کوئی عزیز قرض چھوڑ کرمر جاتا تھا تو اپنی جیب سے اس کا قرض ادا کرتے تھے گے۔

ظرافت وخوش طبعی :

علمی کمال کے ماتھوں بڑے ظریف بنوش طبع اور بذاریج تھے کے ان مسزاحاً ھے ، ظرافت کا مادہ اتنا غالب تھا کہ بات بات میں لطائف پیدا کرتے تھے۔ ان کے بہت سے لطائف کتابوں میں مذکور ہیں <sup>لئ</sup>ے۔

ایک مرتبہ ایک شخص نے ان ہے ہو چھا ابلیس کی بیوی کا کیانام ہے؟ جواب دیا میں اس کی شادی میں شریک نہیں ہوا تھا کہ معلوم ہوتا کے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حرای لڑکے کے بارے میں ہوچھا کہ کیا تینواں (مال باپ خود) میں سب سے زیادہ شروہی ہوتا ہے۔ جواب دیا اگر سب میں زیادہ شروہی ہوتا تھا اسکار کردی جاتی ہے۔ شروہی ہوتا تو اس کے پیٹ ہی میں ہونے کی حالت میں اس کی مال سنگ ارکردی جاتی ہے۔

صرت عمروبن سعید کابیان ہے کہ میں نے ایک مرتب شعبی ہے کہا کہ آپ نے مجھ ہے ایک مرتب شعبی سے کہا کہ آپ نے مجھ ہے ایک صدیث بیان کی تھی وہ اب میرے حافظ ہے جاتی رہی۔ انہوں نے کہا کچھ بتاؤ تو معلوم ہو، میں نے کہا کچھ بھی یا ذہیں شعبی نے ایک حدیث سنا کر کہا کہ یہ تو نہیں ہے، میں نے کہا نہیں ، انہوں نے دوسری بیان کر کے کہا شاید یہ ہو، میں نے کہا یہ بھی نہیں ، آخر میں انہوں نے یہ عاشقانہ شعر پڑھ کر کہا ممکن ہے یہ ہو قی۔

#### هنيا مريا غيرداء مخام لعزة من اعواضنا استحلت

ل ابن سعد -جلد ۱ مص۱۷۳ ع شزرات الذهب -جلداول ص۱۲۷ سع تهذیب التهذیب -جلده م ص۱۷۷ سع تذکرة الحفاظ -جلدام ۲۰۰۰ هی اینهٔ تر این خلکان -جلداول م ۱۳۴۰ کے تذکرة الحفاظ -جلداول م ۲۷۷ کم تذکرة الحفاظ -جلداول ص ۲۰ و ابن سعد -جلد ۲ م ۱۷۷ ایک مرتبه ایک شخص ان کے گھر ان سے ملنے گیا۔ گھر میں میاں بیوی دونوں تصفیعی خلقة انہایت کم خلقہ انہایت کم دراور بہت قد تھاس لئے آنے والے نے نداق سے بوچھا معنی ان میں سے کون سے ہیں شعبی نے بیوی کی طرف اشارہ کردیا ہے۔

ایک مرتبہ ایک درزی سے مذا قابو چھامیر سے پاس ایک ٹوٹا ہوادانہ ہے اس کوی سکتے ہو۔ درزی بھی حاضر جواب تھا، بولا اگر آ ہے کے پاس ہوا کا تا گا ہوتو سی دوں گا<sup>س</sup>ے۔

ایک مرتبه ایک نفرانی کوالسلام علیم ورحمة الله اسلامی سلام کیا، ایک شخص نے اعتراض کیا، فعمی نے اعتراض کیا، فعمی نے جواب دیا کہ اگراس پراللہ کی رحمت نہ ہوتی تو دہ ہلاک ہوگیا ہوتا، اس لئے میں نے رحمة الله کہنے میں کی غلطی کی ہے۔ کہنے میں کی غلطی کی ہے۔

ا پے بعض معاصرین کوجن سے زیادہ بے تکلفی تھی اپی بذلہ بھی سے اس قدر پریشان کرتے تھے کہ وہ ان کے پاس جاتے ہوئے گھبراتے تھے۔ایک مسئلہ کی تحقیق کے سلسلہ میں غیاث کے لڑکے حفص نے غیاث سے کہا آپ جا کر شعبی سے پوچھ لیجئے۔غیاث نے کہا ان کے پاس کیسے جاؤں، وہ جب مجھے دیکھتے ہیں میرا نداق اڑا ناشروع کر دیتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں تمہاری جو ہیئت ہوتی ہے، یہ تو جلا ہوں کی ہیئت ہواں جب میں ابراہیم کے پاس جا تا ہوں تو وہ میری عزت کرتے ہیں ہے۔

شعبی کاتعلق دولت بنی اُمیہے

اُموی حکومت میں شعبی مختلف اوقات میں مختلف خدمات اور عہدوں پر مامور ہوتے رہے۔ جائے انہیں بہت مانتا تھا اس کے اپنے دورِامارت میں ان کو بہت آ گے بڑھایا۔ ان کے وظیفہ

۵ الضأرص ا

میں اضافہ کیا ، انہیں ان کے قبیلہ کا امام اور عریف (چودھری) بنایا اور سرکاری وفود میں عبد الملک کے پاس بھیجنا تھا۔ ایک مرتبہ رتبل والی بحستان کے یہاں سفیر بنا کر بھیجا جہاں انہیں انعام و اکرام ملائے۔

ایک اہم سفارت :

ان کے نہم و تدبر کی وجہ سے خود عبد الملک بعض اہم خدمات ان کے متعلق کرتا تھا اور بردی سفارت میں ان کو بھیجنا تھا۔ خود عبی کابیان ہے کہ ایک مرتبہ عبد الملک نے مجھے کو ایک سفارت میں قیصر روم کے پاس بھیجا۔ قیصر نے مجھے ہے۔ مس قدر سوالات کئے، میں نے سب کے شافی جواب دیئے۔ عمو ما وہاں سفراء کے زیادہ دنوں تک مفہر نے کا دستور نہ تھا ، کیکن اس نے مجھے کو بہت دنوں تک رو کے رکھا ، یہاں تک کہ میں گھبرا کرلو نے کے لئے آمادہ ہوگیا۔

ال وقت ال فی جھے ہے ہو جھا کیاتم شاہی گھرانے ہے ہو؟ میں نے کہانہیں، بلکہ عام عربوں میں سے ہوں۔ یہ ن کواس نے زیر لب کچھ کہا اور ایک رقعہ مجھے دیا کہ اپنے بادشاہ کومیرے پیغامات پہنچانے کے بعد بیر قعہ دے دینا۔ میں نے واپس ہوکر پیغامات تو پہنچاد کے مگر رقعہ دینا بھول گیا۔ دار الخلافہ سے نکلتے وقت رقعہ یاد آیا، میں نے واپس جاکراس کوعبد الملک کے والے کیا۔

اس نے رقعہ پڑھ کر مجھ سے پوچھا، قیصر نے رقعہ دینے سے پہلے تم سے بچھ کہا بھی تھا۔
میں نے کہا ہاں!اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیاتم شاہی خاندان سے ہو، میں نے جواب دیانہیں میں
عام عربوں میں سے ہوں۔ یہ کہہ کرمیں واپس ہوگیا۔ دروازہ تک پہنچا تھا کہ عبدالملک نے پھر بلالیااور
پوچھاتم کورقعہ کامضمون معلوم ہے۔ میں نے کہانہیں،اس نے پڑھنے کو کہا، میں نے اسے پڑھا تواس
میں لکھا تھا کہ'' مجھے اس قوم پر جیرت ہوتی ہے کہا لیے خص کے ہوتے ہوئے اس نے ایک دوسر سے
میں لکھا تھا کہ'' مجھے اس قوم پر جیرت ہوتی ہے کہا لیے خص کے ہوتے ہوئے اس نے ایک دوسر سے
میں لکھا تھا کہ'' مجھے اس قوم پر جیرت ہوتی ہے کہا ہے۔

ی تر بر در مرس نے عبدالملک ہے کہا، خداکی شم اگر مجھے پہلے اس مضمون کاعلم ہوتا تو میں کبھی اے نہ لاتا ،اس نے ایسااس لئے لکھا کہ آپ کواپی آنکھوں ہے نہیں دیکھا۔ عبدالملک نے مجھ سے بوچھاتم سمجھے اس لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ میں نے کہانہیں۔ عبدالملک نے کہا مجھے تمہارے خلاف محرکا کرتمہارے قبل برآ مادہ کرتا چاہا ہے۔ قیصر کوعبدالملک کا یہ قیاس معلوم ہوا تو اس نے کہا واقعی میرا یہی مقصد تھا ہے۔

## حياج اور عبدالملك كى مخالفت :

کین اُموی حکومت کے ساتھ ان کے بیروابط زیادہ عرصہ تک قائم ندرہ سکے۔ابن اضعف کے ہنگامہ کے زمانہ میں اُموی حکومت کے ساتھ ان کی مخالفت کے زمانہ میں ابن اضعف کا ساتھ دیا،
اس واقعہ کے متعلق ان کا بیان ہے کہ تجاج نے مجھکومیری قوم کا عریف اور پورے ہمدان کا معتمد بنایا،
اور وظیفہ مقرر کیا تھا، ابن اضعف کے ہنگاہے تک اس کے یہاں میری قدرومنزلت قائم رہی ابن اضعف کے انقلاب میں کوفہ کے قاریوں نے آکر مجھ سے کہا کہ آپ قاریوں کے غیم ہیں،اس لئے ماراساتھ دیجئے،اور اتنااصرار کیا کہ مجھے اگر ان کے ساتھ ہو جانا پڑا، چنانچے میدان جنگ میں صفوان کے درمیان کھڑے ہوکر تجاج کے عیوب بیان کر کے لوگوں کو اس کے خلاف اُبھارتا تھا۔

### فنكست اور رو يوشى:

دیر جماجم کے معرکہ میں ابن اضعت کو فاش شکست ہوئی اور اس کی قوت پارہ پارہ ہوگئی اس وقت شعبی رو پوش ہوگئے ، ایک روایت سے کہ وہ تجاج کی سفا کیوں کے خوف سے نوم ہینہ تک اپنے گھر کے دروازے بند کئے بیٹھے رہے ، نوم ہینہ کے بعد قنیہ بن مسلم نے خراسان پرفوج کشی کا ارادہ کیا ، اور لوگوں کو اس میں شرکت کی ترغیب دینے کے لئے اعلان کرادیا کہ جو شخص فوج میں بھرتی ہوجائے گا اس کی گذشتہ خطا کیں معاف کردی جا کیں گی۔

اس اعلان برضعی فوج میں شامل ہوگئے، اور فرغانہ پہنچے ہتیہ انہیں بہچانانہ تھا، ایک دن وہ مجلس عام میں بیٹھا ہوا تھا شعبی نے اپنی علمی خدمات اس کے سامنے پیش کیں کہ مجھے علم فن میں درک ہے، قتیبہ نے بوچھاتم کون ہووہ اگر چہ انہیں بہچانتا نہ تھالیکن نام سے واقف تھا، اس کے شعبی نے کہا بینہ بوچھو، ہتیہ نے بھی زیادہ اصر ارنہیں کیا، اس کو تجاج کے پاس فتو صات کی اطلاع بھیجنی تھی، اس نے بینہ بوچھو، ہتیہ نے بھی زیادہ اصر ارنہیں کیا، اس کو تجاج کے پاس فتو صات کی اطلاع بھیجنی تھی، اس نے ان کو مسودہ لکھنے کا تھم دیا انہوں نے کہا مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں اور اس وقت زبانی بول کر لکھوادیا، ہتیہ نے اس تحریر کو بہت پسند کیا اور اس کے صلہ میں ان کو ایک فچر اور حریری کا ایک صلہ دیا، اس کے بعد شعمی بڑی قدرو منزلت کے ساتھ دہتر خوان پر کھلاتا تھا۔

گرفتاری : مجاج شعبی کا انداز تحریر بہچانا تھا، ہتیہ کے خطود کھے کر بہچان گیا کہ شعبی کے علاوہ اور کوئی

اگروہ نے کرنکل گئے تو تمہیں معزول کر کے تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوادوں گا، یہ تھم پڑھ کر قتیبہ نے شعبی سے کہا کہ میں نے اب تک آپ کونہ پہچانا تھا، آپ آزاد ہیں جہاں آپ کادل جا ہے چلے جائے، میں حجاج کے سامنے ہرسم کی سم کھالوں گا شعبی نے کہا اگر میں چلابھی جاؤں تو میرا جیسا شخص چھپانہیں رہ سکتا۔ قتیبہ نے کہا اسے آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔

غرض ان کے انکار پراس نے ان کو جاج کے پاس بھجوادیا واسط کے قریب ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں۔کوفہ میں بزید بن افی مسلم سے جوان سے ملنے کوآئے تھے ملاقات ہوئی، انہوں نے ان سے کہا کہ ابو ممروجب تم امیر کے سامنے پیش کئے جاوئو تم اس سے اس طرح سے اور بیہ کہنا امید ہے کہ تمہاری جان نے جائے گی ،غرض وہ بجولاں جاج کے سامنے پیش کئے گئے ۔

دوسری روایت میں اس واقعہ کی شکل ہے ہے کہ دیر جماجم کے معرکہ کے بعد تعنی عرصہ تک رو پوش رہے اور بزید بن الی مسلم کولکھا کہتم حجاج سے میری صفائی کرادو، انہوں نے جواب دیا مجھ میں اتی جراً تنہیں ہے، میرایہ مشورہ ہے کہتم خود چلے آؤاور دربارعام کے وقت امیر کے سامنے دفعۃ جاکر اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے مسندرت پیش کرو، اس کا میں وعدہ کرتا ہوں کہتم مجھے جس چیز کا شاہد بناؤ گے میں تنہاری صفائی میں گواہی دوں گا۔

ر مائی : شعبی نے اس مشورہ پڑمل کیا اور ایک دن دفعۂ تجاج کے سامنے پہنچ گئے اس نے دیکھتے ہی کہا اخاصعی ہیں پھران کے سامنے اپنے تمام احسان جوان پر کئے تھے گنائے ، بیاحسان کا اقرار کرتے جاتے تھے آخر میں تجاج نے پوچھاتم نے عدوالرحمٰن (عبدالرحمٰن بن اشعث ) کا ساتھ کیوں دیا شعبی نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے ندامت ظاہر کی ،ان کے اعتراف اور انفعالی پر تجاج نے ان کی خطا معاف کردی ہے۔

قضات : عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں کوفہ کے منصب قضاء پر مامور ہوئے ہے۔ وفات : باختلاف روایت من اچے یا بی باچے میں دفعۃ انقال کیا ، انقال کے وقت ستر کسمال کی عرضی ہے۔ عمر تھی ہے لیکن ستر ۷۷ سال کی عمر تھے نہیں معلوم ہوتی ، اس لئے کہ وہ جلولاء کے سال یعن واچے میں پیدا ہوئے اور ساواجے ، بی واجے میں انقال ہوا ، اس حساب سے ستر سال سے کچھا و پر عمر رہی ہوگی۔ حلیہ : توام پیدا ہوئے تھے ، اس لئے خلقۃ نہایت کمزور اور نجیف تھے۔

## (سر) عامر بن عبداللد

نام ونسب: عامرنام، ابوعركنيت، نسب نامه بيه عامر بن عبدالله بن قيس بن ثابت بن اسامه بن حذيفه بن معاوية يمى عزرى -

تابعین کرام کانمایاں اور مشترک وصف ان کاعلم عمل اور خدمتِ علم ودین تھا۔ لیکن ان میں ایک مختص جماعت ایسی بھی تھی جس نے نہ صرف تمام دنیاوی علائق کوچھوڑ دیا تھا۔ بلکہ علم کی بساط بھی نہ کرکے مض عبادت ریاضت، یا والہی اور تزکید وقع کو اپنامقصد قرار دیا تھا، عامر بھی اسی مقدیں جماعت کے ایک ممتاز فرد تھے، حافظ ابن مجر لکھتے ہیں کہ وہ بڑے بلند مرتبہ اور مرتاض تابعین میں تھے کعب احبار جوخود ایک تارک الدنیا تابعی تھے، عامر کو' امت محمد یہ کے دا ہمب' کے لقب سے یاد کرتے تھے اور جوخود ایک تارک الدنیا تابعی تھے، عامر کو' امت محمد یہ کے دا ہمب' کے لقب سے یاد کرتے تھے اور میں تھے کے دا ہمب' کے لقب سے یاد کرتے تھے اور میں تھے کی اسی تھے۔

عامر پر بیرنگ ایسا گہراتھااوران کے ہرمل میں ایسا نمایاں تھا کہان کی زندگی کے دوسرے حالات کوز ہدوورع سے جدا کر کے دکھانامشکل ہےان کا کوئی ممل اس روح سے خالی نہ تھا۔

عہد فاروقی: عامر گوزاہد خلوت نثین تھے ہیکن شرف جہاد کے حصول کے لئے جنگی مہمات میں شریک ہوتے تھے ،سب سے اول وہ عہد فاروقی میں مدائن کی مہم میں نظر آتے ہیں ہے۔ اگر چہ تصریح کے ساتھ دوسری مہمات میں ان کی شرکت کا پہنچہیں چلنالیکن اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ وہ اکثر مہمات میں شریک رہتے تھے قیادہ کا بیان ہے کہ عامر جب غزوات میں جاتے اور راستہ میں جھاڑیاں ملتی اور ان سے کہاجا تا اس میں شیر کا خوف ہے ، تو جواب دیتے کہ مجھے خدا سے شرم معلوم ہوتی ہے کہ اس کے علاوہ کی اور کا خوف کے ، تو جواب دیتے کہ مجھے خدا سے شرم معلوم ہوتی ہے کہ اس کے علاوہ کی اور کا خوف کروں ہے۔

حضرت عثمان ﴿ كَي مُخالفت :

حضرت عثمان کے خلاف جوانقلاب بریا ہواتھا، اس کے تین بڑے مرکز تھے بھرہ کے کوفہ اور مصراس انقلاب کے شعلوں کی لپیٹ میں بعض بڑے صحابہ تک آگئے تھے، بھرہ عامر کا وطن تھا، گووہ اس فتنہ میں مبتلانہ ہوئے تا ہم ان کا دامن اس سے پاک نہ رہ سکا اور وہ بھی مخالفین عثمان کے دام میں پھنس کر ان کے ساتھ ہو گئے۔ ایک موقع پر اہل بھرہ نے انہیں حضرت عثمان کے پاس اپنا نمائندہ بنا کر بھیجے دیا، انہوں نے مدینہ جاکر حضرت عثمان کے سامنے برملا اپنے خیالات ظاہر کئے کہ

"مسلمانوں کی ایک جماعت نے آپ کے اعمال کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ آپ ہے بہت ہے برے افعال سرزد ہوئے ہیں، اس لئے خدا کا خوف کیجئے اور اس کے سامنے آئندہ کے لئے تو بہ کیجئے حضرت عثمان ان کے حقیقی حالات سے اب تک ناواقف تھے، اس لئے ان کی با تیں سن کر فرمایا، لوگو! ذرا انہیں دیکھو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گفتگو کرنے کے لئے آئے ہیں، لوگ انہیں قاری سمجھتے ہیں حالانکہ انہیں یہ بھی خبر نہیں کہ خدا ہے کہاں، عامر نے بیکلمات سن کر قرآن کی اس آیت :

'' إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِوْصَاد'' ''تہاراربتاك مِن ہے''۔ كى طرف اشارہ كركے كہا خداك قتم مِن خوب جانتا ہوں وہ نافر مانوں كى تاك مِن ہے ۔اس گفتگو

كے بعد عامر بھرہ واپس چلے آئے۔

بعض مذہبی الزامات :

فلیفہ وقت کے ساتھ اس ساس اختلاف کے علاوہ عامر پربعض مذہبی الزام بھی تھے، یا ان کی طرف منسوب کئے جاتے تھے۔ کہ وہ شادی نہیں کرتے ، گوشت نہیں کھاتے ،اپنے کو حضرت ابراہیم سے بہتریا ان کامثل سمجھتے ہیں۔

حکومت کے ساتھ ان کا ختلاف ہوئی چکاتھا، اس لئے ان کے بعض نخالفین نے والی بھرہ کو ان باتوں کی خبر کردی۔ اس نے حضرت عثان "کواطلاع دے دی، وہاں سے تحقیقات کا حکم آیا اور صحت کی صورت میں شام بھیج دیئے جانے کی ہدایت ملی۔ اس حکم پروالی بھرہ نے عامر کے سامنے ان الزاموں کو پیش کر کے ان کا جواب طلب کیا۔

انہوں نے جواب دیا کہ میں نے عورتوں کواس لئے چھوڑا ہے کہ جب بیوی ہوگی تو اولا دبھی ہوگی اوراولا دہوئی تو دنیا میرے دل میں بس جائے گی۔ گوشت اس لئے نہیں کھا تا کہ میں بحوسیوں کے ملک میں رہتا ہوں اور اسکی کوئی ضانت وشہادت نہیں ہوتی کہ ذبیحے جے۔ اس لئے مجھے اس پر اطمینان نہیں ہوتا۔

حضرت ابراہیم ہے برتر ہونے کا سوال ، میں اس کے علاوہ کوئی جواب نہ دوں گا کہ میری آرزو ہے کہ کاش میں ان کے پاؤں کی خاک ہوتا ، جوان کے قدموں سے لگ کر جنت میں جائے گی۔ ایک سیاس الزام امراء و حکام دولت سے نہ ملنے کا تھا ، اس کا جواب یہ دیا کہتم لوگوں کے درواز وں پر حاجت مندوں کا جوم رہتا ہے ان کی حاجت روائی کیا کرو، اور بے غرض لوگوں کے حال پر دے دوئے۔

جلاوطنی : اگرچہ فرجی الزامات تحقیقات کے بعد غلط نکلے کین سیای اورانظامی حیثیت ہے عامر بھرہ سے شام بھیج دیئے گئے۔ امیر معاویہ نے آئیس نہایت عزت واحترام کے ساتھ تھہرایا ،ان کی خدمت کے لئے ایک لونڈی مقرر کر کے اس کو ہدایت کردی کہ ان کے حالات ومشاغل و کھے کر آئیس اطلاع دیتی رہے۔

شام آنے کے بعد بھی ان کے معمولات ومشاغل میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ چنانچہ وہ روزانہ صبح سورے گھرے نکل جاتے تھے اور شام کی تاریکی میں واپس آتے۔امیر معاویہ "ان کے لئے کھانا سجیجے تھے، عامراس کو مطلق ہاتھ نہ لگاتے۔ کہیں ہے روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر آتے ای کو پانی میں بھگو کر کھا لیتے اور وہ ی پانی اُوپر سے پی کرعبادت میں مصروف ہوجاتے اور رات سے صبح تک مصروف رہے۔ لونڈی نے امیر معاویہ کویہ حالات بتائے۔ انہوں نے حضرت عثان "کولکھ بھیجا۔

جب آپ کوعامر کی اصل حقیقت معلوم ہو کی تو امیر معادیہ کو انہیں مقرب بنانے اور دس غلام اور دس سواریاں آپ کی خدمت میں چیش کرنے کا حکم دیا۔ امیر معاویہ نے عامر کو اطلاع دی کہ امیر المونین نے مجھے آپ کی خدمت میں دس غلام اور دس سواریاں چیش کرنے اور آپ کو مقرب بنانے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ،

ایک شیطان پہلے ہے مسلط ہے ای کا بار کیا کم ہے کہ دل غلاموں کا بار اُٹھاؤں ایک خچر مبرے پاس ہے، وہ سواری کے لئے کافی ہے۔ مجھ کوخوف ہے کہ قیامت کے دن خدا مجھ سے فاضل سوار اوں کے متعلق بھی باز پرس کرے گا۔ ربی عزت وتقرب تواس کی مجھ کوکوئی خواہش نہیں ہے ۔

والنبى سے انكار اور شام كى مستقل اقامت:

مامر کے اصل حالات معلوم ہونے کے بعد امیر معاویہ نے ان سے کہا اگر چاہیں تو آپ بھر ہ واپس جا سکتے ہیں انہوں نے جواب دیا اب میں ایسے شہر میں واپس نہ جاؤں گا جہاں کے باشندوں نے میر سے ساتھ ایسا سلوک کیا اور شام ہی میں قیام کیا کہا کہ کومت کی نگر انی ان پر سے اٹھ گئی اور وہ ساحلی علاقے کی طرف نکل گئے کہمی کہمی امیر معاویہ سے ملنے کو چلے آتے تھے امیر معاویہ ان سے ان کی ضروریات پوچھا کرتے ،یہ بمیشہ یہ بی جواب دیتے کہ میری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ان سے ان کی ضروریات پوچھا کرتے ،یہ بمیشہ یہ بی جواب دیتے کہ میری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے جب معاویہ کا صروریات پوچھا کرتے ،یہ بمیشہ یہ بی جواب دیتے کہ میری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے لیے معاویہ کی میں معاویہ کی ہونہ سے روزہ کی شدت اور جاشی کا طف جاتا رہا اگر چہ و سکے تو امرہ کی جیسی گری یہاں پیدا کردوئے۔

وطن ہے بے تعلقی :

عام جیسے بے نیاز شخص کے لئے وطن اور پردیس سب برابر تھے۔وطن میں ان کے لئے کوئی خاص کشش نتھی، پھر شام جیسی مقدس اور انبیاء وصلحاء کا موطن و مدفن سرز مین مل گئ تھی، اس رہا سہاوطن سے جو تعلق باتی تھا وہ بھی منقطع کر لیا اور وطن اور ابل وطن سب کو بھلا کریا والہی میں مصروف ہوگئے۔بھرہ سے جولوگ شام آتے تھے اور ملنے کے لئے ان کے پاس جاتے ان کی ملاقات بھی عامر کے لئے خوشگوار باقی نہرہ گئ تھی۔

قاضی عبیداللہ بن حسن کابیان ہے کہ ایک مرتبہ شام گیا تو عامرے ملاقات کے لئے انہیں تلاش کیا معلوم ہوا کہ وہ ایک مقام پرایک بوڑھی عورت کے یہاں آتے جاتے ہیں۔ میں اس عورت کے یہاں پہنچا، اس نے کہا کہ وہ شب وروز اس پہاڑ کے دامن میں روزہ نماز میں مشغول رہتے ہیں، اگرتم ان سے ملنا جاہتے ہوتو افطار کے وقت جا دُاس وقت وہ ضرور ملیں گے۔

چنانچہ میں افطار کے وقت پہاڑ کے دائمن میں پہنچا۔ عامر موجود تھے، میں نے سلام کیا انہوں نے صرف ایک شخص کا اور وہ بھی ایسے خص کا حال ہو چھا جس سے میں صرف ایک دن قبل مل چکا تھا۔ اپنے وطن اور اہل وطن کا کوئی حال نہیں دریافت کیا۔ یہ بھی نہیں ہو چھا کہون زندہ ہے کون مرگیا۔ کھانے تک کا اخلاق نہیں کیا۔

یے خلاف امید باتیں دیکھ کر میں نے کہا میں آپ میں عجیب باتیں پاتا ہوں۔فرمایا کیا؟ میں نے کہا کہ آپ کو ہم لوگوں سے جدا ہوئے مدت گزرگی ایکن آپ نے ان میں سے کسی کا حال نہیں یو چھااور یو چھا بھی تو ایک ایسے خص کا جس سے میں صرف ایک دن پہلے ملاتھا۔فرمایا،

میں نے تم کوصالح پایا، اس کئے تہارے متعلق کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ تھی۔ میں نے عرض کیا کہ وطن سے تازہ وارد تھا، آپ نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کون مرگیا کون زندہ ہے۔ فرمایا، ایسے لوگوں کے متعلق کیا پوچھتا جومر چکے وہ ختم ہو چکے اور جونہیں مرے ہیں وہ عنقریب مرنے والے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے شب کے کھانے کے متعلق بھی مجھ سے اخلاق نہیں کیا۔ فرمایا، میں جانتا تھا کہ تم عمدہ عذا کھاتے ہواس لئے خشک اور روکھی سوکھی روٹی کے لئے کیا پوچھتا۔

مجامدات ونفس کشی:

، ، ، عامرعبادت دریاضت زمدوورع اورمجامد نفس کشی کی اس معراج تک پہنچ گئے تھے۔ جہال کسی دنیاوی دل فریبی اور آ رام وراحت کا گزرنه تھا انہوں نے نفس کشی اور مجاہدات کو اپنا مقصد حیات بنالیاتھا۔ایک زمانہ میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہوسکا توزندگی کاصرف ایک مقصد بنالوں گائے۔

انہوں نے اس عزم کواس کامیابی کے ساتھ پورا کیا کہ دنیا کی ان تمام نعمتوں اور لذتوں کو جن سے اس مقصد عظیم میں خلل پڑنے کا احتمال تھا چھوڑ دیا۔ وہ خدا سے دعا کیا کرتے تھے کہ میرے دل سے عورتوں کی خواہش دور کردے کہ یہ شے میرے دین کے لئے سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اپنے ماسوا کا خوف دل سے نکال دے اور آنکھوں سے نینداڑ ادے کہ جس طرح جا ہوں آزادی سے رات دن تیری عبادت کرسکوں ہے۔

خدانے ان کی پہلی دعا کیں جول کیں ایکن ایک عرصہ تک نیند پر پورا قابو عاصل نہ ہو سکا آب فرماتے تھے کہ دنیا چار چیز وں کا نام ہے۔خواب وخور ، دولت اورعورت ، دو چیز وں یعنی عورت اور مال ہے میں نے نفس کوروک لیا ہے۔ مال کی مجھے حاجت نہیں اورعورت اور دیوار میر سے نزد یک برابر بیں البتہ نینداور کھانے پرابھی پورا قابونہیں ہے لیکن خدا کی تیم میں ان دونوں خواہشوں کو مٹانے میں پوری کوشش صرف کردوں گا۔ چنانچہ نینداڑانے اور بھوک کو بہلانے کی بیہ تدبیر نکالی تھی کہ رات بھر جاگ کرعبادت کرتے تھے اور دن کوروز ورکھ کرسوتے تھے ہے۔

شام کے زمانہ قیام میں سارا دن روز ہمیں گزرتا تھا اور پوری رات نماز میں بسر ہوتی تھے۔ اس مجاہدہ وریاضت نے تھے۔ اس مجاہدہ وریاضت نے جسم کوابیاز اروز ارکر دیا تھا کہ دیکھنے والوں کورم آتا تھا گے۔

ایک مرتبہ کی نے کہا کہ اپ اُو پر آپ بڑاظلم کرتے ہیں ھے۔ آپ نے اپ ہاتھوں کا چڑا بکڑ کر فر مایا ، خدا کی شم اگر ہو سکا تو اس کوالیا بنادوں گا کہ زمین کواس سے بہت کم تخی تری ملے <sup>ک</sup>۔

ماسوااللہ نے بے خوفی کا بیرحال تھا کہ وحثی حیوانوں تک سے نہیں ڈرتے تھے۔ قادہ کا بیان ہے کہ عامر جب غزوات میں شریک ہوتے تھے اور راستہ میں جھاڑیاں ملتی اور ان سے کہاجاتا کہ ان میں شیر کا ڈر ہے، تو جواب دیتے کہ مجھے خدا سے شرم معلوم ہوتی ہے کہ اس کے سواکسی کا خوف کروں کے۔

عيادت ميں اخفا:

، عبادت میں ہمیشہ اخفا کا اہتمام رکھتے اور عام نگاہوں سے چھپ کرعبادت کرتے تھے۔ ان کے ایک شریک سفر کا جو کی جہاد میں ہمراہ تھے بیان ہے کہ ایک مہم میں میر ااور عامر کا ساتھ ہو گیا۔

ا ابن سعد بلدے ق اول ص ۲۹،۷۸ ع ایضاً ص ۲۷ سے ایضاً ص ۵۵ می ایضاً ص ۸۰ می ایضاً ص ۸۰ می ایضاً ص ۸۰ می ایضاً ص ۵۵ می ایضاً ص ۵۵ می ایضاً ص ۵۵ می ایضاً ص ۵۷ می ایضاً ص ۵۰ می ایضاً

ایک جھاڑی کے پاس منزل ہوئی ،عامر نے اپناسامان ایک جگہ جمع کیا اور گھوڑ ہے کو باندھ کراس کے سامنے چارہ ڈال کر جھاڑی میں گئے۔ میں نے طے کیا کہ آج میں ان کو ضرور دیکھوں گا کہ وہ رات کو کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کی گرانی شروع کی ،وہ جا کرایک ٹیلہ پر نماز میں مشغول ہو گئے اور صبح تک نماز پڑھتے رہے۔

طلوع صبح کے وقت انہوں نے بید عاما نگی ،خدایا میں نے تجھ سے تین چیزیں مانگی تھیں دو تو نے عطافر مائیں ایک نہیں دی ،خدایا دے دے کہ میں حسب خواہش تیری عبادت کرسکوں۔ یہ وعا کرتے کرتے صبح ہوگئی۔ اس وقت مجھ پران کی نظر پڑی ، مجھے دیکھ کرکہا معلوم ہوتا ہے تم رات بھر میری نگرانی کرتے رہے ، میں ابھی تم کو بتاتا ہوں۔

یہ کہہ کروہ مجھ پر بڑے ذور ہے گڑے۔ میں نے بھی دُرشت لہجہ میں جواب دیا کہ اس ہنگامہ آرائی کو جانے دیجئے ، آپ نے دعا میں خدا ہے جن باتوں کے چاہنے کا ذکر کیا ہے ، ان کو بتا ہے ورنہ دات کا سارا ماجرا لوگوں پر ظاہر کردوں گا۔ انہوں نے کہا دیکھواییا نہ کرنا ، میں نے کہا ، نہیں ایباضرور کروں گا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں باز آنے والانہیں ہوں تو کہا اچھا میں بتائے دیتا ہوں ، لیکن جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک کی ہے اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ میں نے خدا کو درمیان میں ڈال کرراز داری کا وعدہ کیا۔

ای وقت انہوں نے کہا، میں نے اپنے رب سے چاہا تھا کہ وہ میر ے ول سے عورت کی خواہش نکال دے، جومیرے دین کے لئے سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ خدانے اسے قبول کرلیا، اوراب میر سے نزد یک عورت اور دیوار دونوں برابر ہیں۔ دوسری دعایتھی کے میرے دل میں اس کے علاوہ اور کسی کا خوف باقی نہ رہے، چنانچہ اب میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ تیسری دعایتھی کے میری نیند ارٹ جائے تا کہ دات دن جب جاہوں عبادت کرسکوں، یہ دعاقبول نہ ہوئی ہے۔

بعض شكوك كاازاله:

اگرچہ بظاہرا س فضی کی سرحدر ہانیت ہے ملتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، کین مقربین بارگاہ کے لئے یہ منزل بھی ابتدائی ہے۔"جن کے رہے ہیں سواان کوسوامشکل ہے"۔خودان کے زمانہ میں لوگوں نے ان کے اس راہبانہ تقشف پراعتر اضات کئے تتھے اور انہوں نے اس کے جو جو ابات دیئے تتھے ان کے برای حد تک ظاہری شکوک رفع ہوجاتے تھے۔ ایک شخص نے ان کی تجرد زندگی کے خلاف ریل چش کی

" قَدُ اَرُسَلُنَا رُسُلاً مِّنُ قَبُلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ اَزُوَاجًا وَّذُرِيَّةُ "\_ " بي نتى سيما مى سيما مى سيما كالمجارية كالمراجعة المراجعة المراجعة

" ہم نے تہارے پہلے بہت ہے رسول بھیجاوران کے جوڑے اوراولا دینائی"۔

یعنی جب انبیاء میہم السلام نے جو خدا کے سب سے بڑے عبادت گزار بندے تھے، ازادج نہیں چھوڑیں تو ایک معمولی انسان کے لئے اس کا جواز کیوں کر ہوسکتا ہے ؟

عام نے قرآن بی سے اس کا جواب دیا۔ " وَمَا خَلَقُتُ الُّجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ "۔ "ہم نے جن اور انس کوسرف عبادت بی کے لئے بیدا کیا ہے"

ایک اور شخص نے کہا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے۔ انہوں نے اس کی بینفسیاتی توجیہ بیان کی کہ مجھے میں نہ نشاط وامنگ ہے اور نہ مال ودولت۔ ایسی حالت میں میں کیوں کسی مسلمان عورت کودھوکادوں کے۔

ایک مرتبہ کھاوگ موقع پر کہدہ ہے تھے کہ عامر گوشت اور چر بی نہیں کھاتے ، مجد میں نماز نہیں پڑھتے ، شادی نہیں کرتے ، آج تک ان کے جم نے دوسر ہے جم کو منہیں کیا ہے ، اور وہ اپنے کو ابراہیم علیہ السلام کے مثل جھتے ہیں۔ موکل بن یبار نے بیہ با تین نیس تو وہ اس کی تقدیق یا تر دید کے لئے عامر کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ کے متعلق لوگ ایبا ایسا کہتے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں۔

انہوں نے جواب دیا کہ جب مجھے گوشت کھانے کی خواہش ہوتی ہے تو خود بکری ذرج کرکے کھا تا ہوں، جربی کھا تا ہوں گروہاں سے (بادید کی طرح اشادہ کر کے بتایا) آئی ہوئی رواز نہ کی نماز میں مجد میں نہیں بڑھتا لیکن جعد کی نماز باجماعت بڑھتا ہوں۔ بقیہ نمازیں یہاں اپ مقام برادا کرتا ہوں۔

شادی اس لئے نہیں کرتا کہ میراایک ہی نفس ہے، مجھے ڈر ہے کہ شادی کے بعد وہ مجھے مغلوب نہ کر لے۔ میں نہیں کہتا کہ میں ابراہیم کے شل ہوں ،البتہ بیضر در کہتا ہوں کہ مجھ کو خدا ہے۔ امید ہے کہ وہ مجھے نبیوں ہصدیقوں ، شہداءاور صلحاء کے ساتھ رکھے گا۔ یہ لوگ بہترین رفیق ہیں ہے۔ ان اعتراضوں کے انہوں نے اور بھی جواب دیے ہیں جواو پر گزر بھے ہیں۔

۲ الضأر۵۷

جهاد في سبيل الله:

اگرچہ عامر گوشہ عزلت کے خیال سے پہاڑوں کے دامنوں میں ویرانوں میں اور نامعلوم مقامات پرعبادت کیا کرتے تھے لیکن اس عزلت نشینی نے آئیں محض ججرہ نشین زاہد نہ بنادیا تھا، بلکہ ان کی رگوں میں جہاد کا خون دوڑ تار ہتا تھا۔ چنانچ بعض مہمات میں ان کی شرکت کے واقعات اُو پر مختلف سلسلوں کے ماتحت گزر میکے ہیں۔

ان کامعمول تھا کہ جب وہ کسی جہاد میں جانے لگتے تو پہلے موافق مزاج رفیق تلاش کرتے۔ جب وہ ل جاتا تو اس سے کہتے کہ میں اس شرط پرتمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کہتم تین باتوں کی مجھے اجازت دو۔ ایک بیکہ میں تہماراموذن رہوں ، دومرے بیکہ خدمت گزاری کروں اور اس میں کوئی شخص خلل اندازی نہ کرے ، تیسرے اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق تم پرصرف کروں اگر وہ ان باتوں کو مان لیتا تو عامر اس کے ساتھ ہوجاتے ور نہ اس کا ساتھ چھوڈ کر دومراساتھی تلاش کرتے ۔ اپنی سوار کرتے تھے ۔

ان کا جہاد خالصہ کوجہاللہ ہوتا تھا، اساء بن عبید کا بیان ہے کہ عامر عبری ایک مہم میں تھے، جنگ میں ایک بڑے دشن کی لڑکی ہاتھ آئی لوگوں نے عامر کے سامنے اس کے ادصاف بیان کے، انہوں نے سن کرکہا میں بھی مرد ہوں مجھے بیلڑ کی دے دو، ان کی اس غیر متوقع خواہش پرلوگوں نے نہایت سرت کے ساتھ لونڈی ال کے حوالے کردی جب وہ ان کے قبضہ میں آگی تواس سے کہا تم لوجہاللہ آزاد ہو، لوگوں نے ان سے کہا آب اس کے بدلہ میں دوسری لونڈی آزاد کر سکتے تھے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں ایے دب سے تواب جاہتا ہوں سے۔

امر بالمعروف ونهي عن المنكر:

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جہاد میں بھی ان کی تیجے زبان بے نیام رہتی تھی اور خدا اور سول کے احکام کی پامالی پر جوش خضب سے لبریز ہوجاتے تصایک مرتبدد نہ میں ایک داستہ سے گزر رہے تھے کہ دیکھا ایک ذمی کولوگ پکڑے ہوئے اس پرظلم کررہے ہیں پہلے انہوں نے زبانی نفیحت کر کے ان کورو کنے کی کوشش کی گر جب وہ بازنہ آئے تو عامر کوغصر آگیا انہوں نے کہاتم لوگ جھوٹ کہتے ہو میں ابنی زندگی میں ذمہ اللہ کے ساتھ بوج بدی نہیں دیکھ سکتا اور ذمی کوزیردی چھڑ الیا ہے۔

## امراؤ سلاطین سے بے نیازی:

امراءاورارباب دول سےان کی بے نیازی بیزاری کی حدتک پینچی ہوئی تھی وہ ان ہے ملنا بھی پندنہ کرتے تھے،ان پر جوالزام قائم کئے گئے تھے ان میں ایک الزام امراءاور دکام سے نہ ملنے کا بھی تھا جس کا انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہم لوگوں کے یہاں خود ہی حاجمتندوں کا ہجوم رہتا ہے ان کی حاجمتیں پوری کیا کرواور بے غرض لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو لے۔وہ خلفاء وسلاطین کی سے مرعوب نہ ہوتے تھے۔

حفرت عثمان کے مقابلہ میں انہوں نے جس جرات اور بے باکی کے ساتھ اپ خیالات کا اظہار کیا تھا، اس کا تذکرہ اوپر گزر چکا ہے، اس طرح امیر معاویہ کے عہدِ خلافت میں بھرہ کے قراء کا ایک وفد شام بھیجا گیاا س میں ایک عام بھی تھے مضارب بن حزن نے جو وفد بھیجنے والوں میں تھامیر معاویہ سے پوچھا آپ نے ہمارے قراء کوجنہیں ہم نے وفد میں بھیجا تھا کیسا پایا انہوں نے کہا ایک معاویہ سے پوچھا آپ نے ہمارے قراء کوجنہیں ہم نے وفد میں بھیجا تھا کیسا پایا انہوں نے کہا ایک شخص کے علاوہ باقی سب جھوٹی تعریف اور فضول گوئی کرتے ہیں جھوٹ لے کر آتے ہیں اور خیانت کے کر واپس جاتے ہیں صرف ایک شخص طبیعت کا مرد ہے۔ ہم لوگوں نے پوچھا امیر المونین وہ کون شخص ، جواب دیا عامر بن قیس کے۔

اگر بھی کوئی امیر یا عہدہ دارخودان کے پاس آتا تواس کے ساتھ بھی یہی طرز عمل رہتا۔ ایک مرتبہ کسی غزوہ میں گئے ہوئے تصراستہ میں ایک مقام پر منزل ہوئی۔ عامرایک کنیسہ کے احاطہ میں اتر ہوں دورایک آدمی کو متعین کردیا کہ کوئی شخص اندر نہ آنے پائے۔ تھوڑی دیر کے بعدائ شخص نے آکر اطلاع دی کہ امیر آنے کی اجازت جا ہے ہیں۔ عامر نے اندر بلالیا، جب وہ آیا تواس سے کہا میں تم کو خداکی تتم دلاتا ہوں کہ تم مجھ کو دنیا کی ترغیب نہ دلانا، اور آخرت کومیری نگاہ سے نہ گرانا ہے۔

#### روروست

حقیقت میہ ہے کہ عامر جس عالم بیں تھے وہاں تعلقات ومراسم دنیاوی کا گزرہی نہ تھا، چنانچہان کی نہ صرف امراء بلکہ کسی ہے بھی رسم وراہ نہ تھی، ساری دنیا بیں ان کی محبت صرف مطرف بھری کے حصہ میں آئی تھی، عورتوں میں ایک ادنی درجہ کی بکری چرانے والی عورت ہے اس کے اوصاف کی بنا پر ہمدردی ہوگئ تھی کیکن اس سے ربط بھی قائم نہ ہونے پایا تھا کہ وہ مرگئ۔ مطرف کے ساتھ مجذوبانہ محبت تھی، چنانچہ بھرہ چھوڑتے وقت ان سے رخصت ہونے کے لئے ایک شب میں کئی مرتبہ مطرف کے گھر گئے اور ہر مرتبہ ان سے کہتے تھے کہ"میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں خداکی قتم تمہاری محبت مجھے کو بار بارتمہارے پاس لاتی ہے ۔

عورت کاقصہ بیہ ہے کہ ایک مسکین اور عابدہ عورت چند بدویوں کی بکریاں جرایا کرتی تھی اور ان کی ہرتان جرایا کرتی تھی اور ان کی ہرتم کی وحشیانہ تختیاں جھیلتی تھی۔عامر کے ساتھ اس مصنوعی مماثلت کی وجہ ہے بعض اوگوں نے عامرے کہا کہ فلاں عورت تمہاری بیوی ہے اور جنتی ہے عامراس کی تلاش میں نکلے۔

ال عورت کی زندگی پیھی کہ دن بھروشی اور بدخو بدویوں کی بکریاں چراتی تھی ،شام کو جب
بکریاں لے کرواپس آتی تو بدوی گالیوں کی بوچھاڑ ہے اس کا استقبال کرتے اور اس کے سامنے روٹی
کے دوٹکڑے بھینک دیتے۔ بیانہیں اُٹھالیتی اور ان میں سے ایک لے جاکر اپنے گھروالوں کو دیتی مخی ،خود دن روزے سے رہتی تھی ،شام کو دوسرے ٹکڑے سے افطار کرتی۔

عامرتلاش کرگاں کے پاس پنچے۔ جب بکریاں چرانے کے لئے نکلی تو عام بھی ساتھ ہوگئے۔ایک مقام پر پنچ کراس فورت نے بکریوں کوچھوڑ دیا،اور نماز میں مصروف ہوگئے۔عامر نے اس سے کہا کہا گرتمہاری کوئی ضرورت ہوتو مجھ سے بیان کرو۔اس نے کہامیری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، جب عامر کا اصرار بڑھا تو اس نے کہامیری بیخواہش ہے کہ میر سے پاس دوسپید کپڑے ہوتے جو میرے گفن کے کام آتے۔

عامرنے اسے پوچھادہ اوگ (بدوی) تم کوگالیاں کیوں دیتے ہیں؟ اس نے جواب دیا اس میں مجھے خدا سے اُجرت کی توقع ہے۔

اس گفتگو کے بعد عامراس کے آقاؤں کے پاس گئے اوران سے کہاتم لوگ اپی لونڈی کو گالیاں کیوں دیتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہا گرہم ایسانہ کریں تو وہ ہمارے کام کی نہ رہے۔ عامر نے کہا چھااس کوتم لوگ بچو گے؟ انہوں نے کہا ہم کسی قیمت پر بھی اسے الگ نہ کریں گے۔

یہ جواب من کرعام رلوٹ گئے اور لونڈی کی خواہش کے مطابق دوسید کیڑے مہیا کر کے اس
کے پاس گئے، کیکن یہ عجیب اتفاق کہ اس وقت لونڈی اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ عامر نے اس
کے آقاؤں سے اجازت لے کراس کی تجہیز و تکفین کی اے اس طرح دنیا میں انہیں ایک عورت سے
ہدردی بھی پیدا ہوئی تو یوں ختم ہوگئی۔

صدقات وخيرات:

عامر برئے مختر وفیاض تھے۔ مجاہدین کی مالی خدمت کا واقعہ او پرگزر چکا ہے۔ ان کو دو ہزار وظیفہ ملتا تھا۔ جس وقت ملتا تھے۔ مرائے ہوئے وظیفہ ملتا تھا۔ جس وقت ملتا تھے۔ مرائے ہوئے گھر آتے ہوئے گھر آتے ہیں۔

دشمن کے لئے دعا:

ان کی زبان کے بھی بدعا نکلی اور نہ کی کے لئے ان کی زبان سے بھی بدعا نکلی اپنے شمنوں کے لئے بھی دعا نکلی اپنے جن اوگوں نے انہیں وطن سے ذکلوایا تھا۔ ان کے حق میں کھی دعا تی کرتے تھے، چنا نچہ جن اوگوں نے انہیں وطن سے ذکلوایا تھا۔ ان کے حق میں بھی دعا کرتے تھے کہ خدایا جن اوگوں نے میری چغلی کھائی ہاور جھے کومیر سے وطن سے نکلوایا ہے اور میر سے جھاکو جدا کردیا ہے ان کے مال اور ان کی اولا دمیں ترتی دے، انہیں تندرست رکھاوران کی عمر بردھا تھے۔

ايك قابل ذكرخواب:

ان کے متعلق ایک شخص کا خواب لاگن ذکر ہے جس سے ان کے دوحانی مرتبہ کا اندازہ ہوتا ہے سعید جزری کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کوخواب میں جمال نبوی کی زیارت کا شرف حاصل ہوا اس شخص نے آپ سے التجاکی کہ حضور ﷺ میرے لئے مغفرت کی دعافر ما کیں آپ ﷺ نے فر مایا تمہارے لئے عامر دعا کررہے ہیں ،اس شخص نے عامر سے بیخواب بیان کیا ، پیلاف وکرم کن کران پر آئی رقعت طاری ہوئی کہ بیکی بندگئی ۔

## (٣٨) عبدالله بن عنبه بن مسعود

نام ونسب : عبدالله نام ابوعبدالرحمٰن كنيت مشهور صحابي حضرت عبدالله بن مسعود كے بينج تھے۔ نسب نامه بهہ ،عبدالله بن عتب بن مسعود بن عافل بن حبیب بن شمخ بن فار بن مخزوم بن صابله بن كابل بن الحارث بن تميم بن معد بن مذيل مذلي۔

عبدالله عہد رسالت میں پیدا ہو بچکے تھے اور بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ حیات نبوی میں اتنا ہوش بھی ہوگیا تھا کہ آپ کود یکھا تھا، اور آپ کے متعلق بعض واقعات ان کے حافظ میں محفوظ تھے، ای لئے عقیلی نے ان کو صحابہ میں شار کیا ہے لیکن میر چنہیں ہے وہ عہد رسالت میں پیدا

ضرورہوئے کین حیات نبوی میں بالکل بچہ تھے، اکثر ارباب سیر کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ تابعی ہیں، چنا نچہ علامہ ابن سعد نے تابعین ہی کے زمرے میں ان کے حالات لکھے ہیں۔ حافظ ابن عبد البسر نے اگر چہ احتیاطاً استیعاب میں ان کے حالات لکھ دیئے ہیں، کین ان کے نز دیک بھی وہ صحابی ہیں ہیں چنا نچہ وہ لکھتے ہیں کہ عقیلی نے صحابہ میں ان کا ذکر کیا ہے کیکن میں اسر غلط ہے البتہ وہ کبار تابعین میں ہیں کے بعض لوگ ان کی صحابیت پر مید دلیل لاتے ہیں کہ حضرت عمر نے ان کو والی بنایا تھا، اور وہ غیر صحابی کوکی عہد پر مقرر نہیں کرتے تھے لیکن میکوئی قطعی دلیل نہیں ہے۔

فضل و کمال : حضرت عبدالله بن مسعود می ذات سے ان کا گھر علم و کمل کا گہوارہ تھا عبدالله بن عقبہ نے ای گہوارہ میں پرورش پائی تھی اس لئے گھر کی بیددولت ان کے حصہ میں بھی آئی، چنا نچہ وہ مدینہ کے ممتاز علاء میں تضاور حدیث فقہ وغیرہ نہی علوم میں پوری دستگاہ رکھتے تھے۔علامہ ابن سعد کھتے ہیں ، کان فقہ رفیعا، کئیر الحدیث والفتیاء فقیھا کے حدیث میں انہوں نے اپنے پچا عبدالله بن مسعود ، عمر ، عمار بن یامر الوزر الو ہریرہ وغیرہ سے روایت کرنے والوں میں ان کے لاکے عبیدالله ، عون اور حمید بن عبدالرمن ، معاویہ ابن عبدالله بن جعفر ، ابواسحاق صبعی ، عامر الشعمی عبدالله بن معید زمانی اور حمید بن سیرین وغیرہ قابل ذکر ہیں ہے۔

وفات عبدالملک کے عہد خلافت میں بشر بن مروان کی ولایت عراق کے زمانہ میں وفات پائی سے اولا د عبداللہ اور کی جانب ہے بڑے خوش قسمت تھے، ان کے ایک لڑکے مدینہ کے بڑے نامور عالم اور وہاں کے سمات مشہور فقہاء میں سے ایک تھے، ان کے حالات آئندہ آئیں گے اور عون زمدودرع میں مشہور تھے ہے۔ زمدودرع میں مشہور تھے ہے۔

(٢٩) عبدالله بنعون

نام ونسب: عبداللہ نام، ابوعون کنیت عبداللہ بن درہ حزنی کے غلام تھے۔ پیدائش: سیل جارف کے تین سال قبل پیدا ہوئے گئے۔ فضل و کمال: علمی اعتبار سے کوفہ کے اکابر علماء میں تھے۔ امام ثوری کہتے تھے کہ میں نے ابوب یونس تیمی اور ابن عون جیسے فضلا کسی ایک شہر میں ایکے نہیں دیکھے تھے۔

ا استیعاب بالداول ص ۳۹۰ ع ابن سعد بالده ص ۳۳ س تهذیب المهدی سی تهذیب المهدی می ۱۳۱۰ می ۱۳۱۰ می ۱۳۱۰ می ۱۳۱۰ می استد بالاساء بالداول می ۱۳۷۸ می ابن سعد بالدی می تهذیب الاساء بالداول می ۱۳۷۸ می تهذیب المهدی می تهدیب المهدیب المهدی می تهدیب المهدی می تهدیب المهدی می تهدیب المهدی می تهدیب المهدیب المهدیب

حدیث : اگرچوعبدالله جمله فرجی علوم میں دستگاه رکھتے تھے کیکن صدیث نبوی سے ان کوخاص ذوق تھااوراس میں امتیازی پایدر کھتے تھے۔علامہ ابن سعد لکھتے ہیں، کان ثقة کثیر الحدیث لیے

انہوں نے اس عہد کے تمام اکا برمحدثین کاعلم اپنے دامن میں سمیٹ لیا تھا۔ ابن مدانی کا بیان ہے کہ ابن عون نے الی متندا حادیث محفوظ کی تھیں جوان کے کسی ساتھی کے حصہ میں نہ آئی ہوں گئی۔ مدینہ کے متازمحدثین میں انہوں نے سالم اور قاسم ، بھرہ کے محدثین میں حسن بھری اور ابن سیرین اور کوفہ کے محدثین میں امام تعمی اور امام تحفی ، مکہ کے محدثین میں عطاء اور مجاہد اور شام کے محدثین میں مکول اور رجاء بن حیوۃ ہے ساع حدیث کیا تھا ہے۔ اس طرح اس عہد کے تمام مراکز حدیث کیا تھا ہے۔ اس طرح اس عہد کے تمام مراکز حدیث کیا تھا ہے۔

ان کےعلاوہ اور بہت سے علماء سے بھی وہ مستفید ہوئے تھے،ان میں بعضوں کے نام یہ ہیں،ثما مہ بن عبداللہ،بن انس،انس بن سیرین ،زیاد بن جبیر بن حبہ،عبدالرحمٰن ابن الی بکرہ موی بن انس بن مالک،ہشام بن زید بن انس،سعید بن جبیراور نافع وغیرہ سے۔

ان بزرگوں کے فیض نے ابن عون کا دامن علم نہایت وسیع کردیا تھا، ابن مہدی کا بیان ہے کے عراق میں ابن عون سے بڑاسنت کا عالم کوئی نہ تھا سی

ابن مبارک کہتے تھے کہ میں نے ملاقات سے پہلے جن جن لوگوں کا تذکرہ ساتھاان میں ابن عون ،حیوہ اور سفیان کے علاوہ باقی سب کو ملنے کے بعد دل حارب عون سے ملنے کے بعد دل حابتا تھا کہ ہمیشہ کے لیے ان کے دامن سے وابستہ ہوجاؤں اور مرتے دم تک جدانہ ہوں ہے۔

ایک مرتبہ ہشام بن حسان نے ایک حدیث بیان کی کسی نے پوچھا یہ حدیث کس سے تی جواب دیا، اس مخص سے جس کا مشل میری آنکھوں نے ہیں دیکھا نہوں نے حسن بھری اور ابن سیرین کو بھی مشتیٰ نہیں کیا گے۔

روایت صدیت میں خوف واحتیاط: اس دسعت علم کے باد جود صدیث بیان کرنے میں بڑے مختاط تھے۔ انہوں نے روایت حدیث کے خوف سے راستہ نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ بکار بن محمد کا بیان ہے کہ ابن عون نے مجھ سے کہا کہ بھتیج لوگوں نے میر اراستہ بند کر دیا، میں اپنی ضرورت کے لئے بھی گھر سے باہز نہیں نکل سکتا۔ بکار کہتے ہیں کہ اس سے ان کی مراد بھی کہ لوگ ان سے حدیثیں یو چھتے تھے گئے۔

تا ہم انہوں نے روایت حدیث کا درواز ہ بالکل بنزہیں کردیا تھا اورعاماء کی مصدقہ حدیثیں بیان کرتے تھے۔ بکارروایت کرتے ہیں کہ ابن عون نے کو فیہ میں بڑاعلم حاصل کیا اور اس کومحمہ کے سامنے پیش کیا محمد نے من کرجس حدیث پر پسندید گی ظاہر کی اس کو ابن عون نے بیان کیا باقی احادیث جھوڑ دیں کے

تلامده: ان كے تلامده ميں بڑے بڑے آئمہ تھے۔ اعمش سفيان تورى ، شعبه اور ابن مبارك وغيره عام تلافدہ كا دائر ہنہايت وسيع تحاان ميں سے بعض كے نام بير بيں ، داؤر بن ابى بند، يكي القطان، عباد بن العوام بهشيم ، ميزيد بن زريع ، ابن عليه ، بشرين مفضل ، معاذ بن معاذ ، يزيد بن مارون ، ابوعاصم اور محد بن عبدالله انصاری وغیره -

نضائل اخلاق 🕃

علم سے زیادہ ان کا طغرائے کمال ان کا زہدوورع اور ان کے اخلاقی وروحانی فضائل تھے۔ ابن حیان کابیان ہے کہ ابن عون عبادت وریاضت ، زمدو ورع ، فضل و کمال ، یابندی ُسنت اور اہلِ بدعت پرتشدد میں اپنے زمانہ کے سر داروں میں تھے۔

عقيده مين تشدّد:

عقائد میں صحابہ کرام کے پاک اور صاف عقیدہ کے پابند تھے اور اس میں مبتد عانہ خیالات کی آمیزش کو بخت ناپند کرتے تھاورا سے لوگوں کوسلام تک نہ کرتے تھے ۔ ایک مرتبان کے سامنے قدر کا ذکر آیا نہوں نے کہامیری عمراس عقیدہ کی عمرے زیادہ ہے میں نے سعید جہنی اور سنہویہ کے علاوہ اسلاف میں کی کواس کاذ کر کرتے ہوئے ہیں سنایہ خیال شرے <sup>ھ</sup>۔

عبادت : ان کے زمدوورع اورعبادت وریاضت نے ابن سیرین کو بھلادیا تھا۔ قرہ کابیان ہے کہ ہم لوگوں کو ابن سیرین ہی کے ورع پر جیرت ہوتی تھی ، ابن عون نے انہیں بھی بھلادیا ہے۔ ان کاسب ہے براشغل عبادت تھا،نماز فجر کے بعد قبلہ روبیٹھ کرذکرتے تھے ،طلوع آفتاب کے بعداشراق کی نماز یڑھ کرلوگوں سے مخاطب ہوتے <sup>کے</sup> ہررات کو کئ سور کعتیں پڑھتے تھے، اگر کسی شب کوناغہ ہوجا تا تو دن کوبوراکرتے<sup>2</sup>۔

ع تهذيب التهذيب وجلده ص ٢٣٧ ٣ الصارص ٢٣٨ ل شذرات الذهب علداول ص ۵ الضارص ۲۷

گر کا اعلامیں ایک خاص مجد تھی، مغرب اورعشاء کے علاوہ باتی تین نمازیں اپنے لڑکوں، بھائیوں اوردوسرے حاضرین کے ساتھ ای مجد میں پڑھتے تھے، جمعہ اورعیدین میں بڑا اہتمام کرتے تھے، شمار کر کے بہترین لباس زیب تن کرتے ،خوشبولگاتے بھی سواری پر اور بھی پاپیادہ مجد جاتے ، جمعہ کی نماز پڑھ کر گھر لوٹ جاتے اور سنتیں وغیرہ گھر بی پر پڑھتے ، رمضان کے زمانہ میں عبادت بہت بڑھ جاتی ہوں نماز وغیرہ باجماعت پڑھ کر گھر چلے آتے اور تنہائی میں عبادت کرتے تنہائی میں المحمد اللہ دب کے درد میں مشغول رہتے تھے ۔ ایک دن درمیان دے کر ہمیشروئی کر گھتے تھے، اس معمول میں مرتے دم تک فرق ندا ہیا۔

جہاد فی سبیل اللہ کے لئے خاص طور سے ایک اونٹی پال رکھی تھی جس کو بہت محبوب رکھتے سے بعض مہمات میں ان کی شرکت کی تصریح ملتی ہے ۔ چنانچہ روم کی کسی جنگ میں شریک ہوئے سے مادرا کی روی سے مبارز طلبی کر کے اس کوتل کیا تھا ۔۔

اصلاح نفس :

اپنفس کی اصلاح کےعلادہ دنیا کے اور مشغلوں سے کوئی دلچیں نتھی بکار بن مجمد روایت کرتے ہیں مکابن مون نہ کسی سے خداق کرتے تھے، نہ کسی سے بحث ومناظرہ کرتے تھے، نہ شعرخوانی کرتے تھے بس آنہیں بے نفس کی اصلاح سے کام تھا ہے۔

احسان ميں اخفاء:

کسی کے ساتھ احسان کر کے اس کا اظہار کر آجھتے تھے، بکار بن محمد کا بیان ہے کہ ابن عون جب کسی کے ساتھ کوئی سلوک تو اس مخفی طریقہ ہے کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔ دوسروں پر اس کا اظہار نہایت کُراجائے تھے ہے۔

فتم ہے احتراز:

قتم کھانا اچھانہ بچھتے تھے، چنانچ بھی تجی تم بھی نہ کھاتے تھے، بکار بن محمد بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رقے ہیں کہ میں ایک دمانہ دراز بلکہ ان کی موت تک ان کے ساتھ رہا، اس طویل مدت میں میں نے بھی ان کو جھوٹی تجی کی تتم کی تتم کھاتے ہیں دیکھا گئے۔

ا خلاق : نہایت خوش اخلاق ، علیم الطبع اور زم خوشے ، کی موقع پر بھی ان کی زبان ہے کوئی ناروا کلے نہیں نکلیا تھا، بکار کا بیان ہے کہ بیس نے ابن عون سے زیادہ زبان پر قابور کھنے والا آدی نہیں دیکھا، وہ اپنے لونڈی غلاموں بلکہ بکری اور مرغی تک کو بھی گالی نہ دیتے تھے ۔ جہاد کی جس اُونٹی کو بہت مجبوب د کھتے تھے۔

ایک مرتبایک غلام کوال پر پانی لادکرلانے کا تھم دیال نے اس کوالی بدردی کے ساتھ مارا کہال کی آنکھ بہگی ،لوگوں کو خیال ہوا کہا گرانہیں کی بات پر غصر آسکتا ہے تو غلام کی اس حرکت پر ضرورا آئے گا،لیکن جب ان کی نظراو ٹنی پر پڑی تو غلام سے صرف اس قدرکہا مسبح ان اللہ خداتم کو برکت دے کیا تم کو مارنے کے لئے چرہ کے علاوہ اورکوئی عضونہ ماتا تھا ،اوراس کو گھر سے نکال کرآزاد کر دیا بیان کی انتہائی خفگی تھی بایے ذشمنوں کو بھی جن کے ہاتھوں ایذ ایک پنجی تھی ٹرانہ کہتے تھے۔

ایک مرتبه انہوں نے ایک عربی کورت سے شادی کی۔ بلال بن ابی بردہ نے اس عصبیت میں کہ ایک غلام نے ایک عربی کورت سے شادی کی انہیں کوڑوں سے پٹوایا۔ بکار کا بیان ہے کہ میں نے اس واقعہ کے بعد بھی ابن عون کی زبان سے بلال کے متعلق ایک لفظ نہیں سنا، ایک مرتبہ بعض کو گوں نے کہا کہ بلال نے آپ کے ساتھ نہایت براسلوک کیا، فرمایا ایک آدمی مظلوم ہوتا ہے کین پھر وی ظلم کی شکایت کر کے ظالم بن جاتا ہے تم میں سے کوئی بھی بلال کے لئے مجھے سے زیادہ تحت نہیں ہے۔ (لیکن میں اس کی شکایت کر کے ظالم نہ بنوں گا) ۔۔

حبرسول: ذات بوی کی کے ساتھ والہانہ شیفتگی رکھتے تھے، چنانچ ان کی سب ہوئ تمنا کہ کہ کے سے بوئ تمنا کی کے ان کی سے بوئ تمنا کی کہ ایک مرتبہ خواب ہی میں رُخ انور کی زیارت ہوجاتی ، خدانے ان کی یہ تمنا پوری کی وفات سے کچھ دنوں پہلے خواب میں دیدار جمال نبوی ہے مشرف ہوئے اس شرف پر ایے وارفتہ ہوئے کہ بالا خانہ ہے اثر کرفورا مسجد میں آئے اور انہائی مسرت میں گر بڑے بیروں میں چوٹ آئی لیکن ایک بابرکت یادگار کی حیثیت سے اس چوٹ کاعلاج نہ کیا کہ ج

زخم دل مظہر مبادابہ شودہ شیار باش کیں جراحت یادگارِنادکِ مڑگاہوست وفات : بالآخر یہی چوٹ مرض الموت کا بہب بن گئی کیکن ابن عون نے نہایت صبر واستقلال کے ساتھ اس مرض کی تکلیفوں کا مقابلہ کیا ، بکار بن محمد کا بیان ہے کہ بیاری کی حالت میں وہ شیر سے زیادہ ضابط وصابر تھے۔دورانِ علالت میں مطلق حرف شکایت زبان پر نہ لائے ، ہوش وحواس آخردم تک قائم رہے، اپنی پھوپھی ام محمد بنت عبداللہ کے کہنے پر میں نے ابن عون کی حالتِ نزع میں سورہ کیسین پڑھی تھی میں نے موت کے وقت ان سے زیادہ عاقل کسی کونہیں دیکھا، جب تک آخری سانس آتی رہی اس وقت تک وہ قبلہ روخدا کا ذکر کرتے رہے، بالآخر خدا نے ان کی مشکل آسان کی اور رجب اھاچے میں وہ واصل بحق ہوگئے، جنازہ میں لوگوں کا اتنا جوم تھا کہ مجد کا صحن اور اس کی مارت ناکافی ثابت ہوئی، اور محراب میں جنازہ رکھ کرنماز پڑھائی گئی جمیل بن محفوظ از دی افراس کی مارت ناکافی ثابت ہوئی، اور محراب میں جنازہ رکھ کرنماز پڑھائی گئی جمیل بن محفوظ از دی ا

ٹر کہ : ابن ون کے پاس نفقہ رو پیہ نہ تھا، تر کہ میں دوم کانات چھوڑے مرض الموت میں پانچویں حصہ کی دھیے کہ اس کوادا کرنے حصہ کی دھیے۔ کی دھیے کہ اس کوادا کرنے کے احدوصیت ایوری کی گئی ہے۔ کے احدوصیت اوری کی گئی ہے۔ کے احدوصیت اوری کی گئی ہے۔

حلیہ : نہایت خوش جمال آدی تھے، نصف کانوں تک پٹے تھے، مونچیس زیادہ گہری نہیں کترواتے تھے ۔

نفاست: خوش جمالی کے ساتھ بڑے نفاست پیند، لطیف مزاج اورخوش لباس تھے، کپڑے نہایت نرم وہاریک پہنچ تھے،خوشبوزیادہ لگاتے تھے، پورالباس پہن کر گھرے ہاہر نکلتے تھے، وضواور کھانے کے وقت خادم رومال پیش کرتا تھا اس سے ہاتھ منہ صاف کرتے بہسن وغیرہ بدبودار چیزوں سے تفت نفرت تھی جس کھانے میں جس کھانے میں جس کھانے میں جس کھانے میں جس کھانے کی اور تھی اس کو ہاتھ ندلگاتے تھا کی مرتبہ اور تھی کی کھانا پیکایا سائے نگا یاس میں جس کی اور معلوم ، و کی اور تھی سے بوچھا اس نے اقر ارکیا لیکن طبیعت میں جنبط و کل سے باتھ ہاں کے میں جنبط و کس سے باتھ کی سے باتھ کی سے باتھ کی سے باتھ کی سے باتھ کے سے باتھ کی اور کی سے باتھ کی باتھ کی سے باتھ کی سے باتھ کی سے باتھ کی سے باتھ کی با

## (١٠٠) عبيداللد بن عبداللد

نام ونسب نعبیداللہ نام ابوعبداللہ کنیت مشہور صحالی حضرت عبداللہ بن مسعود کے بھائی عتبہ کے بوائی عتبہ کے بوت تھے۔ نسب نامہ بیہ ہے۔ عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود بن غافل بن صبیب بن سمح بن فار بن مخز وم مخز دی۔

فضل و کمال : عبیداللہ کا گھر علم و کمل کا گہوارہ تھا، اس ماحول نے اس کوعلم و کمل کا مجمع البحر بن بنادیا فضل و کمال کے لحاظ سے وہ ممتاز ترین تا بعین میں شار ہوتے تھے نہیں صدیث، فقہ، شعروشاعری

لِ ابن سعد علدا \_ق اص ٢٩ \_ اينا وص ٢٠ م اينا وص ٢٠ م ابن سعد علد ٧ و اينا وص ٢٥ م ابن سعد علد ٧ و اس

اوردوس مروج علوم میں پورادرک تھا۔علامہ ابن سعد لکھتے ہیں: کان شقة کثیب المحدیث العلم شاعر المعلم منزلت پرسب کا تفاق ہے کے۔ العلم شاعر المعلم منزلت پرسب کا تفاق ہے کے۔ حدیث : حدیث کے دہ متاز تفاظ میں تھے سحابہ میں انہوں نے ابن عرق، ابو ہریرہ، ابو ہریرہ، ابو سعید حذری ، ابو واقد لیٹی زید بن خالد بنعمان بن بشیر بھار بن یاس ابوطلح انصاری ام المؤمنین حضرت عائش صدیقہ اور فاطمہ بنت قیس اور تا بعین میں ایک شیر جماعت سے فیض اُٹھایا تھا کے۔

حافظ اتناقوی تھا کہ ایک مرتبہ جوحدیث ن لیتے تھے، وہ ہمیشہ کے لئے دماغ میں محفوظ ہوجاتی تھی، اس حافظ نے ان کے علم کا دائر ہ نہایت وسیع کر دیا تھا ہے۔ امام زہری کا بیان ہے کہ میں جن جن علماء کے پاس جیٹھا ان کے پاس جو کچھ تھا سب حاصل کر لیا لیکن عبید اللہ علم کا بچر ہے پایا ب تھے، ان کے پاس جب آتا تھا تو ہمیشہ تازہ علم حاصل ہوتا تھا ہے۔ میں نے بہت علم حاصل کیا، اور ایک حد پر پہنچنے کے بعد خیال ہوا کہ جو بچھ میں حاصل کر چکا ہوں وہ بہت کا فی ہے لیکن جب عبید اللہ سے ملاتو معلوم ہوا کہ میراعلم بچھ بی نہیں ہے ہے۔

شاعری: شاعر بھی تھے۔ ابن عبدالبر کابیان ہے کہ وہ نہایت اچھے شاعر تھے، میرے علم میں دور صحابہ سے اس وقت تک قضاء میں ان سے بڑا شاعراور شاعروں میں اتنابر افقیہ کوئی نہ تھا۔

وہ حقیقی شاعر تھے،ان کی شاعری تفنن طبع کے لئے نہ ہوتی تھی بلکہ سوزِ قلب ہے مجبور ہوکر شعر لکھتے تھے جب ان کی شعر گوئی پر کوئی اعتراض کرتا تو جواب دیتے کہ ایک در دمند اور دل کا بیارا گر سانس نہ لے تو کسے زندہ روسکتا ہے ۔ابوتمام نے جماسہ میں ان کے شعار تال کئے ہیں :

شققت القلب ثم زردت فیه هو اک فلیم فالتام الفتور یس نے اپنادل چرکراس میں تیری محبت کا چی ہویا، بونے کے بعد شگاف قلب برابر ہوگیا۔

تغلغل حیث لم پیلغ شرابا ولاحزن ولم بیلغ سرور ودل کاس گرائی میں بینے گئے ہواں شراب عم اورخوشی کوئی شے ہیں بینے سکتی۔

بعض لوگوں نے ان اشعار پراعتراض کیا کہ آپ ایسے تنگین اور عاشقانہ اشعار کہتے ہیں فرمایا جودل کے بیار کولدود (ایک تلخ دوا جومنہ میں لگائی جاتی ہے) سے راحت ہوتی ہے تیے۔ زمدوعیا دت:

اس درد دل اورسوز باطن نے ان کو بڑا عابد ومتورع بنادیا تھا۔ امام نووی انہیں صلحائے تابعین میں اور ابن خلکان عبادت گزار لکھتے ہیں سے۔ ان کی نمازیں بڑی طویل اور سکون واطمینان کی ہوتی تھیں ، امام مالک کابیان ہے کہ عبیداللہ بڑی طویل نمازیں پڑھتے تھے اور کسی شخص کے لئے بھی اس میں جلدی نہ کرتے تھے ہے۔

ایک مرتبطی بن حسین (امام زین العابدین) ان کے پاس آئے، اس وقت عبیدالله نماز پڑھ رہے تھے، وہ بدستور نماز میں مشغول رہے، علی دیر تک ان کا انظار کرتے رہے، نماز تمام کرنے کے بعدلوگوں نے اعتراض کیا کہ تمہارے پاس رسول الله ﷺ کے نواسہ آئے اور تم نے اتی دیر تک ان کو انظار کرایا، فرمایا خدامیری مغفرت فرماجس کو علم کی تلاش ہواسے تکلیف اُٹھانا چاہے کے۔

اگردرخت اپ پھل سے پہچانا جاتا ہے تو عبیداللہ کے اخلاقی فضائل و کمالات کا اندازہ کرنے کے لئے یہ مثال کافی ہے کہ حضرت عمر بن عبداللہ کی ایک صحبت اور تھوڑی دیران کے ساتھ ہم اخلاقی کمالات کا انتااٹر تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ عبیداللہ کی ایک صحبت اور تھوڑی دیران کے ساتھ ہم نشینی مجھے دنیاو مافیہا سے عزیز ہے ، خدا کی تیم ان کی ایک رات میں بیت المال کے ایک ہزار دینا رسے خرید نے کو تیار ہوں ۔ لوگوں نے کہا امیر المونین بیت المال کے تحفظ میں شدت واہتمام کے باوجود آپ ایسافر ماتے ہیں، جواب دیا خدا کی تیم میں ان کی رائے ، ان کی فیجیت اور ان کی فیجیت کے وسیلہ سے ایک ہزار کے بجائے بیت المال میں ہزاروں ہزار واخل کروں گا، باہمی گفتگو سے عقل میں تازگ پیدا ہوتی ہے۔ قلب کوراحت ملتی ہے غم دور ہوتا ہے اور ادب سدھر جاتا ہے لیے وفات : باختلاف روایت میں مدینہ میں مدینہ میں وفات یائی ہے۔

## (m) عبدالرحمان بن اسود (m)

نام ونسب : عبدالرحمان نام ،ابوهض كنيت ،نسب نامه يه بـ عبدالرحمان بن اسود بن يزيد بن قيس بن عبدالله بن ما لك بن علقمه بن سلامان بن بهل بن بكر بن عوف بن نخ نخعى مد فجى \_ان كـ والداسود بن يزيد برو ماحب علم اورعا بدوزا بدتا بعى تقران كـ حالات أو پر گذر يجكه بين - من يزيد برو مال : اگر علم بين عبدالرحمان كاكوئى قابل ذكر پايه نه تقاليكن و والل تح تبى دامن بحى نه تقر حضرت عائشه من كـ ساته ان كـ والد كـ عقيدت مندانه مراسم تقرال سلسله بين ان كا حضرت عائشه من كى خدمت بين عاضرى كانفاق ، و تا تقال ان كابيان به كه جب تك بين نابالغ تقاحزت عائشه رضى الله عنها كى خدمت بين بغير حصول اجازت چلا جاتا ، بلوغ كـ بعد پهر اجازت لين لگاسيات

حدیث: ان تعلقات کی بناء پران کو حضرت عائشہ "سے استفادہ کا موقع ملتا تھا چنانچہ حدیث میں انہوں نے حضرت عائشہ "مالک"، عبداللہ بن ذبیر "اورا پے والداور والد کے بچاعلقمہ بن قیس " سے فیض اٹھایا تھا اور ان سے ابو آئحق سبعی ، ابو آئحق شیبانی ، مالک بن مغول ہارون بن عنتر ہ ، عاصم بن کلیب ، لیث بن انی مسلم اور محمر بن آئحق ابن بیار وغیرہ نے ساع حدیث کیا تھا ہے۔

فقه: حدیث سے زیادہ ان کو فقہ میں درک تھا۔ حافظ ابن تجران کو فقیہ لکھتے ہیں ۔ عبادت ورباضت:

گونلم میں اپنے والد کے برابر بہ تھے کیکن عمل میں ان کے خلف الصدق تھے ، رات رات بھر عبادت کرتے تھے۔ میں ہمارے یہاں عبادت کرتے تھے۔ محمد بن آمخق روایت کرتے ہیں کہ عبد الرحمٰن جج کے سلسلہ میں ہمارے یہاں آئے ان کے ایک پاؤں میں کچھ تکلیف تھی مگر اس حالت میں بھی وہ سمج تک نمازیں پڑھتے رہے اور عشاء کے وضوے فجر کی نماز پڑھی تے۔ زندگی بھر میں علیجاد و ملیجاد و استی جج اور استی عمرے کئے تے۔

رمضان میں اپنے قبیلہ کی امات کرتے تھے اور اہلِ قبیلہ کے ساتھ بارہ تر و تک پڑھتے تھے اور اس میں ایک تہائی قر آن سناتے تھے ان کے علاوہ خود علیجار و ایک تر و بچہ میں بارہ بارہ رکعتیں پڑھتے تھے ۔

بلاتفريق مذهب سلام:

سلام اسلام کی نشانی سمجھتے تھے اور بلاقید مذہب وملت مسلم اور غیر مسلم سب کوسلام کرتے تھے۔
سنان بن حبیب سلمی کا بیان ہے کہ میں عبد الزنن بن اسود کے ساتھ بل کی طرف گیا۔ راستہ میں جو بھی
یہودی اور نصر انی ماتا تھا ،سب کوسلام کرتے تھے۔ میں نے کہا آپ ان مشرکوں کوسلام کرتے ہیں؟
جواب دیا سلام مسلم کی نشانی ہے، اس لئے میں جا ہتا ہول کہ لوگ بہچان کیس کہ میں مسلمان ہول تھے۔
تعلقات کا لحاظ:

قدیم تعلقات اور بزرگوں کے مراسم وتعلقات کا بڑا لحاظ رکھتے تھے۔ الی عنام بن طلق کا بیان ہے کہ جاہلیت کے زمانہ میں ہم میں اور اسود بن یزید میں ہمسنی کے تعاقبات تھے۔ عبدالرحمٰن اس کا اتنالحاظ کرتے تھے کہ جب کسی سفر میں جاتے یا سفر سے آتے تو ہم لوگوں کو آ کر سلام کرتے تھے ۔ وفات: سندہ فات میں بڑااختلاف ہے۔

حليه ولباس: حنا كاخضاب لكائے تحاور فرزكي جادراور محتے تھے۔

# (۳۲) عبدالرحمان بن ابی لیا<sup>ره</sup>

نام ونسب : عبدالرحمٰن نام ب- ابوعین کنیت والد کا نام بیارادر کنیت ابی کی اس نے نام کی جگر اس نے نام کی جگر اس نام کی جگر لے لی دنسب نامہ رہے ،عبدالرحمٰن بن بیار بن بلال بن بلیل بن احجہ بن الحلاج بن

ا تهذیب انتهذیب مجلد ۲ س ۱۳۰۰ سی ایسا سی تهذیب الکمال می ۲۲۳ سی ابن سعد -جلد ۲ می ۲۰۳ سی ابن سعد -جلد ۲ می ۲۰۳ هی ایسا می ۲۰۳ سی ایسا الحير شابن جبابن كلفه بن عوف بن عمر وبن عوف اوى انصارى \_

ابن الى ليلى علمى اعتبار ہے ممتاز تا بعین میں تھے ان کے والد الى لیلی صحابی تھے اور متعدد غزوات میں آنخضرت ﷺ کی ہمر کالی اور جہاد کا شرف حاصل کیا تھا۔ کوف آباد ہونے کے بعد یہاں بود وباش اختیار کر کی تھی جنگ خنین میں حضرت علی "کی حمایت میں شہید ہوئے گے۔ بید اکش نے غبد الرحمٰن حضرت عمر "کے وسط عہد خلافت میں پیدا ہوئے "۔

فضل وكمال :

علمی اعتبار سے عبدالرحمٰن بلند مرتبہ تھے خوش قسمتی سے انہوں نے زمانہ ایسا پایا تھا جب صحابہ کرام کی بڑی تعداد موجود تھی۔ چنانچہ انہوں نے ایک سوہیں انصار صحابی کودیکھا تھا ت<sup>س</sup> اور ان میں بہتوں سے فائدہ اٹھایا۔ ان کے فیض و بر کات نے عبدالرحمٰن کو دولت علم سے مالا مال کر دیا۔ علا مہنووی لکھتے ہیں کہ ان کی توثیق وجلالت پرسب کا اتفاق ہے انہیں قرآن و حدیث اور فقہ جملہ فنون میں درک تھا ہے۔

قرآن : قرآن کی قرآت کا خاص دوق تھا ،ان کے بہاں ہروت قراء کا جُمع لگار ہتا تھا۔ مجاہد کا بہان ہے کہ عبدالرحمٰن کے ایک خاص مکان میں بہت سے مصاحف رکھے رہتے تھے، یہاں ہروت قراء کا مجمع رہتا تھاصرف کھانے کے اوقات میں بہت سے مصاحف رکھے رہتے تھے، یہاں ہروت قراء کا مجمع رہتا تھاصرف کھانے کے اوقات میں بیوگ یہاں سے منتے تھے جی کے حصابہ میں انہوں صدیث : حدیث کے وہ ممتاز تفاظ میں تھے۔ حافظ ذہبی آئیس امام لکھتے ہیں کے سے انہوں نے اپنے والد ابولیل میں تعب میں انہوں سے دریئے اللہ بن معداد بن اسود میں انہوں ابو ذر عفاری اللہ بن کعب ، بلال بن رباح " ، بہل بن حنیف " ، ابن عمر " ، عبدالرحمٰن بن ابی بکر" ، قیس بن سعد "، ابوالوب انصاری "، کعب بن عجر " ، عبداللہ بن زید"، ابوسعید خدری "، ابوموی اشعری " ، قیس بن سعد "، ابوالوب انصاری "، کعب بن عجر " ، عبداللہ بن نہیں بن میں بن میں ان کا عالم ان تناوسی اور مسلم تھا کہ حاب تک ان کے صلقہ در سی میں حالقہ کوران کی احادیث سنتے تھے۔ عبدالملک بن عمیر کا بیان ہے کہ میں نے عبدالرحمٰن کے حاب شریک ہوکران کی احادیث سنتے تھے۔ عبدالملک بن عمیر کا بیان ہے کہ میں نے عبدالرحمٰن کے میں نے عبدالرحمٰن کے میں ان کا عالم استان سے کہ میں نے عبدالرحمٰن کے میں نے عبدالرحمٰن کے میں ان کا میا کہ سنتے تھے۔ عبدالملک بن عمیر کا بیان سے کہ میں نے عبدالرحمٰن کے میں ان کا میا کہ سیاس کے کہ میں نے عبدالرحمٰن کے میں ان کا میا کہ سیاس کے کہ میں نے عبدالرحمٰن کے میں ان کا میا کہ سیاستہ کہ میں نے عبدالرحمٰن کے میں ان کا میا کہ سیاس کے کہ میں نے عبدالرحمٰن کے عبدالرحمٰن کے میں ان کا میا کہ میں ان کا میا کہ میں کے کہ میں نے عبدالرحمٰن کے میں ان کا میا کہ میں سیاس کے کہ میں نے عبدالرحمٰن کے عبدالرحمٰن کے کہ میں ان کا میا کہ میں سیاس کے کہ میں نے عبدالرحمٰن کے میں ان کا میا کہ میں کے کہ میں نے عبدالرحمٰن کے کہ میں کے عبدالرحمٰن کے میں ان کا میا کہ کوران کی احاد یہ میں میں کی کی میں کے کوران کی اور کی کے کوران کی اور کی کوران کی اور کیٹ کے کوران کی کا کی کوران کی کا کوران کی کی کی کوران کی کی کوران کی کوران کی کوران کی کوران کی کوران کی کوران کی ک

لِ تَهِذِیبِ النَّهِذِیبِ مِلداول ِ قِ اول ِ ص ۳۰۳ مِی تَهِذِیبِ النَّهِذِیبِ مِلدا ِ ص ۲۲۰ سے ابن سعد ۔ جلدا مِص ۷۶ می تہذیب الاساء ۔ جلداول ِ ق اول ِ ص ۳۰۳ می تذکرۃ الحفاظ ۔ جلداول ِ ص ۵۰ کے تہذیب النتهذیب ۔ جلدا مِص ۲۲۰ می ایضا مِص ۲۲۱

حلقہ ٔ درس میں متعد دصحابہ کو دیکھا جن میں ایک براء تھے ، بیلوگ خاموثی کے ساتھ عبدالرحمٰن کی احادیث سنتے تھے <sup>ل</sup>۔

#### **ند**گرا هٔ حدیث :

حفظ حدیث کے لئے مذاکراہ ضروری سمجھتے تھے چنانچیخودان کے یہاں برا پر مذاکرہ حدیث جاری رہتا تھا اور دوسروں کو بھی ہدایت کرتے تھے کہ حدیث کی زندگی اس کے مذاکرہ میں ہے ج

فقه : فقه من بھی بوری دستگاه حاصل تھی۔حافظ ذہبی انہیں امام وفقید لکھتے ہیں سے۔

عہدہ قضاء : ان کافقہی کمال اتنامسلم تھا کہ جب تجاج نے کوفہ کے عہدہ قضا کا انظام کرنا چاہاتو اس کی نظرانہی پر پڑی اس کے پولیس افسر حوشب نے مخالفت بھی کی اور کہا کہ اگر آپ علی بن ابی طالب کو قاضی بنانا چاہتے ہیں تو انہیں بنا ہے ہے۔ (یعنی وہ ان ہی کی طرح تمہاری مخالفت کریں گے ایکن تجاج نے اس کے باوجودان ہی کو قاضی بنایا پھر کچھ دنوں کے بعد اختلاف کی بناء پرجس کا تذکرہ آگے آئے گامعزول کردیا ھے۔

احتیاط: فاوی کے جوابات دیے میں بڑے قاط تھے کہا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ایک سومیں انصاری اصحاب کو دیکھا ہے کہ جب ان میں سے کئی سئلہ بو چھا جاتا تھا تو وہ اپنا پہلو بچا کر چلتا تھا کہ دوسر آخص جواب دے دے اور اب یہ حال ہے کہ لوگ ایک دوسر سے پر ٹوٹے پڑتے ہیں ہے۔

تلافده: ان كے تلافده كادائره خاصه وسيع تھا۔ان ميں ان كے لڑ كے عيلى، بوتے عبدالله بن عمروبن ميں ويث عبدالله بن الجزا، ہلال ميمون على ثابت النباني بهم بن عتبه حسين بن عبدالرحمٰن بمروبن مره بجاہد بن جبير، يحيٰ بن الجزا، ہلال الوزان، يزيدى بن البي زياد، ابوا تحق شيباني ،نهال بن عمرو، عبدالملك بن عمير، الممش اور المعيل بن ابي خالدو غيره لائق ذكر بيں كے۔

ساوگی : طبعًانہایت سادہ مزاج تھے۔تکلفات کو بخت ناپند کرتے تھے۔ایک مرتبہ وضو کے بعد منہ بونچھنے کے لئے رومال پیش کیا۔انہوں نے پھینک دیا<sup>ہ</sup>۔

إ ابن سعد \_جلد ١ ع ٢ ع ايضاً ص ٢ ع س تذكرة الحفاظ \_جلد اول ص ٥٠ ع ابن سعد \_جلد ١ ع ٢ ع تذكرة الحفاظ \_جلد ١ ع ٥٠ ق ابن سعد \_جلد ١ ع ٢ ع تبذيب المتبذيب \_جلد ١ ع ٢ ع ابن سعد \_جلد ٢ ع ٢ ع تبذيب المتبذيب \_جلد ٢ ع ابن سعد \_جلد ص ٢٥

ہم بہت : لیکن اس سادگی کے باوجودلوگوں کے دلوں میں ان کی اتن عظمت ہیت تھی کہ ان کے ساتھ امراء کی جیسی عظمت کرتے تھے ۔ ساتھ امراء کی جیسی عظمت کرتے تھے ۔

111

ايك آزمائش:

ان کے دور قضاءت میں انہیں ایک سخت آ زمائش سے دو چار ہونا پڑا۔ ان کا پورا گر حضرت علی کے فدائیوں میں تھا۔ ان کے والد ابولیلی حضرت علی کی حمایت میں جنگ صفین میں مارے گئے سے خود یہ جنگ جمل میں حضرت علی کے پر جوش حامیوں میں تھا در ان کی فوج کاعلم ان کے ہاتھ میں تھا ہے۔ خود یہ جنگ جمل میں خران کے معرکہ میں بھی حضرت علی کے ساتھ تھے ۔ اس فدویت میں تھا ہے۔ خارجیوں کے مقابلہ میں نہر وان کے معرکہ میں بھی حضرت علی کے ساتھ تھے ۔ اس فدویت کی بنا پر جائ نے ان پر دباؤ ڈالا کہ وہ حضرت علی پر تبراکریں ، تو یہ توریہ کرتے تھے صاف برانہ کہتے تھے اس لئے جاج نے ان کومعز ول کر کے آئیس مارا ہے۔

ایک بہترین اسوہ عبدالرحمٰن علوی تھے۔ یعنی حضرت عثان کے مقابلہ میں حضرت علی "کی فضیلت کے قائل تھے۔ ان کے دوہر ہے معاصر عبداللہ بن حکیم عثانی تھے۔ لیکن اس اختلاف عقیدہ کے باوجودونوں ایک مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ اور بھی حضرت عثان اور علی "کی فضیلت پر بحث و مناظرہ نہ کرتے تھے لئے۔

وفات : جاج کے ان مظالم سے تنگ آکراس کی مخالفت میں ابن اشعث کے ساتھ ہوگئے تھے، اوراس جنگ میں وہ کام آئے یاڈوب کرانقال کیا گئے۔

(۳۳) عبدالرحمان بن عنم

نام ونسب: عبدالرحمٰن نام ہے۔ والد کا نام عنم تھا۔نسب نامہ بیہ ہے،عبدالرحمٰن بن عنم بن کریب ابن ہانی بن رہیعہ بن عامر بن عدی بن وائل بن ناجیہ بن انحفیل بن جماہر بن اوغم بن اشعراشعری۔

بعض علاء انہیں صحابی بتاتے ہیں ، اور اس کے ثبوت میں بید واقعہ پیش کرتے ہیں کہ وہ ابومویٰ اشعری کے ساتھ آئے تھے، لیکن بیربیان صحیح نہیں ہے ، وہ عہدر سالت میں موجود ضرور تھے۔

س ابن خلکان بلداول مفحه ۲۷۵ آی تاریخ خطیب بغدادی۔ ع تهذیب الاساء - جلداول ص ۲ ۵ تذکرة الحفاظط - جلدا ص ۵۰

کے ایضا ص ۲۰۲-۲۰۱

لِي تذكرة الحفاظ ببلداول ص٠٥ ٣ تاريخ خطيب ببلدا وص٠٥٠ جلدوا ص٢٠١ اور ای عہد میں مشرف بداسلام بھی ہوئے تھے لیکن آنخضرت ﷺ کے شرف زیارت سے محروم رے۔ بدروایت تقریباً متفق علیہ ہے ۔

#### فضل وكمال :

فضل و کمال کے لحاظ ہے عبدالرحمٰن مختارتا بعین میں تھے، ابومسہر غسانی انہیں راس التا بعین میں تھے، ابومسہر غسانی انہیں راس التا بعین شام کے تھے جا فظ ذہبی لکھتے ہیں۔ کان کٹیسر القدر صادقافاصلا کی ابن سعد نے انہیں شام کے تابعین طبقہ اول میں لکھتا ہیں کہ وہ صاحب جلالت تابعین طبقہ اول میں لکھتا ہیں کہ وہ صاحب جلالت اور ذی مرتبہ تھے ہیں۔

حدیث: انہوں نے جاہلیت اور اسلام دونوں کا زمانہ پایا، اس لئے انہیں صحابہ کبار کی ایک بڑی جماعت ہے۔ استفادہ کا موقعہ ملا۔ چنانچہ حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، ابو ذرغفاریؓ، ابو داؤد، ابوعبیدہ بن جراح ؓ، ابو مالک اشعریؓ، ابومویٰ اشعریؓ، ابو ہریرؓ، عبادہ بن صامت ؓ، توبان ؓ اور معاویہ وغیرہ ہے انہوں نے ساع حدیث کیا تھا ہے۔

حضرت معاذبن جبل " کی صحبت سے خصوصیت کے ساتھ زیادہ مستفید ہوئے تھے ان کی ہم جلیسی اور صحبت کی وجہ سے صاحب معاذ ان کالقب ہو گیاتھا <sup>8</sup>۔

خودان نے فیض پانے والوں میں ان کے لڑے محد بن عبدالر من عطیہ بن قیس ابوسلام الاسود، مکول شامی ،شہر بن حوشب، رجاء بن حیوق، عبادہ بن کی ، مالک بن الی مریم اور صفوان بن سلیم وغیرہ لائق ذکر میں آئے۔

فقتہ: عبدالرحمٰن کا خاص فن فقہ تھا ،اس میں ان کو بڑی بصیرت حاصل تھی ،ان کے تفقہ کی بڑی سندیہ ہے کہ حضرت عمر نے ان کو فقہ کی تعلیم دینے کے لئے بھیجا تھا ،شام کے تمام تابعین نے فقہ ان ہی ہے حاصل کی تھی گئے۔

وفات : ٨٤ مين شام بي مين وفات پائي ٥٠

لِ تفصیل کے لئے دیکھوتہذیب المتہذیب بے جلد الاس میں 100 میں تا تذکرۃ الحفاظ بے جلداول میں 110 میں تفصیل کے لئے دیکھوتہذیب المتہذیب بے جلد اول میں 100 میں ایضا میں 100 میں تہذیب الاساء بے جلداول میں 100 میں تہذیب الاساء بے جلداول میں 100 میں 100

# (۱۳۳) عبدالرحمن بن قاسم

نام ونسب : قاسم نام ہے۔ ابومحد کنیت۔ مشہور تابعی قاسم بن محد بن الی بکر کے صاحبز ادے ہیں۔ نسب نامہ یہ ہے۔ عبد الرحمٰن بن قاسم بن الی بکر بن عثمان بن عامر بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ ، مال کا نام قریبہ تھا، یہ عبد الرحمٰن بن الی بکر کی صاحبز ادی تھیں ، اس طرح عبد الرحمٰن کی رگوں میں دادھیال اور نانہال دونوں جانب سے صدیقی خون تھا۔

بيداكش في حضرت عائشه كازندگي مين بيدا مو چكے تھا۔

فضل وكمال

عبدالرحمٰن كے والد قاسم بن محرفضل وكمال اور زہدوورع كے لحاظ ہے بڑے رتبہ كے تابعی تھے۔اس لئے بید دونوں كمالات گویاانہیں وارثہ ملے تھے۔

امام نووی کھتے ہیں کہ ان کی جلالت، امامت فضیلت اور صلاح پرسب کا اتفاق ہے کے۔ حافظ ذہبی انہیں ثقد امام متورع اور بلند مرتبت لکھتے ہیں کے ابن حبال فقد ، ملم ، دیانت ، حفظ اور اتقان میں سادات اہل مدینہ میں شار کرتے ہیں ہے۔

صدیث ندرید کے بڑے حفاظ میں تھے۔ علامہ ابن سعد کھے ہیں، کان ورع کئیں المحدیث کھے جافظ دہی امام اور جحت لکھتے ہیں، صدیث میں انہوں نے اپنوالدقاسم، ابن میتب عبداللہ بن عروہ بن عبداللہ بن منصور ہوں کی بن سعیدانصاری موی بن عقبہ الوب ختیانی جمیدالطویل ، مالک شعبہ بن زاذان ، کی بن منصور ہیں اور ای ، ابن جرتی اورلیث وغیرہ جیسے اکابر آپ کے فیض یافتہ تھے کے۔

فقہ: فقہ میں بھی ممتاز پایدر کھتے تھے۔ ابن حبان انہیں مدینہ کے سادات فقہا میں لکھتے ہیں۔ امام نووی رضی الرضی اور فقیہ ابن الفقیہ کے لقب سے یاد کرتے ہیں گے۔

ز مدوورع : زمدوورع میں بھی متازیا پیر کھتے تھے۔ ابن سعد، حافظ ذہبی ابن جمراورامام نووی تمام ارباب سیر وطبقات ان کے زمد وورع پرمتفق البیان ہیں،مصعب خیار مسلمین میں لکھتے ہیں مروہ کا بیان ہے کہ مدینہ میں ان ہے افضل کسی کونہیں پایا کے۔ ابن عیبیتہ انہیں اس عہد کا افضل ترین

وفات : ان کی جائے وفات اور سن وفات دونوں میں ارباب سیر کا اختلاف ہے، ابن سعد کا بیان ہے کہ شام میں ۲۲اچ میں وفات پائی ،خلیفہ کی روایت کے مطابق سن یہی ہے کیکن جائے وفات مدینہ ہے بعض <u>اسامہ</u> لکھتے ہیں <del>س</del>ے

# عروه بن زبير

نام ونسب بمعروه نام ،ابوعبدالله كنيت مشهور صحابي حواري رسول حضرت زيبر بن عوام مح فرزند تھے،ان کی ماں اساء حضرت ابو بمرصدیق " کی صاحبزادی تھیں،اس طرح عروہ کی رگوں میں ایک جانب حواري رسول اور دوسري جانب صديق رسول كاخون تقا

بیدالش : حضرت عمرٌ کے آخریا حضرت عثمانؓ کے آغاز عہد خلافت میں پیداہوئے ، پہلی روایت زیادہ مرجے ہے کے

جنگ جمل میں اپنی خالہ حضرت عا کشہ کے ساتھ نکلنا جا ہا کیکن ان کی عمر اس وقت کل تیرہ سال کی تھی اس لئے شریک نہیں کئے گئے <sup>ھی</sup>۔ حضرت علیؓ اور امیر معاویہ " کی جنگ میں وەكى جانب نەتھے۔

بھائی کی حمایت

ا ہے بھائی عبداللہ بن زبیراورعبدالملک کی معرکہ آرائیوں میں اینے بھائی کے ساتھ تھے۔ عبداللہ کے مقتول ہونے کے بعد حجاج نے ان کی لاش سولی پر لٹکوادی تھی ،اور تجہیز و تکفین کے لئے حوالہ نہ کرتا تھا۔اس وقت عروہ ہی عبد لملک کے پاس شام گئے تھے۔وہ بڑی محبت اور عزت سے پیش آیا۔ عروہ کو گلے لگا کرایے ساتھ تخت پر مٹھایا اس وقت تک اس کوعبداللہ بن زبیر کے قبل ہونے کی خبرنہ پنچی تھی۔عروہ ہی کی زبانی اسے معلوم ہوا بی خبرس کواس نے سجدہ شکرادا کیا اور عروہ کی درخواست پرفوراً حجاج کے نام لاش حوالہ کرنے کا حکم جاری کردیا ،اور اس کی اس حرکت پر سخت ناپندید گی ظاہر کی <sup>ا</sup>۔

عبدالملك كي بيعت:

ادھر مکہ میں عبداللہ کے تل کے بعد تجاج عردہ کی تلاش میں تھا۔ جب ان کا پتہ نہ چلا تو اس نے عبدالملک کولکھا کہ عروہ اپنے بھائی کے ساتھ تھے۔ ان کے تل ہونے کے بعد خدا کا مال لے کر بھاگ گئے۔اس وقت عروہ شام میں موجود تھے۔

اس لئے عبدالملک نے جواب دیا کہ وہ بھا گے نہیں ہیں ، بلکہ میری بیعت کرلی ہے۔
میں نے ان کی خطاؤں کو معاف کر کے آئیس امان دے دی ہے۔ وہ مکہ واپس جاتے ہیں وہاں ان کے ساتھ کی تنسلوکی نہ کی جائے غرض وہ عبدالملک سے بیعت کر کے مکہ واپس آئے ان کی واپسی کے بعدان کے بھائی کی لاش فن کی گئی ہے۔

عقيق كاقيام

اگرچئروہ نے عبدالملک کی بیعت کر لی تھی اور دونوں میں کوئی ناخوشگواری باتی نہ رہ گئی تھی، مگر دہ امویوں کی بے عنوانیوں اور جابرانہ طریق حکومت کوسخت ناپند کرتے تھے، لیکن ان کارو کنا بھی ان کے بس میں نہ تھا، اس لئے انہوں نے شہر کا قیام ترک کر کے مدینہ کے قریب عقیق کے دیہات میں سکونت اختیار کر لی سے۔

عبدالله بن حسن کابیان ہے کہ علی بن حسین (زین العابدین) اور عروہ روزانہ بعد عشاء مسجد نبوی کے ایک گوشہ میں بیٹھتے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ ایک دن گفتگو میں بی اُمیہ کے مظالم کا تذکرہ آیا اور بی خیال ظاہر کیا گیا کہ جب کسی میں ان مظالم کورو کنے کی طاقت نہیں ہے۔ قوان کے ساتھ رہنا کہاں تک مناسب ہے۔ فدا ان مظالم کی سزامیں ایک نہ ایک دن ان پر عذاب نازل کرے گا۔

عروہ نے علی بن سین ہے کہا کہ جو مخص ظالموں سے علیحدہ رہے گااور خدااس کی بیزاری سے واقف ہوگا۔ تو امید ہے کہ جب خدا اُن کو کسی مصیبت میں مبتلا کرے گا تو ظالموں سے علیحدہ رہے والاشخص خواہ ان سے تھوڑ ہے بی فاصلے پر ہو،اس مصیبت سے محفوظ رہے گا۔اس گفتگو کے بعد

عروہ مدینہ چھوڑ کرعقیق چلے گئے کہ لوگوں نے اس کا سبب بوچھا تو فر مایاان کی مسجدیں لہوولعب اور ان کے بازار لغویات کا گہوار ہ ہیں اور ان کے راستوں میں بے حیائی کی گرم بازاری ہے کے۔ مصریرین

مصر کا قیام: این یوس کے بیان ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سات سال تک مصر میں بھی رہے ہے۔ فضل و کمال: عردہ ان اسلاف اور ان بزرگوں کی یادگار تھے، جوعلم عمل کا مجمع البحرین تھے۔ ان کے والد زبیر بن عوام حواری رسول تھے۔ ان کے نانا صدیق خلیل رسول تھے۔ ان کی خالہ عائشہ اُم المونین تھیں۔ ان کی ماں اساء کو زبان رسالت سے ذات النطاقین کا خطاب ملاتھا۔ ان کے بڑے بھائی عبداللہ بڑے صاحب علم صحائی تھے۔

غرض ان کاسارا گھرانہ علم عمل اور مذہبی اور اخلاقی فضائل و کمالات کا پیکرتھا۔عروہ ﷺ ای ماحول میں آئکھ کھولی اور اس میں پرورش پائی اس لئے بید دولت انہیں دار ثة ملی تھی اور ان کا دامن جمله علمی اوراخلاقی فضائل ہے عمورتھا۔

امام نووی کھتے ہیں کران کے مناقب بے شار ہیں۔ان کی جلالت،علوے مرتبت اور فورعلم پرسب کا اتفاق ہے۔ حافظ ذہبی انہیں امام اور عالم مدینہ لکھتے ہیں۔ انہیں حدیث اور فقہ دونوں میں یکسال کمال حاصل تھا۔علامہ ابن سعد کھتے ہیں ۔ کسان شقة کثیسر الحدیث فقیها عالیا ما مو نا ثبتا م

حدیث: عروہ نے اپنے والد، بھائی ،مال ،خالہ سب سے حدیث میں فیض اُٹھایا تھا کئے۔ عائشہؓ کے خرمن کمال سے خصوصیت کے ساتھ خوشہ چینی کی تھی۔

قبیصہ کابیان ہے کہ عروہ حضرت عائشہؓ کے پاس ہم سب سے زیادہ آتے جاتے تھے،اور حضرت عائشہ "اعلم الناس تھیں <sup>کے</sup> انہوں نے قریب قریب حضرت عائشہ " کاپوراعلمی ذخیرہ اپنے سینہ میں محفوظ کرلیا تھا۔

ان کاخود بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ کا وفات سے چار پانچ سال پہلے ان کی کل صدیث محفوظ کر لی تھیں۔ اگر ان کا انتقال ای وقت ہو گیا ہوتا تو مجھے ان کی کسی صدیث کے باقی رہ جانے کا افسوں نہ ہوتا کیونکہ ان کی کل احادیث میر ہے بینہ میں محفوظ ہوچکی تھیں کے۔

لِ ابن سعد عبله ۵ مِسْمِ مِسْمِ الصَّفِوهِ عِلَمَ اللهِ مِسْمِ اللهِ مِسْمِ اللهِ مِسْمِ اللهِ مِسْمِ اللهِ مِ سی تہذیب الاساء عبله اے ۳۲۳ می تذکرہ الحفاظ عبله اول ص۵۳ کے ابن سعد عبله ۵ وسسالا کے تہذب المتہذیب عبلہ ۷ اسلام میں ایسنا

حضرت عائشہ کے علاوہ اکا برصحابہ میں زید بن ثابت ،عبداللہ بن عبال عبداللہ بن عمر اللہ بن عمر و بن نفیل ، عکیم بن ابن عمر و بن العاص ، اسامہ بن زید ، ابوایوب انصاری ۔ ابو ہر برہ ، سعید بن زید ، عمر و بن نفیل ، حکیم بن حزام ، ہشام بن حکیم ، جابر بن عبداللہ ، مسور بن مخر مہ ، حسن بن علی ، نعمان بن بشیر ، عمر و بن العاص ، معاویہ بن الی سفیان ، عمر و بن سلمہ ، اُم المونین اُم سلمہ ، اور اُم حبیبہ وغیرہ تابعین کی ایک بہت بردی جماعت سے فیضیاب ہوئے تھے ۔

ان بزرگوں کے فیض نے عروہ کادامن علم نہایت وسیع کردیاتھا، ابن شہاب زہری کہتے تھے کے عروہ حدیث کا بحرد خار تھے کے عروہ کے صاحبز ادے ہشام جوخود بڑے محدث تھے کہتے کہ ہم نے والد کی اجادیث کے دوہزار حصول میں ایک حصہ بھی حاصل نہ کیا ہے۔

فقته : مران كا خاص اورامتيازى فن فقة تقامي السفن كوبهى انهول في المحضرت عائش المال كا خاص اورامتيازى فن فقة تقامي السفة كمدينة كسات مشهور فقهاء ميس سا ايك فقيه ما في حات تقد فقيه المدينة احد الفقهاء السبعة فقها المدينة هيد

فقه میں تصانیف:

آپ نے فقہ میں کتابیں بھی تالیف کی تھیں۔ ان مین سے بعض حرہ کے ہنگامہ کے زمانہ میں جب یزیدی نشکر نے مدینۃ الرسول کولوٹا تھا ،خودجلا دیں۔ مگر بعد میں ان کے جلانے کا افسوس ہوا کئے۔

چنانچہ فرماتے تھے کہ ہم لوگ کتاب اللہ کی موجودگی میں دوسری کتاب نہیں لکھتے تھے۔ اس لئے میں نے اپنی کتاب نہیں لکھتے تھے۔ اس لئے میں نے اپنی کتاب ضائع کردیں۔ لیکن اب خدا کی تئم میری بیخواہش ہے کہ میری کتاب کتابیں میرے پاس موجود ہوتیں اور خدا کی کتاب اپنی جگہ پردائم وقائم رہتی ہے۔

بعض اقوال:

فرماتے تھے کہ جس آ دمی میں تم ایک اچھائی دیکھو تو اس سے محبت کرواوریقین کروکہ اس میں اوراچھائیاں بھی ہوں گی اورا گرکوئی برائی دیکھوتو اس سے نفرت کرواوریقین رکھو کہ اس میں ایسی اور برائیاں بھی ہوں گی کے۔

لِ تَهذيب التَهذيب مِلدك ص ١٨٢ م الينا ع تهذيب الاساء - جلدا ص ٣٣٣ م تذكرة الحفاظ - الساء حلدا و ص ٣٣١ م تذكرة الحفاظ - الساء حلدا ول ص ٣٣١ م الساء حلدا ول ص ٣٣١ م عنفر صفوة الصفوه وص ١٣١١ م مخترصفوة الصفوه وص ١٣١١ م عنفرصفوة الصفوه وص ١٣١١

صحابه كااستفاده:

ان کافقہی کمال اس قدر مسلم تھا کہ بڑے بڑے صحابہ رُسول مسائل میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔

احتیاط: لیکن اس کمال کے باوجود عروہ اس قدر مختاط تھے کہ کوئی مسئلہ مخض رائے ہے نہ بیان کرتے تھے ہے۔

ترغیب علم : یه که کرنو جوان کو تحصیل علم کی ترغیب دلاتے تھے کہ ہم لوگ بھی ایک زمانہ میں چھوٹے تھے کہ ہم لوگ بھی ایک زمانہ میں چھوٹے تھے، آج وہ دن آیا کہ ہمارا شار بڑوں میں ہے تم بھی گوآج کم من ہولیکن ایک زمانہ آئے گا جب بڑے ہوگا وی کو تہماری احتیاج ہوگا۔

فضائل اخلاق : اس علم كے ساتھ عروہ عمل كے زيور ہے بھى آراستہ تھے، وہ اپنے اسلاف كرام كانمونہ تھے على كابيان ہے كہ عروہ صالح آ دى تھے ہے۔ ابن شہاب زہرى كا قول ہے كہ وہ علاء خبر ميں تھے ھے۔

عبادت ورياضت

بڑے عابد وزاہد تھے۔ ابن عماد صبلی لکھتے ہیں کہ ان کی ذات میں علم سیاست اور عبادت سب جمع تھیں کئے۔ تہجداس التزام کے ساتھ پڑھتے تھے کہ ایک شب کے سواجب ایک مرض کے سلسلہ میں ان کا پاؤں کاٹا گیا اور بھی ناغہ نہ ہوئی تھے۔ عید الفطر اور عید الاشکی کے ممنوعہ ایام کے علاوہ باقی بارہون مہینے روزے رکھتے تھے سفر کی حالت میں بھی نہ چھوٹنا تھا۔ مرض الموت میں بھی اس معمول میں فرق نہ آتا۔ چنا نجھ انقال کے دن بھی روزے سے تھے کے۔

تلاوت ِقر آن محبوب ترین مشغلہ تھا۔ ایک چوتھائی قر آن دن میں ناظرہ پڑھتے تھے، باتی رات کوتہد میں تمام کرتے تھے <sup>9</sup>۔

صبرواستقامت:

مبر واستقامت کامجسم پیکر تھے۔ بڑی سے بڑی آ زمائش اور تکلیف کے موقع پر زبان سے اف نگلتی تھی۔ ایک مرتبہ عبد الملک کے پاس شام گئے ہوئے تھے، ان کے لڑکے محر بھی ساتھ تھے۔ وہ شاہی اصطبل دیکھنے گئے۔ ایک جانور نے ان کو بٹنے دیا، اس کے صدمہ سے وہ ای وقت جان جق

لِ تہذیب التہذیب مجلد کے میں ۱۸۳ سے ایضاً سے ایضاً میں ایضاً میں ایضاً میں ایضاً میں ایضاً میں ایضا کے این خلکان میں ۱۸۳ سے تذکرہ الحفاظ مجلدا میں ۱۸۳ سے میں میں این سعد مجلد کے میں ۱۳۳۰ میں میں این سعد مجلد کے میں ۱۳۳۰ میں ایک این سعد مجلد کے میں اس میں اس میں ایک ایک میں ایک ایک میں ایک میں

ہوگئے۔اس کے بعد ہی عروہ کے پاؤں میں ایک خراب قتم کا زہریلازخم بیدا ہوگیا۔اطباء نے پاؤں کا نے جانے کا مشورہ دیا اور نہ کا نے جانے کی صورت میں تمام جسم میں زہر پھیلا جانے کا اندیشہ ظاہر کیا۔عروہ اگر چہ اس وقت ضعیف ہو چکے تھے لیکن انہوں نے جوانوں سے زیادہ ہمت و استقلال سے کام لیا۔

پاؤں کا شنے سے پہلے طبیب نے کہا، تھوڑی ی شراب بی لیجئے تا کہ تکلیف کا احساس کم ہو۔ فرمایا، جس مرض میں مجھ کوصحت کی امید ہواس میں بھی حرام شے سے مددنہ لوں گا۔اس نے کہا تو پھر غافل کر دینے والی دوا ہی استعال کر لیجئے۔ فرمایا، میں ریجی نہیں پہند کرتا کہ میرے جسم کا ایک عضو کا ٹاجائے اور میں اس کی تکلیف محسوس نہ کروں۔

آپریش کے وقت چندآ دی سنجالنے کے لئے آئے ، عروہ نے پوچھاتمہارا کیا کام ہے۔ انہوں نے کہازیادہ تکلیف کے وقت صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، اس لئے آپ کوسنجالنے کے لئے آئے ہیں۔ فرمایا، مجھ کوامید ہے کہ تمہاری امداد کی ضرورت نہ ہوگی ، اور نہایت استقلال کے ساتھ یاؤں کٹوادیا۔

جس دفت پاؤل مخنوں ہے الگ کیا گیا۔ اس دفت زبان پر شبیح وہلیل تھی۔ جب خون بند کرنے کے لئے زخم کو داغا گیا، تو شدت نکلیف ہے ہے ہوش ہو گئے ، کیکن جلد ہی ہوش آگیا اور چہرہ کا پیننہ پونچھ کر کئے ہوئے پاؤل کو منگا کر دیکھا اور اس کو اُلٹ بلیف کر کے اس سے خطاب کرکے فرمایا، اس ذات کی فتم جس نے تجھ سے میر ابو جھ اُٹھوایا وہ خوب جانتا ہے کہ میں کسی حرام راستہ برگا مزن نہیں ہوا۔۔

صبروشكر: ان حوادث اورمصائب كے باوجود زبان شكروشكايت سے آلودہ نه ہوئى اور بميشہ خدا كاشكر بى اداكرتی ربی چنانچ فرمایا كرتے تھے كہ خدایا تیراشكر ہے كہ مير سے چار ہاتھ پاؤں میں سے تونے ایک بى كولیا، اور تین باقی رکھے اور چارلڑكوں میں سے ایک بى كولیا اور تین باقی رکھے اگر تونے بچھ لیا ہے تو بہت بچھ باقی رکھا ہے آگر بچھ مصیبت میں مبتلا كیا ہے تو بہت دنوں عافیت میں بھی رکھ چکا ہے ہے۔ وولت و نیاسے بے نیازى :

ان کی نگاہ میں دولت دینا اور چندروزہ عیش و تعم کی کوئی وقعت نہ تھی۔ اس کے لئے انہوں نے خدا سے بھی دان کے بھائی عبداللہ " انہوں نے خدا سے بھی دنیانہیں مانگی۔ ایک مرتبہ امیر معاویہ کے زمانہ میں بیران کے بھائی عبداللہ " اور مصعب بن زبیر اور عبدالملک جاروں آ دمی مجدحرام میں جمع تھے کی نے تجویز پیش کی کہم لوگ اس گھر میں خدا کے روبردا پی اپنی آرزو کیں پیش کریں۔ سب نے اسے پبند کیاسب سے پہلے عروہ کے بھائی عبداللہ نے کہا کہ میری آرزویہ ہے کہ میں حرم کابادشاہ ہوجاؤں اور مجھے تخت خلافت ملے ان کے بعدان کے دوسرے بھائی مصعب نے کہا کہ میری تمنایہ ہے کہ قریش کی دونوں حسین عور تیں سکینہ بنت حسین اور عائشہ بنت طلحہ میرے عقد میں آ جا کیں ان کے بعد عبدالملک نے کہا میری آرزو ہے کہ میں کل روئے زمین کابادشاہ ہوجاؤں اور امیر معاویہ کا جائشین بنوں سب سے آخر میں عروہ نے کہا کہ مجھے تم کو گول کی خواہشات میں سے کچھے نہ چاہئے ، میں دنیا میں زمدو آخرت میں کامیا بی اور علم چاہتا ہوں اور ایس میں دنیا میں دنیا میں زمدو آخرت میں کامیا بی اور علم چاہتا ہوں اور ایس میں دنیا میں دن

خدانے ان جاروں کی دعا قبول کی ابن زبیر ''حرم کے سات برس تک خلیفہ رہے سکینہ اور عائشہ دونوں مصعب کے عقد میں آئیں۔عبدالملک سندھتے لے کراپین تک کا فر مال روا ہوا اور امیر معاویہ کی قائم کردہ سلطنت کا وارث بنا اور عروہ کو خاصان خدا کا مرتبہ ملا۔

تمول اور فارغ اليالي:

اگر چہ وہ دولت دنیا ہے بے نیاز اور بے برواہ تھے کین خدانے ان کواس سے وافر حصہ دیا تھا۔ وہ بڑے صاحب ثروت تھے۔ ان کے والد حضرت زبیر بن عوام بن عرب کے بڑے متمول لوگوں میں تھے۔ اپنے بعد کئی کروڑ دولت چھوڑی ۔ بیدولت ان کے بیٹوں کو ملی ، جن میں ایک عروہ بھی تھے۔ حضرت زبیر کی دولت کا ندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ ان کی جاربیویوں کو آٹھویں حصہ میں بارہ بارہ لاکھ ملاتھا کے۔

فیاضی وسیر چشمی :

خدائے عروہ کو جس طرح دولت عطافر مائی تھی ویسے ہی وہ فیاض بھی تھے ان کے تھجوروں کے باغات تھے۔ کھجوروں کی فصل میں باغ کی دیوار توڑوادیتے تھے اور ہر شخص کے لئے صدائے عام ہوتی تھی لوگ آ کر کھاتے تھے اور باندھ باندھ کرساتھ لے جاتے تھے "۔

خوش لباسی اور نفاست :

حضرت عروہ اگر چہ بڑے عابد وزاہد تھے لیکن مزاج میں بڑی نفاست تھی روزانہ مسل کرتے تھے کیڑے نہایت بیش قیمت پہنتے تھے گرمیوں میں جسم پرسندس کی قباہوتی تھی جس میں حربر کا استر ہوتا تھا۔ خزاکی جا دراوڑ ھتے تھے تھے۔

و**فات**: ۱<u>۳۹ چی</u>ں نواح مدینہ میں اپنے کاج میں انتقال کیا <sup>ھ</sup>ے

ع بخاری کتاب المغازی باب برکة الغازی فی ماله م ی ابن سعد \_جکده \_ص۱۳۴ هی ایضاً \_ص۱۳۵

ل ابن خلكان \_ جلدا \_ص ١٦٦ س مختصر صفوة الصفوة \_ص ١٣١

# (٢٦) عطاء بن الي رباح

نام ونسب : عطانام ہے۔والد کانام اسلم اور ابور باح کنیت۔عطاء کی کنیت ابوم مختفی۔ یمن کے مردم خیز قصبہ جند میں حضرت عثان کے آغازِ خلافت میں پیدا ہوئے اور مکہ میں نشو ونمایا کی۔میسرہ بن ابی

تعلیم فیری کےغلام تھے۔

فضل و کمال : فضل و کمال اور زبد و ورع کے لحاظ ہے عطاء بڑے جلیل القدر تابعی ہے۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ عطاء فقہ علم و ورع اور فضل و کمال کے لحاظ ہے سادات تابعین میں تھے۔ جت امام اور کبیر الشان تھے ۔ علامہ نووی لکھتے ہیں کہ وہ مکہ کے مفتی اور مشہور آئمہ میں تھے۔ بڑے ہزے آئمہ ان کے علمی کمالات کے معترف تھے۔ امام احمد بن عنبل فرماتے تھے کہ علم کاخز انہ خداات کو دیتا ہے، جے محبوب رکھتا ہے۔ اگر علم کسی کے ماتھ مخصوص ہوتا تو عالی نسب اس کے زیادہ حقد ارتھے، کین عطاء جشی غلام تھے۔ یزید بن حبیب نولی تھے۔ حسن بھری اور ابن سیرین غلام تھے ۔

امام اوزاعی کہتے تھے کہ عطاء نے جس وقت انتقال کیا ،اس وقت وہ لوگوں میں روئے زمین کے سب سے زیادہ پسندیدہ آ دی تھے <sup>ہے</sup>۔

قرآن : ان كوتر آن - صديث - ، فقد ، جمله فرجى علوم من پورى دستگاه حاصل في - كان شقة فقيها عالما كثير الحديث كان يعلم القر آن قرآن كامستقل درس دية تقد

صدیت کے مشہور حفاظ تھے۔ حافظ ذہبی نے ان کے حالات طبقہ اوّل کے حفاظ میں لکھتے ہیں۔
علامہ ابن سعد کثیر الحدیث لکھتے ہیں۔ حدیث میں انہوں نے صحابہ میں عبداللہ بن عبال ، ابن عمر ، ابن مرو بن العاص ، ابن زبیر ، معاویہ ، اسامہ بن زید ، جابر بن عبداللہ ، زید بن ارقم ، عبداللہ بن سائب مخزوی ، عقیل بن الی طالب ، عمرو بن الی سلمہ ، رافع بن خدت ، ابو در دائے ، ابو سعید خدری ، ابو ہریرہ ، ام

عام على ميں ابوصالح السمان سمالم بن شوال صفوان بن يعلى بن أميه بعبيد بن عمير بعروه بن زبير، ابن الى ملكيه بعماد بن الى عمار ابوالزبير بموى بن أس ، حبيب بن ابي ثابت وغيره سے ساع حديث كيا تھا هـ ـ ابن ابى ملكيه بعماد بن ابى عمار ابوالزبير بموى بن أس ، حبيب بن ابى ثابت وغيره سے ساع حديث كيا تھا هـ ـ

ل تهذیب التبذیب بلدے ص ۲۰۳ تهذیب الاسا بنودی بلدا ص ۳۳۳ تم مخضر مفوق الصفوق مص ۱۵۸ ع تذکرة الحفاظ بلدا ص ۸۶ من سعد بلده سم۳۳

تلا فده : حدیث میں ان سے فائدہ اُٹھانے والوں کی فہرست بہت طویل ہے۔ بعض کے نام یہ ہیں: ابوالحق سبعی ،زہری ،مجاہدہ ،ابوب ختیانی ،اعمش ،اوزاعی ،ابن جربج ،ابولز بیر ، حکم بن عتبہ ،ابوصیفہ وغیرہ ا

### آداب العرِّ حديث :

صدیثِ رسول الله کا اتنااحر ام تھا کہ تذکرہ صدیث کے درمیان میں بولنا بخت ناپند تھا اور
الله کا اتنا احر ام تھا کہ تذکرہ صدیث کے درمیان میں بولا ، عطاء کے پاس تھے، ایک
شخص نے عدیث بیان کی ۔ ایک دومر اشخص درمیان میں بولا ، عطاء بخت برہم ہوئے اور کہا یہ کون سا
اخلاق اور کون کی طبیعت ہے۔ خدا کی تئم آ دمی صدیث اس کئے بیان کرتا ہے کہ اس ہم کوئلم عاصل
ہو، اگر کوئی صدیث سنا تا ہے تو خواہ وہ صدیث بچھ ہے تنی ہوئی ہو، میں اس کو خاموثی ہے سنتا ہوں کہ
بیان کرنے والے کو یہ معلوم ہو کہ میں نے اس سے پہلے نہیں تنی تھی۔ عمرو بن عاصم کہتے ہیں کہ میں
نے عطاء کی با تیں عبداللہ بن مبارک نے تس کیس تو انہوں نے شن کر کہا کہ میں اس وقت تک جوتا نہ
اُ تاروں گا جب تک خود جا کراس مہدی ہے نہ سنوں گا ۔۔
اُ تاروں گا جب تک خود جا کراس مہدی ہے نہ سنوں گا ۔۔

### ان کی روایات کے بارے میں آئمہ کی رائے:

ا تہذیب المتہذیب - جلدے ص ۱۹۹ ع ایضاً سے ابن سعد - جلدہ ص ۳۳۵ سے تہذیب الاساء۔ جلدا ص ۳۳۴ ہے تہذیب المتہذیب - جلدے ص ۲۰۳ کے ایضاً ص ۲۰۱ کے تذکرة الحفاظ - جلدا ص ۸۹ کے تہذیب المتہذیب - جلدہ ص ۲۰۱

ان کے زمانہ میں صرف دو محض مکہ کی مسندِ افتاء کی زینت تھے۔ایک بیاور دوسرے مجاہد۔ لیکن ان دونوں میں امتیاز انہی کو حاصل تھا<sup>ل</sup>۔

احتیاط فی الفتو کی : لیکن اس کمال کے باوجودوہ اتنے تاط تھے کہ مسائل میں کبھی اپی رائے نہ دیتے تھے۔ اگر اس کے متعلق کوئی سندنہ ہوتی تو صاف کہددیتے کہ مجھے نہیں معلوم عبد العزیز این رفع کابیان ہے کہ ایک مرتبہ عطاء ہے کوئی مسئلہ پوچھا گیا۔ انہوں نے جواب دیا مجھے نہیں معلوم لوگوں نے کہاا پی دائے ہے کہاں کی زمین معلوم ہوتی ہے کہاس کی زمین میں میری دائے کی اطاعت کی جائے۔

لیکن ایک فقیہ اور مفتی کے لئے رائے سے کام لینا ناگزیر ہے۔ اس لئے عطاء جب بھی رائے سے کام لینا ناگزیر ہے۔ اس لئے عطاء جب بھی رائے سے کام لینے تھے تھے۔ ابن جرت کا بیان ہے کہ عطاء جب کوئی بات بیان کرتے تھے تھے ابن جرت کا بیان ہے کہ عطاء جب کوئی ہوتا تھا کہ یارائے۔ اگر انہوں نے اثر کی سند پر کہا ہوتا تو کہہ دیے اثر ہے اور اگر دائے ہوتی تو کہد دیے رائے ہے۔

مناسك حج كاعلم

مناسکِ کی کرے بڑے عالم تھے۔امام باقر ''فراتے تھے کہ عطاء سے زیادہ مناسکِ کی کا جانے والاکوئی باقی نہیں ھے۔اموی فرزواان سے کی کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلیمان بن عبدالملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس کومنا سکِ جج بتائے لئے۔ اُمویوں کے زمانہ میں جج کے موقع پر منادی کردی جاتی تھی کہ جج کے مسائل میں عطاء کے علاوہ دوسرا شخص فنوی نددے کے۔

معمولی معمولی درجہ کے لوگ جنہیں جج کے ایام میں آئییں دیکھنے کا ،ان کے ساتھ رہنے کا یا ان کی خدمت کرنے کا موقع ملتا تھا ، مسائل کے واقف کاربن جاتے تھے۔اس سلسلہ میں یہ حکایت مشہور ہے کہ امام ابو حنیفہ فرماتے تھے کہ جج کے موقعہ پرایک تجام نے جس نے عطاء کود یکھا تھا۔ مجھے یانچ موقعوں پرمنا سک جج کی تعلیم دی۔

بال رشوانے سے پہلے میں نے اس سے حامت کی بنوائی طے کرنے جاہی۔اس نے کہا، عبادت میں شرطنہیں کی جاتی، بیٹھ جاؤین جائے گی۔ میں قبلدرُخ سے ذراہٹ کر بیٹھا تھا۔اس نے

ا تہذیب الاساءنووی علدا ص ۳۳۳ م ابن سعد علدہ ص ۲۳۱ مع تہذیب المتہذیب علدے ص ۲۰۳ مع ابن سعد علدہ ص ۲۰۳ مع ابن ا

قبلہ رُخ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے بائیں جانب سے سرمنڈ انا چاہا۔اس نے کہا دا ہنی سمت پھیرو۔ میں نے پھیردیا،وہ سرمونڈ نے لگا۔ میں بالکل خاموش تھا۔اس نے کہا تکبیر کہتے جاؤ۔

تجامت بنوانے کے بعد جب میں جانے لگاتواس نے پوچھا، کہاں جاتے ہو ؟ میں نے کہا اپ قیام گاہ پر۔اس نے کہا پہلے دور کعتیں پڑھلو،اس کے بعد جاؤ۔ میں نے خیال کیا کہ جام خوداس فتم کے مسائل نہیں جان سکتا۔ جب تک اس نے کس سے معلوم نہ کیا ہو۔ میں نے اس سے پوچھا،تم نے جن باتوں کی مجھ کوتعلیم دی ہے، وہ تمہیں کہاں سے معلوم ہوئیں ؟ اس نے کہا میں عطاء بن ابی رباح کوابیا کرتے دیکھاتھا ۔۔

علم میں للہیت

عطاءا ہے علم ہے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل نہ کرتے تھے۔ بلکہ ان کاعلم خالصۂ لوجہ اللہ تھا۔ سلمہ کا بیان ہے کہ میں نے عطاء طاؤس اور مجاہد کے علاوہ کسی کونہیں دیکھا، جس کا مقصد علم سے خالص لوجہ اللہ ہوئے۔

ز مدوتقوی : علم کے ساتھ ان میں ای درجہ کا عمل بھی تھا۔ زہد و درع کے لحاظ ہے وہ جماعت تابعین میں ممتاز تھے۔ حافظ اب حجر لکھتے ہیں کہ وہ علم اور درع میں سادات تابعین میں تھے سے۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ عطاء کے علم ، زہداور خداری کے مناقب بہت ہیں ہے۔

قوت ایمانی : عطاءایمان کے جس درجہ پر تھے،اس کے متعلق عبدالرحمٰن کابیان ہے کہ سارے اہلِ مکہ کا ایمان مل کربھی عطاء کے ایمان کے برابر نہ تھا ھے۔

عبادت ورياضت:

عبادت کابی حال تھا کہ کامل بیں سال تک مجد کافرش ان کابستر رہائے۔ تہجد میں روزانہ دوسویا اس سے زیادہ آبیتیں پڑھتے تھے کے اکثر عبادت سے بیشانی پرنشان سجدہ تاباں تھا کے ان کا کوئی وقت ذکر اللی سے خالی نہ ہوتا تھا۔ عبداللہ بن عمرہ بن عثان بیان کرتے ہیں کہ میں نے عطاء سے بہتر مفتی نہیں دیکھا۔ ان کی مجلس میں ہروقت خدا کاذکر ہوتار ہتا تھا ،اورلوگ علمی مباحثہ کرتے تھے۔ عطاء جب کچھ ہولے تے ،یاجب کوئی سوال کیا جاتا تو نہایت خوبی سے اس کا جواب دیتے گئے۔

ا ابن خلکان \_جلدا \_ص ۳۱۹ ع ابن سعد \_جلده \_ص ۳۲۵ ع تبذیب التبذیب \_جلد ک \_ص ۳۲۰۳ تذکرة الحفاظ \_جلداول \_ص ۸۲ ه تبذیب التبذیب \_جلد ک \_س ۲۰۳ ع ایضاً کے مخصر صفوة الصفوة \_ص ۱۵۸ م ابن سعد \_جلد \_ص ۳۳۷ م و ایضاً س ۳۵۳ م حج: آپکاقیام کمین میں تھا۔ اس کے کسی سال جج ناغدنہ وناتھا۔ چنانچیآپ نے ستر (۵۰) جج کئے کے استاع حدیث میں مطاء اتباع حدیث میں بڑا اہتمام تھا۔ امام شافعی کا بیان ہے کہ تابعین میں عطاء سے زیادہ کوئی تمبع حدیث نہتھا کے۔

عزلت گزین : طبعت میں عزلت پندی تھی۔ لوگوں سے زیادہ ملنا جلنا پندنہ تھا۔ دروازہ بند کئے گھر میں بیٹھے دہتے تھے۔ جب کوئی اندرآنے کی اجازت چاہتا تو پوچھے ، کس نیت سے آئے ہو۔ اگرآنے والا کہتا کہ آپ کی زیارت کے لئے ، تو جواب دیتے کہ میرے جیسے خص کی زیارت نہیں کی جاتی۔ پھر فرماتے وہ زمانہ کیسا خبیث ہے ، جس میں میرے جیسے شخص کی زیارت کی جائے کے لیکن اچھی مجلسوں کوجن میں خدا کاذکر ہوتا ، پندکرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ جوخص اس مجلس میں بیٹھتا ہے ، جس میں خدا کاذکر ہوتا ہے تو خدااس مجلس کودی باطل مجلسوں کا کفارہ بنادیتا ہے گئے۔

خاموشی: جب مجمع میں میضے کا اتفاق ہوتا تو زیادہ تر خاموش ہی رہتے۔ آسمعیل بن اُمیہ کا بیان ہے کہ عطاء عموماً خاموش رہتے تھے۔ جب کچھ ہو لتے تھے تو ہم لوگوں کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان پر الہام ہور ہاہے ھے۔

وفات : بروايت سيح سال هين وفات يا كي الم

### (٣٤) عمروبن شرحبيل

نام ونسب : عمرونام ہے۔ ابومیسرہ کنیت نسبا قبیلہ ہمدان سے تعلق رکھتے تھے۔
فضل و کمال : علمی اعتبار سے فضلا ئے تابعین میں تھے۔ حافظ حفی الدین خزر جی ان الفاظ کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتے ہیں عمر و بن شرحیل الهمدانی ابو میسرہ الکوفی احد الفضلاء ، کوئی شخص ابومیسرہ کامثل نہ تھا۔ کسی نے کہامسرہ ق ابودائل نے جواب دیامسرہ ق ہمی نہیں ہے۔ تفسیر : آیاتِ قرآنی کی تفسیر و تادیل پر پوری نظر تھی اور بعض آیات کی تفسیر میں ان کا خیال مشہور صحالی حضرت عبداللہ بن مسعود سے متوارد ہوجاتا تھا۔ ایک مرتبہ ابن مسعود نے ان سے بوچھا "المحنس المجواری الکنس " کے بارے میں تہماری کیارائے ہے جی انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک نیل گاؤمر ہے۔ ابن مسعود نے کہا میری بھی یہی رائے ہے گ

ل مختصر صفوة الصفوة يص ۱۵۸ ع تبذيب الاسماء يجلداول يس ۲۳۲ ع مختصر صفوة المصنوة يس ۱۵۸ ع ايسنا هي تذكرة الحفاظ علام اول يص ۸۶ ع ايسنا عي تبذيب الكمال يس ۲۹۰ هي ابن عد علد ٢ يس ٢٢

حدیث : حفظِ حدیث کے لحاظ ہے اوسط درجہ کے حفاظ میں شارتھا۔ حضرت عمرٌ ، حضرت علیٌ ، عبداللّٰدابن مسعودٌ ، حذیفہ ،سلمان میں بن سعد بن عبادٌ ،معقل بن مقرن مزنی " بنعمان ابن بشیر " اور ام المونین عائشہ صدیقہ وغیرہ اکابر صحابہ ہے ساع حدیث لیاتھا کے۔

ابوواکل،ابواکی سبعی،ابوعمار ہمدانی،قاسم بن خیمر ہ جمد بن منتشر اور مسروق وغیرہ ان کے زمرہ تلا غدہ میں تھے ہے۔

#### عبادات ورياضت:

علم کے ساتھ ای درجہ کاعمل بھی تھا۔ بڑے عابد دزاہد بزرگ تھے۔ابن حبان لکھتے ہیں کہ وہ عبادت گزارلوگوں میں تھے۔نمازوں کی کثرت سے (ان کے جوڑوں پر) اُونٹوں کی طرح گئے پڑ گئے تھے ہے۔

### عيادت ميس طهارت كالحاظ:

عبادت میں طہارت اور پاکی کابڑالحاظ رکھتے تھے۔ فرماتے تھے کہ خدا کاذکر پاک ہی مقام پرکرنا جاہئے <sup>ہی</sup>۔

صدقات : اپنی حیثیت کے مطابق مخیر اور فیاض بھی تھے۔ اپنی آمدنی کا پچھ نہ پچھ حصہ ضرور خیرات کرتے تھے۔ یونس کا بیان ہے کہ جب ان کو وظیفہ ملتا تھا تو اس میں ہے وہ خیرات کیا کرتے تھے ہے۔

وفات : ٣٦ جي من وفات پائي كئے مرض الموت ميں لوگوں نے فرمايا ، مرنے كے لئے بالكل آماده موں ۔ پیش آنے والے مرحلہ کے علاوہ اور کسی شے كاخوف دل میں نہیں ہے ، نہ میرے پاس مال ودولت ہے ، (كماس كا افسوس ہو) اور نہ مجھ بركسى كا قرض ہے ، (كماس كى فكر ہو) نہ ميرے پاس عيال ہيں ، (كماسي بعدان كى فكر ہو) ۔

میرے مرنے کی خبرکی کوندی جائے۔ جنازہ کے بین جلدی کرنا۔ قبر پر ہری شاخ رکھنا کہ مہاجرین اس کوستحب سجھتے تھے۔ قبراُونجی نہ کرنا کہاس کووہ ناپند کرتے تھے۔ آخروقت لااللہ الا اللہ کی تلقین کرنا۔ ان ہدایات کے بعدوفات یائی۔ قاضی شرح نے نماز جنازہ پڑھائی گئے۔

ا تبنوب البنديب ملام من على العلم سي الينا من ابن سعد علد المن على المن سعد علد المن سعد على ال

(۴۸) عمروبن دینار

نام ونسب : عمرونام ب\_ابومحد كنيت، باذان عجمي غلام تقيه

پيدائش: المهيمي بدامويك

فضل وكمال : علمى اعتبارے كمه كے اكابر علماء ميں تھے۔ حافظ ذہبی انہيں حافظ ، امام اور عالم حرم لکھتے تھے امام نووی کابیان ہے کہ ان کی جلالت ، امامت اور توثیق پرسب کا اتفاق ہے۔ وہ آئمہ تابعین میں تھے <del>۔</del>

صديث : مديث كرو عافظ تق علام معدلكت بي كان عمر تقة ثبتا كثير الحليث \_ صحابه مين أنهول في لين عمر "، اين زبير"، ابن عمرو بن العاص "، ابو هريرة ، جابر عبدالله الواطفيل" ، سائب بن يزيداور تابعين ميسعيد بن ميتب سعيد بن جبير، سالم بن عبدالله، طاؤس، عطاء محمد بن علي ، مجامد، ابن ابي ملیکه سلیمان بن بیاروهب بن عقبه اورامام زهری وغیره ایک کثیر جماعت ساستفاده کیا تھا سے

وسعت علم : حديث مين ان كاعلم نهايت وسيع تقار اس عهد كتمام علماء كاعلم ان كيدين مين محفوظ تھا۔طاؤس ایے لڑ کے کوہدایت کرتے تھے کہ جب مکہ جانا تو این دینار کے پاس ضرور جانا ،ان کے کان علماء کاخریطہ تھ<sup>ھ</sup>۔

مرویات کا یابی : ان کی روایات کا یاب،ارباب فن کے زویک نہایت بلندتھا۔امام زہری کہتے تھے کہ میں نے اعلیٰ درجہ کی حدیثوں میں اس شیخ ہے زیادہ انص نہیں دیکھا۔ سفیان نے ایک مرتبہ سعد ہے سوال کیا کہتم نے حدیثوں میں سب سے زیادہ متقن کس کود یکھا؟ انہوں نے کہا عمرو بن دیناراور قاسم بن عبدالر من كوما بن عقبه اور عمر و بن حرير أنبيس فقة ثبت صدوق اوركير الحديث كهتے تع كير

روایت میں احتیاط کے باوجودا حادیث کے الفاظ کی پابندی ضروری نہیں سمجھتے تھے اور بالمعنی مدیثیں روایت کرتے تھے <sup>کے</sup>

سيتهذيب الاساء \_جلداول \_ ق٢ \_س ٢٧ ٢ الضاً ه تهذیب العبد یب علد ۸ ص ۲۹ این سعد علده ص ۳۵۳

لِ تَذَكَّرةَ الحفاظ\_جلداول\_ص٠٠١

س ابن سعد \_جلده \_ص ۲۵

ے تہذیب التہذیب۔جلد۸۔۳۰

محدثین کامرجوعه:

صدیث میں ان کے وسعت علم کی بناء پران کی ذات شائقینِ صدیث کا مرجع بن گئھی۔ لوگ دوسروں سے پوچھ پوچھ کران کی مرویات لکھتے تھے۔سفیان کابیان ہے کہ ایوب مجھ سے پوچھا کرتے تھے کہ عمرو بن دینارنے فلال شخص سے کون می صدیث بیان کی ہیں۔ میں ان کو بتا کر پوچھتا کیا آپلکھنا جا ہتے ہیں۔وہ کہتے ،ہاں ا

تلامده ان کے فیض عام نے ان کے تلامدہ کا دائرہ خاصہ وسیع کردیا تھا۔ اکابرعلاء میں جعفر صادق ابوقیادہ ، مسعر ، ابن الی نجیح ، حماد اور سفیان وغیرہ کے نام لائق ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ عام تلامذہ کا دائرہ نہایت وسیع تھا۔

فقه: فقد من بھی ان کو بڑی دستگاہ حاصل تھی۔ تفریع واستنباط مسائل میں انہیں درجہ امامت واجتہاد حاصل تھا۔ امام نووی لکھتے ہیں کہ وہ اصحاب مذاہب کے مجتہدوں میں تھے کے مرکز علم مکہ کے ممتاز مفتی تھے کے بعض علماء انہیں طاؤس، عطاء اور مجاہد جسے اکا برعلماء پر بھی ترجیح دیتے تھے۔ چنانچہ ابن الی دینار ان کو تینوں سے بڑا فقیہ مانے تھے گے۔ ابن عید نہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کے نزد یک عمر و بن دینارسب سے بڑا فقیہ مانے تھے کے ابن عید نہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کے نزد یک عمر و بن دینارسب سے بڑا فقیہ مانے اللہ اور حافظ حدیث کوئی نہ تھا ہے۔

احتیاط: احتیاط کی بناپر حدیث اور فقہی مسائل کی کتابت بیندنہ کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ لوگ ہم سے سوالات کرتے ہیں۔ ہم انہیں بتاتے ہیں تو وہ اس کولکھ کر پھر پر نقش بنالیتے ہیں۔ ہم کن ہے کل کو ہم سے سوالات کرتے ہیں، (اس وقت وہ غلط نقوش باقی رہ جا میں گے )۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے بوچھا کہ سفیان آپ سے جو کچھ سنتے ہیں، اس کولکھ لیتے ہیں۔ بیسُن کرآپ رونے لگے، اور کہا جو شخص مجھے سے لکھتا ہے، وہ مجھے یہ برس کی زیادتی کرتا ہے گئے۔

ایک مرتبہ کی نے آپ ہے کی چیز کے متعلق کچھ پوچھا۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔
سائل نے کہا، اس کے بارے میں میرے دل میں بعض شکوک ہیں۔ اس لئے جواب مرحمت ہو۔ آپ
نے کہا خدا کی سم تمہارے دل میں ابوقیس ( مہاڑ ) کے برابر شک ہونا مجھے اس کے مقابلہ میں زیادہ بہند
ہے کہ میرے دل میں بال برابر بھی شک ہوئے۔ ( یعنی اس کے جواب میں )

ع تهذیب بالاساء مبلدارص ۳۰ تهذیب الاساء مبلدارص ۲۷ ۵ تذکرة الحفاظ مبلدارص ۱۰۰ کی ابن سعد مبلده رص ۳۵۴

لے ابن سعد۔جلد۵۔م ۳۵۳ سم الیناً۔جلدا۔ق1۔ص ۲۷ کے ابن سعد۔جلد۵۔ص ۳۵۴

عبادت ورياضت :

بڑے عبادت گزار تھے۔ رات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزرتا تھا۔ ایک تہائی شب سوتے تھے۔ ایک تہائی شب سوتے تھے۔ ایک تہائی حدیثیں پڑھتے تھے اور تہائی نماز میں بسر ہوتی تھی ا۔

جماعت كاابتمام:

جماعت کی پابندی میں اتنااہتمام تھا کہ عالم پیری میں بھی جب چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہ گئی تھی مسجد ہی میں جوان کے گھر سے کافی فاصلہ پڑتھی ،نماز پڑھتے تھے۔سفیان کابیان ہے کہ عمر و نے کسی زمانہ میں مسجد کا آنانہیں چھوڑا۔

پیری کے زمانہ میں بھی جب وہ اُٹھا کرسواری پر بٹھائے جاتے تھے، میں نے ان کو ہمیشہ مسجد جانے کے انتظار بی میں بیٹھا ہوا پایا ہے۔ صغریٰ میں انہیں اُٹھا کرسواری پر بٹھانے کے قابل نہ تھا لیکن پھر چند دنوں کے بعد ہوگیا تھا۔ ان کا گھر مسجد سے دور تھا ہے۔

### مذهبي خدمات كامعاوضه نه ليتي تص

ندہی خدمات پرمعاوضہ لینا اچھانہ بھے تھے، اور انہیں حسبۂ لِلله انجام دیتے تھے۔ ابن مشام نے آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر مشام نے آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر افتاء کی خدمت انجام دیجئے۔ آپ نے منظور نہ کیا۔ اور یوں ہی بلا معاوضہ بس طرح انجام دیتے چلے آرے تھے، انجام دیتے رہے ہے۔

وفات: الالصين وفات يا كي<sup>س</sup>

# (۴۹) عکرمهمولی ابن عیاس ا

نام ونسب نصر من عکرمہ نسلا بربری اور حضرت عبداللہ بن عباس کے نامور غلام ہیں۔ ابتداء میں حصین بن الحرالعتری کی غلامی میں تھے۔ انہوں نے ان کو ابن عباس کا کودے دیا تھا۔ عکرمہ اس وقت بہت کم س تھے، اس لئے ابن عباس ہی کے دامن تربیت میں ان کی پرورش ہوئی۔ ان کی تعلیم وتربیت کے اثر سے وہ اس درجہ کو پہنچ گئے کہ ان کی شخصیت بڑے بڑے آزاد علاء کے لئے باعث رشک بن گئی۔

تعليم: عكرمه مين خصيل كى استعداداوراس كاذوق وشوق فطرى تھا۔ وہ ہرشے سے سبق ليتے تھے۔ ان کابیان ہے کہ جب میں بازار جاتا تھا اور کوئی بات سنتا تھا تو اس سے میرے لئے علم کے بچاسوں دردازے کھل جاتے تھے <sup>ل</sup>ے

اس مناسبت طبع کے ساتھ ان کوابن عباس جیساحبر اور شفق آقامل گیا،جس نے بردی محنت اور بیانفشانی سے ان کو تعلیم دی میلی عکرمہ کو علم کی اتن پیاس تھی کہ وہ تاعمراس سے سیر نہ ہوئے مسلسل عالیس برس تک تعلیم حاصل کرتے رہے <sup>ہے</sup>۔

فضل و کمال: ان کے ذاتی ذوق وشوق اور ابن عباس " کی توجہ نے ان کوملم کا دریا بنادیا۔علامہ ابن سعد لکھتے ہیں کہوہ (علم )سمندروں میں سے ایک سمندر تھے ، حافظ ذہبی ان کوحبر العالم کے لقب ے یاد کرتے ہیں <mark>گ</mark>ےان کے زمانہ میں غلاموں میں کیا بڑے بڑے شرفا ءاور نجباء میں بھی کوئی ان کا بمسرنة قاتفير ، حديث ، فقه جمله علوم مين أنبين درجه أمامت حاصل تقار

تفسير: حضرت عبدالله بن عبال " تفسير كات بزے عالم تھے كہم صحابه ال فن ميں ان كامقابله کر سکتے تھے۔انہوں نے بڑی توجذاور کوشش ہے عکر مہ کوتفسیر پڑھائی تھی <sup>کئ</sup>ے۔اورا پناساراعلم ان کے سینہ میں منتقل کردیا تھا ابن عباس کے تلافدہ میں تفسیر میں کوئی ان کا ہم سرنہ تھا۔عباس بن مصعب مروزی کا بیان ہے کہ ابن عباس کے تلافدہ میں عکرمہ سب سے بڑے عالم تھے کے قادہ کہتے تھے کہ اعلم التابعین جار ہیں۔عطاء سعید بن جبیر اور عکرمہ اور ان جاروں میں عکرمہ تفییر کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ اما صعبی کہتے تھے کہ عکرمہ ہے زیادہ کتاب اللہ کا جاننے والا اب باقی نہیں ہے۔ جب تک عکرمہ بھرہ میں رہتے تھے ،اس وقت تک حسن بھری تفیر نہیں بیان کرتے تھے <sup>ک</sup>۔

ابن عباس " کی زندگی میں عکرمہ بڑے مفسر ہو گئے تھے۔ابن عباس " مجھی بھی ان کاامتحان ليت تصاوران كعالمانه جواب كراظهارخوشنودى كرتے تصايك مرتبانهوں نے يہ آيت

" لم تعظون قوما إلله مهلكهم اومعلبهم عذابا شديد ا "\_

" تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو، جن کواللہ ہلاک کرنے والایا سخت عذاب دینے والاہے'۔

ع ابن خلكان \_ جلداول يص ٣١٩ (ابن سعد حواله مذكور)

ل ابن سعد -جلد۵ ص۲۱۲

۵. تذكرة الحفاظ -جلدا -ص۸۳ عے تہذیب التهذیب بلدے ص ٢٦٥

ابن سعد \_جلده \_ص ۲۱۲

س تذكرة الحفاظ -جلدا\_ص۸۴ ل ابن سعد \_جلده \_س

٨ الصارص٢٧٦

پڑھ کرفر مایا کہ اس آیت میں جن لوگوں کی طرف اشارہ ہے معلوم نہیں انہوں نے نجات پائی یا ہلاک ہو گئے۔ عکر مدنے نہایت وضاحت اورتشر تک سے ثابت کردیا کہ نجات پائی ابن عباس نے خوش ہوکر ان کوایک حلہ بینایا۔

کفسیر کا در س : مجاہد اور ابن جبیر جیسے فضلاء ان سے تغییر میں استفادہ کرتے تھے۔ یہ دونوں ان سے سوالات کرتے تھے، عکر مدان کا جواب دیتے تھے۔ ان کے سوالات ختم ہونے کے بعد پھر اپنی جانب سے بہت ی آیات کی شان نزول بتاتے ہے۔ ان کے فیض سے مجاہد ام تغییر بن گئے تھے۔ حدیث : ان کا خاص فن حدیث تھا۔ اس کے وہ بچر بیکر ان تھے۔ حدیث میں انہوں نے زیادہ تر ابن عباس سے فیض پایا تھا۔ ان کے علاوہ صحابہ میں حضرت علی ، ابو ہریرہ ، ابن عمر ابن عمر و بن العاص ، تر ابن عباس سے فیض پایا تھا۔ ان کے علاوہ صحابہ میں حضرت علی ، ابو ہریہ ، ابن عمر ابن عمر و بن العاص ، ابوسعید خذری ، عقب بن عامر " بجاج بن " عمر و بن غزید ، معاوید بن " الج سفیان مفوان بن اُمیہ ، یعلی بن اُمیہ ، جابر ، ابوقادہ گیا تھا ۔ یہ بن اُمیہ ، جابر ، ابوقادہ گیا تھا ۔ یہ بن اُمیہ ، جابر ، ابوقادہ کیا تھا ۔ یہ بن اُمیہ ، جابر ، ابوقادہ کیا تھا ۔ یہ بن اُمیہ ، جابر ، ابوقادہ کیا تھا کہ کہ سے سند کے سے سندادہ کیا تھا ۔ یہ بن اُمیہ ، جابر ، ابوقادہ کیا تھا کہ ۔ یہ بن اُمیہ کی سے سند کے سکت کی سکت کے سکت کی معاولے کی ان کو سکت کے سک

صدیت میں ان کی ہے جاتا ہوا کہ اندازہ اس ہوسکتا ہے، کہ ابن عباس کی مرویات جن کی تعداد ہزاروں تک پنجی ہے زیادہ ترائی ہے مروی ہیں ۔ علامہ ابن سعدان کوکی رائد یث لکھتے ہیں گے۔ شہر بن حوشب کہتے تھے کہ ہرقوم کا ایک حمر ہوتا ہے، اس امت کا حبر ابن عباس کا غلام ہے۔ طالبان حدیث کا مرجوعہ : ان کی ذات مرجع خلائق تھی ۔ طالبان حدیث دوردور ہان کے استفادہ کے لئے آتے تھے۔ جدھر ہے وہ گزرجاتے تھے، شایقین کا تھے لگ جا تا تھا۔ ابوب کا بیان ہے کہ میں نے بیارادہ کیا تھا کہ عکرمہ دنیا کے جس حصہ میں بھی ہوں گئے ان ہے جا کر ملوں گا۔ انقاق ہے ایک دن بھرہ کے بازار میں فل گئے ۔ ان کے گردآ دمیوں کا جوم جمع ہوگیا۔ میں قریب گیا لئین بچوم کی کثرت ہے بچھ بو چھ نہ سکا۔ بید کھے کر میں ان کی مواری کے پہلومیں کھڑ اہوگیا۔ لوگ ان سے جو بچھ بو چھتے تھے اور وہ جو جو ابات دیتے تھے، میں ان کویا د کرتا جا تا تھا تھے ۔ ابوب کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ عکرمہ ہمارے یہاں آگے ، ان کے پاس لوگوں کا اتنا جوم ہوگیا کہ انھیں مجبور ہوکر جھت پر ھے جا تا ہو ان ان کے اس کے باس لوگوں کا اتنا جوم ہوگیا کہ انھیں مجبور ہوکر جھت پر ھے جا تا ہو ان کے ان کے باس لوگوں کا اتنا جوم ہوگیا کہ انھیں مجبور ہوکر جھت پر ھے جو ان ان کے باس لوگوں کا اتنا جوم ہوگیا کہ انھیں مجبور ہوکر جھت پر ھے جو ان ان کے باس لوگوں کا اتنا جوم ہوگیا کہ انھیں مجبور ہوکر جھت پر ھے جو ان کا کر ان ان بھر میں ہوگیا کہ انس میں بیاں آگے ، ان کے پاس لوگوں کا اتنا جوم ہوگیا کہ انس میں ہور ہوکر جھت پر ھے جو بی جو بھو جو انا پڑا ہے۔

عکر مد برجرح: ان بیانات کے ساتھ ساتھ رجال کی کتابوں میں عکرمہ کے بارہ میں ایسی تقیدیں بھی ملتی ہیں، جن سے ان کی روایات کی صدافت بہت کچھ شکوک ہوجاتی ہے۔وہ تقیدیں یہ ہیں:

ابن سعد \_جلده \_ص٢١٢ \_ ع تهذيب التهذيب \_جلد ك \_ص٢٢٦ \_ ع اينا \_ ع ابن سعد \_جلد ك \_ ص٢١٦ \_ تهذيب التهذيب \_جلد ك \_ص٢٢٥ \_ ه ابن سعد \_جلده \_ص٢١٣ \_ ع الينا \_

- ا۔ ابوالاسودوئیل کہتے ہیں کے عکرمہ میں فہم و انائی کم تھی۔ جب ان سے کوئی حدیث پوچھی جاتی جس کوانہوں نے دوآ دمیوں سے سناہوتا تو وہ اس کو کھی ایک کی طرف منسوب کردیتے بھی دوسرے کی طرف ایکن یہ تنقید آپ اپنی تر دید کرتی ہے۔ جب انھوں نے ایک روایت دو راویوں سے تی تو انھیں اختیار ہے، جس کی جانب چاہیں منسوب کریں۔اس سے ان کی فہم پر کس طرح حرف آسکتا ہے۔
- ابوخلف الخراری کی البیکارے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے ابن عمر مساتھا، وہ اپنے غلام نافع ہے کہتے تھے، نافع خدا ہے ڈرواور مجھ پراس طرح بہتان نہ باندھو، جس طرح عکرمہ ابن عباس پر باندھتے تھے۔
- س۔ جریر بن عبدالحمید، یزید بن ابی زیاد سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس کے صاحبز ادے عکر میکر کے ابن عباس کے صاحبز ادے عکر میکوابن عباس پر جھوٹ باند ھنے کے جرم میں سزاد ہے تھے۔
- ۳۔ ہشام بن سعد ،عطاء خراسانی ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن مستب ہے کہا کہ عکرمہ کا گمان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حالت احرام میں میمونہ کے ساتھ شادی کی۔ انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے جھوٹ کہا۔
- ۵۔ فطربن خلیفہ کابیان ہے کہ میں نے عطاء ہے کہا کہ عکرمہ کہتے ہیں کہ موزوں پرمسے کوقر آن کے احکام نے باطل اور منسوخ کردیا ہے۔عطاء نے کہا انہوں نے جھوٹ کہا۔ میں نے ابن عبال سے سنا ہے،وہ کہتے تھے کہ خفین پرمسے کرو۔اگر چہتم بیت الخلاء ہے نکلو۔
- ۲۔ اسرائیل، عبدالکریم جرزی ہے روایت کرتے ہیں کے عکرمہ زمین کے لگان کو عکر وہ مجھتے تھے، انہوں نے سعید بن جبیر ہے اس کا تذکرہ کیا، انہوں نے کہا عکرمہ نے جھوٹ کہا۔
- 2۔ وہیب بن خالد ، کی بن سعیدانصاری ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ انہیں جھوٹ کہتے تھے۔ ابراہیم بن منذر معن بن عیسیٰ ہے روایت ہے کرتے ہیں کہ امام مالک ، عکر مہ کو ثقہ ہیں سمجھتے ہیں کہ امام مالک ، عکر مہ کو ثقہ ہیں سمجھتے ہیں کہ ادران سے روایت کی ممانعت کرتے تھے ،اوراس قبیل کے بعض بیانات ہیں لئے۔

ان بیانات کی حیثیت : لیکن ان میں ہے کوئی روایت بھی لائق اعتاد نہیں ،اس کئے کہ اولاً تو اس کی سندیں مسلسل نہیں ہیں ، دوسرے ان کے راوی لائق اعتاد نہیں۔

ابوالاسوددوکلی میں شیعیت تھی ہے۔ اگر چہ شیعہ ہونا ہے اعتمادی کی دلیل نہیں لیکن جیسا کہ آگے چل کرمعلوم ہوگا خارجیوں کے بعض خیالات عکرمہ کی جانب منسوب تھے، ایسی صورت میں ان کے

بارے میں ایک شیعہ کابیان لائق اعتبار نہیں رہ جاتا۔

دوسری روایت میں کی البرکار با تفاق ارباب فن لائق اعتاد نہیں ہے۔ تیسری روایت کا ایک راوی پزید شیعہ ہے۔ اس کے علاوہ اس نے خود عکر مہ سے روایت کی ہے ہے۔ اسی صورت میں اس کا بیان خوداس کے ملاف ہوجاتا ہے، پھر پہلا راوی جربر بن عبدالمجید بھی کچھزیادہ لائق اعتباد نہیں ہے۔ چوتھی روایت میں ہشام بن سعد کی روایات پایہ کا تبار سے ساقط ہیں۔ مختاط محدثین ان سے روایت نہیں لیتے تھے ہے۔

پانچویں روایت میں فطربن خلیفہ بعض لوگوں کے نزدیک قابل اعتبار نہیں گئے چھٹی روایت کاراوی اسرائیل بالکل مجہول ہے، پھراس میں جس بناء پرعکر مدکی تکذیب کی گئی ہے۔ اس کی حیثیت یہ ہے کہ گو بروایت سیحت عہدرسالت میں لگان لیاجا تا تھا، کین بعض صحابہ کولاعلمی یا غلط بھی کی بناء پراس کے جواز میں شک تھا،

چنانچ دھزت عبداللہ بن عمر کے کواگر چہاں کا ذاتی علم تھا کہ عہد رسالت میں برابرلگان لیاجا تا تھا، کین بعض صحابہ کولاعلمی یا غلط نہی کی بنا پرس کے جواز میں شک تھا، اس لئے ابن عمر نے بھی اس خیال ہے لگان لینا ترک کردیا تھا کے ممکن ہے انہوں نے آنخضرت کے کی ممانعت نہ کئی ہو کے۔ ایس خیال ہے لگان لینا ترک کردیا تھا کہ ممکن ہے انہوں نے آنخضرت کے کی ممانعت نہ کئی ہوگ۔ ایس خیال ہالکل ہے بنیاد نہیں تھا۔ ساتویں روایت میں خالد ضعفاء میں ہے ہے۔ آخھویں روایت میں خالد ضعفاء میں ہے گے۔ آخھویں روایت میں ابراہیم بن منذر کی روایت میں خالے۔

غرض روایتی حیثیت سے بیتمام بیانات اعتبار کے قابل نہیں ہیں۔ پھران بیانات کے خلاف اتی روایتیں ہیں کہان کے ہوتے ہوئے عکر مہ پر حرف رکھنا قیاس ہی میں نہیں آ سکتا مثلاً علماءاور محدثین کا اتفاق

اسطی بن میسی الطباع کابیان ہے کہ میں نے مالک بن الس ہے پوچھا کہ آپ کوابن عمر کے اس قول کاعلم ہے کہ '' مجھ پر اس طرح کا جھوٹ نہ با ندھوجس طرح عکر مدابن عباس پر جھوٹ باندھتے ہیں''۔ مالک نے کہانہیں، مجھے اس کاعلم نہیں۔ البتہ سعید بن میتب اپنے غلام برد سے ایسا کہتے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ سعید بن جیر دوسروں کی زبانی سی ہوئی عکر مہ کی بعض روایات میں شبہ ظام کرتے تھے۔ اس میں شک نہیں کوخودان کی زبان سے من لیتے تھے قوان کا شبہ دور ہوجا تا تھا۔

ل تہذیب البندیب بطداارص ۱۷۹ سے ایسنارص ۳۲۹ سے ایسنا بطدارص ۱۷۱ سے ایسنا بطدارص ۱۲۳ ہے ایسنا بطدارص ۱۲۷ ہے ایسنا بطرارص ۱۲۷ ہے ایسنا بطدارص ۱۲۷ ہے ایسنا بطرارص ایسنا بطرارص ایسنا بطرارص ایسنا بطرارص ایسنا ب

ابوا بخق کابیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ ابن جیر کویہ کہتے ہوئے سنا، کہم لوگ عکرمہ سے ایک حدیثیں روایت کرتے ہو کہ اگر میں ان کے پاس ہوتا تو شایدان کو وہ نہ بیان کرتے۔ اتفاق سے اس کے بعد ہی عکرمہ آگئے اور انہوں نے وہی حدیثیں بیان کیں۔ تمام حاضرین خاموثی کے ساتھ سنا ۔ سعید بھی کچھنہ بولے جب عکرمہ اُٹھ گئے تو لوگوں نے ابن جیرے پوچھا۔ ابوعبداللہ یہ کیا اب آپ کیوں خاموش رہے، انہوں نے کہا عکرمرنے سیحے بیان کیس۔ تمام محدثین ان کی صدافت اور ان کی روایات قبول کرتے تھے۔ چنا نچے عطاء اور سعید دونوں ان کی صدیثیں بلات کلف قبول کرتے تھے۔ چنا نچے عطاء اور سعید دونوں ان کی صدیثیں بلات کلف قبول کرتے تھے۔

حبیب" کابیان ہاکیہ مرتبہ عکرمہ اور عطاء سعید کے یہاں گے اور اُن کو حدیثیں سائیں۔
جب دہ حدیث بیان کر کے اُٹھ گئے تو میں نے دونوں سے پوچھا کہ عکر مہ نے جو کچھ بیان کیا ہے، اُس میں کی چیز سے آپ کو انکار ہے ؟ انہوں نے کہانہیں ہے۔ ابن جبیر جوخود بہت بڑے عالم تھے، عکر مہ کو ایپ سے بڑا عالم مانے تھے ہے۔ ابن جرتج جو تبع تابعین میں نہایت بلند مرتبہ محدث تھے، عکر مہ کے اسے معترف تھے کہ انہوں نے ایک مرتبہ کچی بن ایوب مصری سے پوچھا کہتم لوگوں نے عکر مہ سے کچھاکھا، انہوں نے کہانہوں نے ایک مرتبہ کچی بن ایوب مصری سے پوچھا کہتم لوگوں نے عکر مہ شے کچھاکھا، انہوں نے کہانہوں نے کہانو تم نے دونتہائی علم ضائع کردیا ہے۔

حضرت قادہ چارآ دمیوں کو بڑا عالم مانے تھے۔ان میں ایک عکر مدتھے۔ابن سیرین نے ابن عباس کی تمام رواییتی عکر مدبی کے واسطہ سے لی ہیں۔امام احمد بن عنبل ان کی روایات لائق احتجاج سمجھتے تھے۔ابن معین ثقابت میں عکر مہ کو ابن جبیر کے برابر سمجھتے تھے۔ان سے اتی عقیدت تھی کہ ان کے متعلق کی قتم کا کو نظن رواندر کھتے تھے ،اور کہا کرتے تھے کہ جب میں کی شخص کو عکر مہ اور جماد بن سلمہ کے بارے میں عیب چینی کرتے ہوئے سنتا ہوں تو مجھاس کے اسلام میں شک ہوجاتا ہے۔

علامه ابن مدائن کابیان ہے کہ ابن عبال کے غلاموں میں عکرمہ سے زیادہ وسیج العلم دوسرانہ تھا۔
عکرمہ اہل علم میں تھے۔ امام بخاری کہتے تھے کہ ہمارے تمام اصحاب عکرمہ سے احتجاج کرتے ہیں۔
امام نسائی انہیں ثقہ کہتے ہیں۔ ابن البی حاتم کابیان ہے کہ میں نے اپنے والدسے سوال کیا کہ عکرمہ کیے
ہیں جانہوں نے جواب دیا ثقہ ہیں۔ میں نے پوچھاان کی احادیث لائق احتجاج ہیں؟ انہوں نے فرمایا،
ہاں ؟ جب وہ ثقا ت سے روایت کریں۔

٢ الصِنأ

یکی بن سعیداورامام مالک نے ان کی روایت کانہیں بلکدان کی رائے کا انکار کیا ہے۔ان
سے بوچھا گیا،ابن عباس کے اور غلاموں کا کیا حال ہے بغر مایا عکر مدان سب میں بلندمرتبہ ہیں۔اس
موقع پران کی کوئی حدیث بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ثقات ان سے جوروایت کرتے ہیں وہ سب
روایات صحیح اور درست ہیں۔ائمہ حدیث نے ان کی روایت سے منع نہیں کیا اور اصحاب صحاح نے
ان کی روایات کو صحاح میں وافل کیا ہے۔ان کی شخصیت اس سے بلندہ کہ میں ان کی احادیث کو شوت میں پیش کروں ا۔
شوت میں پیش کروں ا۔

این منده کابیان ہے کہ اکابر تابعین کی بڑی تعداداور تی تابعین نے عکر مہ کی تعدیل کی ہے۔
ان سے احادیث روایت کی جیں۔ ان کی منفر دروانیوں سے صفات سنن اوراد کام میں احتجاج کیا ہے۔
ان سے تین سو(۱۰۰۰) سے زیادہ اشخاص نے روایتیں کی جیں۔ جن میں سے ستر سے زیادہ بڑے اور خیار تابعین ہیں۔ یہ وہ مرتبہ ہے جو کی تابعی کو حاصل نہیں۔ جن آئمہ نے ان پر جرح کی ہے وہ بھی ان کی احادیث تین جول کے ساتھ لی جاتی ہیں۔
کی احادیث قبول کرنے ہے بے نیاز ندرہ سکے۔ ان کی احادیث تن قبول کے ساتھ لی جاتی ہیں۔
ابتداء یعنی تابعین کے دور سے لے کر آئمہ اربعہ یعنی بخاری۔ مسلم ، ابودا و داور نسانی کے زمانہ تک آئمہ نے ان کی صحیح روایات میں اختیار قائم کیا ہے اور ان کی روایات سے قر نابعد قرن اور الما ابعد امام احتجاج ہوتا چا آیا ہے اور چاروں آئمہ نے ان کی روایات کی جی اوجود انہوں نے ان کی احتجاج کیا ہے امام سلم ان کے متعلق انجھی رائے ندر کھتے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے ان کی روایت نے ان کی روایات کی جوروں نے ان کی روایت نے ان کی روایات کی جوروں نے ان کی روایات کی جوروں نے ان کی روایات کی جی اوجود انہوں نے ان کی روایت کی جوروں نے ان کی روایات کی جوروں نے ان کی روایات کی جوروں نے ان کی روایات کی جوروں نے ان کی روایت کی جوروں نے ان کی روایات کی جوروں نے ان کی جوروں نے ان کی جوروں نے ان کی جوروں نے ان کی دوایت کی جوروں نے ان کی دوایت کی جوروں نے ان کی جوروں نے ان کی جوروں نے دور کی ہے۔

ابوعبداللہ محربی نفر الروزی کابیان ہے کہ عکر مداحادیث سے احتجاج پرتمام علائے حدیث کا اجتماع ہے۔ ہمارے زمانہ کے تمام متاز محد ثین ، احمد بن عنبل ، این راہویہ ، کجی ابن معین اور ابوثور وغیرہ کا اس پر اتفاق ہے۔ ہیں نے ابن راہویہ سے ان کی روایت سے احتجاج کے بارے میں بوچھا ، انہوں نے میرے سوال پر متعجب ہوکر کہا ، '' عکر مہ ہمارے نزد یک ساری دنیا کے امام ہیں''۔ بعض اور لوگوں نے کی بن معین سے بہی سوال کیا ، تو انہوں نے بھی اس سوال پر تعجب کا اظہار کیا ہے۔

جابر بن زید کہتے ہیں کہ عکرمہ اعلم الناس ہیں، جو خص ذرابھی شمیم علم کارائد شناس ہے، اس کو یزید بن ابی زیاداس باب میں قابل احتجاج نہیں ہیں اور ایک مجروح کے قول سے ایک عدل

ا تهذیب التهذیب -جلد۷ می ۲۲۱ م ۲۲۰ تهذیب التهذیب -جلد۷ می ۲۷ م ۳ ایونا م ۲۷۳ می ۲۷۳ می

مجروح جبیں ہوسکتا۔ عکرمہوہ چفس ہیں ،جن کے سرچشمہ علم سے اہل علم نے ساری دنیا میں حدیث اور فقہ پھیلائی ہے۔ مجھان میں سوائے تھوڑی ی ظرافت کے اور کسی برائی کاعلم نہیں۔

غرض چند غیرمتند بیانات کے علاوہ جن کی حیثیت اُوپر ظاہر کی جا چکی ہے ،تمام علماء ومحدثیں کاعکرمہ کی جلالت ِشان اور ان کی صداقت پر اتفاق ہے۔ ان کی صداقت کی نا قابل انکار شہادت رہے کہ خود حضرت عبداللہ بن عباس " نے جن کے دامن میں عکرمہ نے تعلیم فر مائی کہا، مجھ ے جوروایت کریں اسے پیچسمجھو<sup>ل</sup>ے ان تمام اقوال واسناد کے بعد عکرمہ کی علمی عظمت میں کسی شک و شبهه كي تنجائش باقى نہيں رہ جاتی۔

تلامده: ان بیانات کے علاوہ ان کے علمی مرتبہ کا اندازہ ان لا تعداد طالبان صدیث ہے ہوسکتا ہے، جنہوں نے ان سے ساع حدیث کیا تھا اور اس میں بہت ہے آئمہ تھے۔ان کی فہرست نہایت طویل بعض متازاورلائق ذكرنام يهين:

ابراهیم تخعی، جارین زید امام شبعی، ابو الحق سبعی، ابوالزبیر، قاده، ساک بن حرب، عاصم الاحول، حيين بن عبد الرحمن، الوب خالد الحذاء ، داؤد بن ابي مند ، عاصم بن بهدله ، عبد الكريم الجزري جميد الطّويل،مويٰ بن عقبه،عمروبن دينار،عطاء بن سائب ، يُحيٰ بن سعيد انصاري ، يزيد بن الي حبيب، ابواتحق شيباني ، مشام بن حسان يجيٰ بن كثير، علم بن عيهة ، خصيف الجزري ،اور داؤ د بن الحصين وغيره -

فقه: عَمْرِ مه كاصل فن حديث تما 'يكن فقه مين بھي وہ امتيازي درجه رکھتے تھے۔ابن حبان لکھتے ہيں کہ مکرمہاہے زمانہ کے فقہ اور قرآن کے بڑے علماء میں تھے علی ان کے تفقہ کی بڑی سند ہے کہ حضرت عبدابلد بن عبال في اني زندگي بي مين ان كوافيا ، كامجاز بناديا تھا۔

ان كاخود بيان بكرابن عبال في مجھے فتوى دينے كوكها، ميں فيدومر تبه معذرت كى كه اگراس زمانہ کے اوگ صالحین کی طرح : وتے تو مجھے تامل نہ : وتا۔ پیمذر سننے کے بعد بھی انہوں نے ، اصراركيا كه جو خص تم عضروري مسائل وجها كراس كوبتاديا كرواور جوغير ضروري سوالات كراس كاجواب ندديا كرو\_اس طريقة ممل تتمبارا دوتبائي بوجه بإكابوجائ گاسي\_ان كافقهي كمال اتنامسلم تفا کہ جب وہ بصرہ جاتے اور جتنے ذوں رہتے استے دنوں تک حسن بصرہ فتوی دیتے تھے ہے۔ ان کے

انقال كووتت خلق خداكى زبان برتها كهاج افقه الناس ونيائ أثر كيالي

ان کے معاصرین مسائل میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ عمر و بن دنیار کا بیان ہے کہ جابر بن زیدنے مجھے چندمسائل عکر مدے پوچھنے کے لئے کہااور ہدایت کی کدابن عباس "کا پیفلام دریا ہے، اس سے پوچھا کروی۔

مغازی : حدیث وفقہ کےعلاوہ تاریخ میں بھی آپ کو درک تھا۔ مغازی کے ممتاز عالم تھے۔اس پر اتناعبورتھا کہ مغازی بیان کرتے وقت اپنی توت گویائی سے میدان جنگ کا سمال باندھ دیتے تھے۔ ابن عیبینہ کابیان ہے کہ عکر مہ جب مغازی بیان کرتے تھے تو سننے والے کو معلوم ہوتا کہ وہ مجاہدوں کے سامنے موجود بین اوران کود کھی رہے ہیں ۔۔

وفات : باختلاف روایت لا ای ایک این ایس منافظ و این کن دیک این این است است یا این است این این است ا

بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ عکرمہ کا ربخان خارجی فرقہ صفریہ اور اہا ضیہ کی طرف تھا اور نجدہ خارجی کے ساتھ ان کے تعلقات و مراہم تھے۔ وہ ان کے پاس چھ مہینہ تک رہے کھی تھے۔ مغرب کے خارجیوں نے ان سے علمی استفادہ کیا تھا،لیکن ان بیانات کی صدافت بڑی حد تک مشکوک ہے۔

ابن سعد میں جوسب سے قدیم ماخذ ہے ، صرف اس قدر ملتا ہے۔ یعنی گمان کیا جاتا ہے کہ خارجیوں کی رائے رکھتے تھے۔ اس بیان کی جو حیثیت ہے وہ ظن اور گمان کے الفاظ سے ظاہر ہوتی ہے۔ بعض لوگ سرے سے اس بیان ہی کے منکر ہیں۔ چنانچے بجل کہتے ہیں کہ وہ کمی تا بعی اور ثقتہ ہیں اور غارجیت کی تہمت سے جولوگ ان پرلگاتے ہیں بری ہیں ہے۔ خارجیت کی تہمت سے جولوگ ان پرلگاتے ہیں بری ہیں ہے۔

ان بیانات کے علاوہ قر ائن بھی اس کے خلاف ہیں۔ ان کی نشو ونما حضرت عبداللہ ابن عبال کے خلاف ہیں۔ ان کی نشو ونما حضرت عبداللہ ابن کے دامن میں ہوتی تھی، جو خارجیوں کے دشمن تھے۔ ان کا پہلا آقا حصین بن الحرالعنم کی بھی محت اہل بیت تھا۔ ایسی حالت میں خارجیت کی طرف ان کے میلان کا کم امکان ہے۔ اس کے مقابلہ میں اگر شیعیت کی طرف ان کار جحان بیان کیا جاتا تو زیادہ قرینِ قیاس ہوسکتا تھا۔

مختلف بیانات کے پڑھنے سے بینتیج نکلتا ہے کہ عکرمہ عام مسلمانوں کی طرح خوارج کے بارہ بیں منشدد نہ تھے اور ان سے رسم وراہ رکھتے تھے اور چونکہ ان کا بیطرزعمل عام مسلمانوں کے طریقہ کے خلاف تھا اور وہ اسے پہند کرتے تھے، اس لئے ان کی خارجیت کی شہرت ہوگئی۔ بیجی ممکن ہے کہ کسی خاص مسئلہ میں وہ خوارج ہے ہم خیال رہے، اس لئے ان کو خارجی مشہور کر دیا گیا ہوور نہ ان کو اس جماعت سے کوئی تعلق نہ تھا۔

سیر و سیاحت : عکرمه کوسیر وسیاحت کابردا شوق تھا۔ وہ ہمیشہ سیر وسیاحت میں مصروف رہے تھے۔ مشرق میں ان کی سیاحت کا دائر ہسمر قند تک اور مغرب میں مصروا فریقہ تک وسیع تھا کے۔

## (۵۰) علی بن حسیر رخ

نام ونسب فی نام ہے، ابوالحسن کنیت رزین العابدین لقب حضرت امام سین اللہ کے فرزندا صغر اور یاض بنوت کے گل تر تھے۔ کو بلا کے میدان میں اہل بیت نبوی کا چمن اُجڑنے کے بعد یہی ایک پھول باقی رہ گیا تھا، جس نے دنیا ہی شیم سیاوت پھیلی اور حسین کانام باقی رہا۔

داد ہالی شجرہ آفتاب سے زیادہ موشن اور ماہتاب سے زیادہ منور ہے۔ نصیالی شجرہ بہت مختلف فیہ ہے۔ مشہور عام روایت رید کہ آپ ایران کے آخری تاجدارین دگرد کے نواسے تھے۔

اس کی تفصیل میربیان کی جاتی ہے کہ جب حضرت عمر فاروق سے کہ خطافت میں یزدگردکو شکست ہوئی تواور قید یوں کے ساتھ اس کی تین لڑکیاں بھی گرفتار ہوئیں ۔حضرت عمر فاروق سے دوسر نے دوسر نے قید یوں کی طرح آئییں بھی بیچنے کا حکم دیا۔لیکن حضرت علی نے اختلاف کیا کہ شاہزادیوں کے ساتھ عام لڑکیوں کا ساسلوک نہ کرنا چاہئے اور میتجویز پیش کی کہان کی قیمت لگوائی جائے۔جو قیمت لگے گی، جو خص لے گاا سے اتنی قیمت ادا کرنا ہوگی۔

چنانچہ قیمت لگواکر تینوں لڑکیوں کوخود خرید لیا اور ایک حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزاد مے محمد کودیدی، دوسری حضرت مرفاروق کے فرزند حضرت عبداللہ کوعطافر مائی اور تیسری اپنے صاحبزاد مے حضرت حسین کو ان تینوں کے بطن سے حضرت قاسم بن محمد، حضرت سالم بن عبداللہ اور حضرت علی بن حسین بیدا ہوئے۔

قدیم مورخ ابن قتیبہ التوفی الا علاجے نے معارف میں لکھا ہے ۔ کہ زین العابدین کی ماں سندھ کی تھیں اور ان کا نام سلافہ یاغز الد تھا۔ ابن سعد نے غز الد اختیار کیا ہے لیکن سلسلۂ نسب نہیں دیا ہے ۔ اور نہ یز دگر د کے شاہی نسب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پہلی روایت مختلف حیثیتوں سے غیر معتبر ہے۔ علامہ بلی نے الفاروق میں اس تفصیلی تقید کی ہے۔ جس سے اس کی بے اعتباری واضح ہوجاتی ہے ، مگر الن روایات سے اتنا بہر حال ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کی غیرقوم کی خاتون تھیں۔

ولادت : حفرت زين العابدين المهيس بداموئ ع

کے ۔اس نے پوچھا، تہارانام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ، بلی ۔نام من کراس نے کہا، کیا خدانے علی کوئل کئے ۔اس نے پوچھا، تہارانام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ، بلی ۔نام من کراس نے کہا، کیا خدانے علی کوئل نہیں کردیا ، آپ نے خاموش رہے۔ابن زیاد نے کہا جواب کیوں نہیں دیتے ، بغرمایا ،میر ے دوسرے ہوائی کانام علی تھا۔ان کولوگوں نے ٹیل کردیا۔ابن زیاد بولا ،لوگوں نے ہیں ، بلکہ خدانے قبل کیا۔حضرت مامن خاموش رہے۔ابن زیاد نے پھر پوچھا، آپ نے جواب میں بیدو آسیتی تلاوت فرما کیں :

" اَللهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ، وَمَاكَانَ لِنَفُسٍ اَنُ تَمُوُتَ إِلَّا بِإِذُنِ اللهِ " " " اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ " اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

''الله بی نفوس کوان کی موت کے وقت و فات دیتا ہے اور کسی نفس کو بغیر خدا کے اذن کے مرنے کا اختیار نہیں ہے''۔

سے جواب سن کرابن زیاد نے کہا، تم بھی انہی لوگوں میں ہو، اور آپ کے آل کا حکم دیدیا۔ حکم سن کر حضرت زین العابدین نے فرمایا ، ان عور توں کو کس کے ہیر دکرو گے۔ آپ کی پھوپھی حضرت زین العابدین سے چیٹ گئیں اور ابن زیاد سے کہا اگر تو انہیں بھی قبل کرنے پر آمادہ ہے تو ان کے ساتھ مجھے بھی قبل کرد ہے۔ گر حضرت امام زین العابدین پر مطلق کوئی خوف و ہراس طاری نہ ہوا۔ آپ نے نہایت سکون واطمینان کے ساتھ فرمایا کہ اگر مجھے قبل کرنا ہے تو کم از کم کئی آدمی کوان عور توں کے ساتھ کردو، جو آئیں حفاظت کے ساتھ وطن پہنچادے۔ ان کرنا ہے تو کم از کم کئی آدمی کوان عور توں کے ساتھ کردو، جو آئیں حفاظت کے ساتھ وطن پہنچادے۔ ان کا بیاستقلال دیکھ کر ابن زیادان کا منہ سے نگے لگا اور اس کے دل میں خدانے رقم ڈال دیا۔ چنا نچہ اس نے عور توں کے ساتھ در سے کے لئے آپ کوچھوڑ دیا گے۔

شام کاسفراور بزیدے مکالمہ:

اس کے بعد این زیاد نے اہلِ بیت کرام رضی اللہ عظیم کو پڑید کے پاس شام بھجوادیا۔ شام پہنچنے کے بعد بیاوگ کاسرمبارک دیکھ کر جنچنے کے بعد بیاوگ بیا ہے ہے۔ اس نے حضرت امام سین کاسرمبارک دیکھ کر حضرت زین العابدین سے کہا بھی اجو کچھتم دیکھ دہم ہویاس کا نتیجہ ہے کہ تہارے باپ نے مجھ سے قطع رحم کیا۔ میرے فق میں غفلت کی اور حکومت میں جھگڑا کیا۔ امام ممدوح نے اس کے جواب میں بہ آیت پڑھی :

"مَا اَصَابَ مِنُ مُصِيبَةٍ فِي الْاَرُضِ وَلَا فِي اَنْفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مّنُ قَبُل اَنُ نَبُرَأَهَا " \_

'' تم کوز مین اوراپی جانوں میں جو صبتیں پہنچیں ،ان کو پیدا کرنے سے پہلے ہم نے لکھ رکھائے''۔

یزیدنے اپنے لڑکے خالدے جو پاس بیٹیا تھا کہاتم اس کا جواب دو ۔ مگروہ جواب نہ دے۔ کا ،تویزیدنے کہاتم ہیآیت پڑھو<sup>س</sup>۔ " وَمَا اَصَابَكُمُ مِّنُ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ اَيُدِيُكُمُ وَيَعُفُوا عَنُ كَثِيرٍ " \_
"اورتم كوجومصيبت بهى پېنچتى ہے وہ تمہارے بى ہاتھوں كى كمائى ہوئى ہے اور الله تعالى
بہتوں ہے معاف كرديتا ہے "۔

ال مجلس میں ایک شامی نے کہا یہ تیدی ہمارے لئے طلال ہیں۔ حضرت علی بن حسین نے فرمایا توجھوٹ بکتا ہے۔ اگر تو مربھی جائے تب بھی تیرے لئے بیجا رُنہیں، جب تک کہ تو ہمارے مذہب سے نکل نہ جائے، (بعنی اسلام پرقائم رہتے ہوئے کسی مسلمان کے لئے مسلمان قیدی فورت جائر نہیں ہے)۔ یزید نے شامی کو خاموش کر کے بٹھا دیا ۔

اہل بیت کامعائنہ کرنے کے بعد یزید نے ان کوشاہی حرم سرامیں تھم رادیا۔ یہ سب عورتیں عزیز ہی تھیں۔ اس لئے تین دن تک یزید کے کل میں ماتم بپار ہا۔ جب تک بیلوگ رہے یزیدان کے ساتھ نہایت شریفانہ سلوک کرتار ہا۔ زین العابدین "کواپے ساتھ دسترخوان پر کھلاتا تھا <sup>نے</sup>۔

مدینہ سے والیسی اور یزید کے وعدے:

چند دنوں تک قیام کے بعد جب اہلی بیت کو کی قدر سکون ہوا تو یزید نے زین العابدین نے واپس جانے کی خواہش کی ہے۔

العابدین نے واپس جانے کی خواہش کی ہے۔

ان کی خواہش پر یزید نے سرکاری فوج کی نگرانی میں آہیں بحفاظت واپس کردیا اور رخصت کرتے وقت زین العابدین سے کہاا بن مرجانہ پرخدا کی لعنت ہوا گرمیں ہوتا تو حسین جو کہتے مان لیتا اور ان کی جان نہ جانے دیتا۔خواہ اس میں میری اولاد ہی کیوں نہ کام آجاتی ۔ بہر حال اب تو تضائے الہی پوری ہوچکی۔ آئیدہ جب بھی تم کو کی قتم کی ضرورت پیش آئے، مجھے فوراً لکھنا ہے۔

مرينه كا قيام اورعز لت گزيني :

اعزہ کی شہادت، گھر کی بربادی اور اپنی ہے کسی پرزین العابدین "کادل ایساٹوٹ گیاتھا کہ مدینہ آنے کے بعد انہوں نے عزلت نثینی اختیار کرلی اور آئندہ کسی تحریک میں حصہ نہ لیا، اور ہرفتنہ انگیز تحریک سے اپنادامن بچاتے رہے۔ یزید نے بھی ہرموقع یران کابڑالحاظ رکھا۔

ابن زبیر کا منگامه اورزین العابدین کی کناره کشی:

حضرت امام حسین کا کی شہادت کے بعد ہی عبداللہ بن زبیر ٹیزید کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوئے۔ اہل حجاز نے ان کے ہاتھوں پر بیعت کرلی۔ مکہ اور مدینہ کے باشندوں نے اپنے یہاں سے اُموی عمال کو ذکال دیا۔ پزید نے ان کی تنبیہہ کے لئے مسلم بن عقبہ کوایک شکر جرار کے ساتھ روانہ کیا اور امیر عسکر کو ہدایت کردی کہ زین العابدین کوکوئی گزندنہ پہنچنے یائے۔

المِ مدینهٔ مقابله پرآئے ،کین شکست کھائی ، ہزاروں آ دمی مارے گئے اور یزیدی فوج کئی دن تک مدینة الرسول کولوثتی رہی۔اس جنگ میں زین العابدین اوران کے اعز ہ نے کوئی حصہ نہیں لیا اور مدینہ چھوڑ کرعقیق میلے گئے۔

مدینہ کو دیران کرنے کے بعد مسلم عقبق گیا اور زین العابدین "کو پوچھا ، معلوم ہوا موجود ہیں۔ زین العابدین "کو خبر ہوئی تو وہ خوداس سے ملنے آئے اور اپنے ساتھ اپنے چھازاد بھائیوں ابو ہاشم ، عبداللہ اور حسن بن محمد بن صنیفہ کو بھی لیتے آئے۔ مسلم بڑی عزت و تکریم کے ساتھ ان سے ملا۔ اپنے تخت پر بٹھا یا اور مزاج پُری کے بعد کہا کہ امیر المونین نے مجھے آپ کے ساتھ حسن سلوک کی مرایت فرمائی تھی۔

آپ نے فرمایا ، خداان کواس کا صلہ دے۔ مسلم نے دونوں لڑکوں کے متعلق ہو چھا ، زین العابدین ؓ نے کہا میرے چھیرے بھائی ہیں۔ بیٹن کرمسلم نے ان سے ملنے پر بھی مسرت ظاہر کی۔ اس خوش آئند ملاقات کے بعدزین العابدین واپس گئے ۔

مختار كاخروج اورزين العابدين كي عليحد كى :

ای زمانہ میں ایک حوصلہ مند ملی مختار بن ابی عبید ثقفی حصولِ حکومت کے لئے محبت اہلی بیت کے نام پرخونِ حسین کے انتقام کی دعوت لے کراُٹھا۔ ہزاروں آ دمی اس کے ساتھ ہوگئے۔ اس نے مقصد برآ ری کے لئے زین العابدین کے پاس ایک گرال قم نذر بھیج کر درخواست کی آپ ہمارے امام ہیں۔ ہم سے بیعت لے کر ہماری سر پرتی قبول فرما ہے ۔ لیکن آپ اس کی حقیقت سے آگاہ تھے۔ اس لئے اس کی درخواست ٹھکرادی اور محبد نبوی میں جاکراس کے فسق و فجو راور کفر والحاد کا پردہ فاش کر کے فرمایا کہ اس نے کھن اوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے اہلی بیت کو آڑ بنایا ہے۔ اس کے فریب میں ند آنا جا ہے۔

ل ابن سعد میں "مسرف" کیکن اور تمام تاریخوں میں مسلم نام ہے۔ ع اخبار الطّوال ص ۱۷۵-۲۷ وابن سعد۔ جلد ۵ میں ۱۵۹

ان سے مایوں ہوکر مختار نے محمد بن حنیفہ کی طرف رجوع کیا۔ بیاس کے دام میں آگئے۔
زین العابدین نے آنہیں بھی روکا ،اوران سے کہا کہ اہلِ بیت کی محبت میں اس کا مظاہراس کے باطن
سے مختلف ہے۔وہ محض محبانِ اہلِ بیت کا مائل کرنے کے لئے محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے ،حقیقت
میں اس کو اہلِ بیت کی دوتی ہے کوئی تعلق نہیں ، بلکہ وہ ان کا دشمن ہے۔اس لئے میری طرح آپ کو بھی
اس کا بردہ فاش کرنا جائے۔

ابن حنیفہ نے ابن عبال سے اس کا تذکرہ کیا۔لیکن حضرت حسین کی در دناک شہادت سے تمام محبانِ اہلِ بیت خصوصاً اہل ہاشم کے دل زخمی ہور ہے تھے۔اس لئے ابن عباس نے بھی مختار کی حمایت کی اور ابن حنیفہ کوزین العابدین کا کہنا مانے سے روکا کے۔

اس کے بعد بن اُمیاورابن زبیر ﷺ ساتھ مختار کی بڑی بڑی معرکہ آرائیاں ہوئیں ،لیکن حضرت امام بالکل کنارہ ش رہاور مختار کے آل ہوجانے کے بعد بھی اس پرلعنت بھیجے رہے۔ابوجعفر کا بیان ہے کہ علی بن حسین اب کعبہ پر کھڑے ہوکر مختار پرلعنت بھیجے تھے۔ایک شخص نے کہا کہ خدا مجھے آپ پر فعدا کرے۔ آپ ایسے مخص پرلعنت بھیجے ہیں ، جو آپ کے خاندان کی محبت میں مارا گیا۔ فرمایا ، وہ کذاب تھااور خدااور سول پر بہتان باندھتا تھا ہے۔

ایک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی اس عزات نظیمی اور کنارہ کئی کے باوجود ابتداء میں عبدالملک کوآپ کی جانب ہے دعویٰ خلافت کا خطرہ تھا۔ چنانچہ آپ کو مدینہ ہے شام بجر بلوالیا تھا۔ لیکن پھرامام زہری گئے آپ کی جانب ہے صفائی پیش کی اور کہا، زین العابدین کی جانب ہے آپ کی بدگمانی غلط ہے۔ انہیں دن رات اپنی ذات اور خدا کی عبادت سے کام ہے۔ وہ کی جھڑے میں نہ پڑیں گے۔ زہری کی اس سفارش پراس نے رہاکردیا ہے۔

لیکن غالبًا بید بالکل ابتداء کا واقعہ ہے۔ بعد میں دونوں کے تعلقات نہایت خوشگوار ہوگئے۔ مروان اور عبد الملک دونوں ان کو بہت مانتے تھے لمام زہرگ کا بیان ہے کرزین العلدین کے خاندان میں سب نیادہ سلامت دواور مطبعے تھے مروان اور عبد الملک تمام الل بیت ان کو سب سے زیادہ مانتے تھے ہے۔ وفات یا کی اور جنت البقیع میں اپنی باباحسن اور حضرت عباس کے دوضہ میں فن کئے گئے ہے۔

فضل وکمال: آپ جس خانوادہ علم کے چثم و چراغ تھے، وہ علوم دین کاسر چشمہ تھا۔ آپ کے امجد علم علم علم مجمع البحرین تھے۔ اس لئے علم آپ کے گھرکی دولت تھی۔ لیکن ایسامعلوم ہوتا ہے کہ واقعہ کر بلا نے ایسا افسر دہ خاطر اور دنیا کی ہر شے ہے دل ایسا اُچاٹ کر دیا تھا کہ علم فن کی کتاب بھی آپ نے تہہ کر دی تھی۔ اس لئے آپ کے علمی کمالات ظاہر نہ ہو سکے۔ لیکن آپ کا علمی پایہ سلم تھا۔ امام زہری گئے تھے کہ میں نے مدینہ میں ان سے افضل کی کوئیس پایا کے امام نووی مجمع ہیں کہ ہر شے میں زہری گئے جھے کہ میں نے مدینہ میں ان سے افضل کی کوئیس پایا کے امام نووی مجمع ہیں کہ ہر شے میں اسکے جالات وظمت پر سب کا اتفاق ہے گئے۔

صديث : اگرچرآپ كاشارهاظ مديث من بين بوتا - تاجم حفظ مديث من التيازى درجه ركت تحديث عالية فيعا " - تحد علامه ابن سعد لكه بين : " كان ثقة مامونا كثير الحديث عالية فيعا " -

صدیث میں اپ والد بزرگوار حضرت حسین ،اپ باباحس ،اپ چیرے داداا بن عباس ۔ ابنی دادی عائش ،ام سکمہ "اور صفیہ "اور اپ خاندانی غلام ابورافع " (مولی رسول اللہ ﷺ) ان کے لئے کے علام ذکوان "اور دوسرے بزرگوں میں مسور بن مخر مہاور سعید بن مستب سے استفادہ کیا تھا ؟۔

روایت میں آپ کے والد اور جد انجد کا سلسلۃ الذہب سمجھا جاتا ہے۔ ابو بکر شیبہ کا بیان ہے کہ زہری کی وہ روایات جوعلی بن حسین ان کے والد اور ان کے دادا کے سلسلہ سے مروی ہیں۔ اضح الا سانید ہیں ھے۔

تلافده: خودآپ سے فیض اُٹھانے والوں کادائرہ بھی خاصہ وسیع تھا۔ آپ کے صاحبز ادول میں محد ، زید ، عبداللہ ، اور عمر عام رواۃ میں ابو علمہ بن عبدالرحمٰن ، طاؤس بن کیسان ، امام زہری ، ابوالزناد ، عاصم بن عبداللہ ، قعقاع بن عیم ، زید بن اسلم ، تھم بن عقبہ ، حبیب بن الی ثابت عاصم بن عبداللہ ، تعقاع بن تعیم ، زید بن اسلم ، تعمر بن عبدالرحمٰن مسلم البطین ، یکی بن سعیدانصاری ، ہشام بن عروہ ، علی بن زید جدعان وغیرہ لائق ذکر ہیں ہے۔

فقه: فقد میں آپ کا پایہ نہایت بلند تھا۔ امام زہرگی کہتے تھے کہ میں نے علی بن حسین سے زیادہ کی کوفقیہ نہیں دیکھا کے آپ کے فقہی کمال کی بڑی سند ہے کہ مدینہ کے مشہور سات فقہاء کے بعد آپ ہی کانمبر تھا کے۔

حکیمانہ اقوال: آپ کے اقوال آپ کے ملمی کمالات کا آئینہ اور پندوموعظت کے مبتق ہیں۔
فرماتے تھے، مجھے اس مغرور اور فخر کرنے والے پر تعجب آتا ہے جوکل ایک حقیر نطفہ تھا اور کل
مُر دار ہو جائے گا اور اس شخص پر چیرت ہوتی ہے، جو خدا کی ہستی میں شک کرتا ہے۔ حالا نکہ خود اس کی
پیدائش اس کے سامنے ہے اور اس شخص پر تعجب آتا ہے جو قیامت کے دن دوبارہ پیدائش کا انکار کرتا ہے۔
جبکہ پہلی تخلیق اس کے سامنے ہے، اور اس شخص پر تعجب آتا ہے، جو ایک فانی مقام کے لئے عمل کرتا ہے اور بھا کوچھوڑ دیتا ہے۔ احباب کا کھودینا مسافرت ہے۔خدلیا میں تجھے سے اس امر کی بناہ مانگرا ہوں کہ تو

لوگوں کی نگاہ میں میرے ظاہر کوتو اچھاد کھا کیکن میری اندرونی حالت کوخراب کردے۔خدایا میں نے جب کوئی رُرائی کی تو تو بھی ایسا ہی کر۔ کوئی رُرائی کی تو تو نے میرے ساتھ بھلائی کی۔آئندہ جب میں ایسا کروں تو تو بھی ایسا ہی کر۔

کھاوگ خوف ہے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ بیغلاموں کی عبادت ہے۔ کچھ (جنت کی) طمع میں عبادت کرتے ہیں۔ بیتا جروں کی عبادت ہے۔ کچھ خالص شکر الہٰی میں عبادت کرتے ہیں۔ یہی آزادوں کی عبادت ہے۔

آپ کے صاحبزادے محمد روایت کرتے ہیں کہ میرے والدے مجھے وصیت کی تھی پانچ آدمیوں کے ساتھ ، وہ تم کوایک لقمہ بلکہ آدمیوں کے ساتھ ، وہ تم کوایک لقمہ بلکہ اس سے بھی کم میں بچ دے گا۔ میں نے پوچھا ،اس سے کم کیا پیز کیا ہو گئی ہے ؟ فرمایا ،ایک لقمہ کی طبع کی جائے اور وہ بھی نہ ملے ۔ میں نے پوچھا ،وسراکون ؟ فرمایا ،خیل ۔ وہ اس چیز کوجس کی تم کوزیادہ ضرورت ہوگی ہتم سے ملیلہ و کردے گا۔ میں نے پوچھا، تیسراکون ؟ فرمایا ،کذاب۔ وہ سراب کی طرح تم کو قریب سے دور اور دور سے قریب کردے گا۔ میں نے عرض کیا چوتھا کون ؟ فرمایا ،احمق۔ وہ فائدہ کہ تنجیانا چاہے گا ، گرا کے نقصان پہنچائے گا۔ میں نے کہا ، پانچواں کون ؟ فرمایا قاطع رحم ۔ میں نے اس کو کتاب اللہ میں تین مقام پر ملعون یایا گا۔

فرماتے ہیں، وہ خص کس طرح تمہارا دوست ہوسکتا ہے کہ جب تم اس کی تھیلی سے اپنی ضرورت لے لینا جا ہوتو اس کوخوشی نہ ہو<sup>س</sup>ے۔

فضائل واخلاق :

آپ کی ذات گرامی فضائل اخلاق کی ایک فورانی شمی تھی جس سے دوسرے ستفیض ہوتے تھے۔ آپ خلقِ نبوی ﷺ کے جسم تصویر تھے۔ خاندانِ بی ہاشم میں آپ سے فضل کوئی نتھا گ

خشيت الهي :

آپ کادل خثیت سے لبریز رہتا تھا، اورا کثر وہ اس خوف سے بیہوش ہوجاتے تھے۔ ابن عینہ کابیان ہے کہ علی بن حسین جج کو گئے۔ احرام باند صنے کے بعد جب سواری پر بیٹھے تو مارے خوف کے ان کارنگ زرد پڑگیا اور ایبالرزہ طاری ہوا کہ زبان سے لبیک تک نہ نکل سکا۔ لوگوں نے کہا آپ لبیک کیوں نہیں کہتے ہ فرمایا ڈرمعلوم ہوتا ہے کہ ایبانہ ہوکہ ادھر سے جواب ملے" لا لبیک تیری حاضری تبول نہیں۔ تبری حاضری تبول نہیں۔

لوگوں نے کہا، گر لبیک کہنا تو ضروری ہے۔لوگوں کےاصرارے کہا، گرجیے ہی زبان سے لبیک نکلا، بے ہوش ہوکرسواری ہے گر پڑے <sup>ا</sup>۔ای طرح جب زورے ہوا چلتی تھی اور آندھی آتی تھی تو عذابِ الٰہی کے خوف ہے بہوش ہوجاتے تھے ۔

عبادت ورياضت 🦫

آپی رگوں میں ان بزرگوں کا خون تھا، جن کی عبادت زیر شمشیر جھا بھی نہ چھوٹی۔اس کے آپ بھی زہدوعبادت کا پیکر تھے۔سعید بن مستب جوخود بڑے عابد وزاہد بزرگ تھے۔فرماتے تھے کے آپ بھی زہدوعبادت کا پیکر تھے۔سعید بن مستب جوخود بڑے عابد وزاہد بزرگ تھے۔فرماتے تھے کے ملی بن حسین سے زیادہ ورع میری نظر سے بیس گزرا عبادت آپ کی زندگی کی مضغلتھی۔اوقات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزرتا تھا۔ شبانہ یوم میں ایک ہزار رکعتیں پڑھتے تھے اور آخر دم تک اس معمول بیشتر حصہ عبادت میں گرت نہ آیا۔اس عبادت کی وجہ سے زین العابدین لقب ہوگیا تھا گئے۔ قیام کیل و حضر کی حالت میں ناغہ نہ ہوتا تھا ہے۔

اخلاص فی العبادت کا بیرحال تھا کہ حضوری کے وقت سارے بدن میں لرزہ طاری ہوجاتا تھا۔عبداللہ بن سلمان کا بیان ہے کہ جب وہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو سارے بدن میں لرزہ طاری ہوجاتا تھا۔لوگوں نے پوچھا،آپ کو بیر کیا ہوجاتا ہے کفر مایا بتم لوگ کیا جانو میں کس کے حضور میں کھڑ اہوں اور کس سے سرگوشی کرتا ہوں ہے۔

محویت کابی عالم تھا کہ نماز کی حالت بیس کی چیز کی خبر نہ ہوتی تھی۔ایک مرتبہ بجدہ بیس تھے کہ کہیں یاس ہی آگ لگی ۔لوگوں نے آپ کو بھی پکارا، یا ابن رسول اللہ! یا ابن رسول اللہ! آگ لگی ۔ لوگوں نے بعد میں یو چھا کہ آپ کو ہے۔لیکن آپ نے بعد میں یو چھا کہ آپ کو

آگی جانب ہے کس چیز نے اس قدر بے پرواہ کردیا تھا۔ فرمایا «دمری آگ (آتش دوزخ) نے ۔
آپ اورسلیمان بن بیار روزانہ مجد نبوی میں قبر نبوی اور منبر نبوی کے درمیان دن چڑھے
تک مذاکر اُ صدیث میں مشغول رہتے تھے۔ اُٹھتے وقت عبداللہ بن ربی سلم قرآن کی ایک سورة سناتے
تھے۔ قرآن سُننے کے بعد دعاکر تے تھے۔

امر بالمعروف اورنهي عن المنكر:

امربالمعروف اورنهی عن المنکر میں اتنااہتمام تھا کہ اس عفلت کو کتاب اللہ ہے عفلت شار کرتے سے فلت شار کرتے سے فرماتے سے فرماتے سے فرماتے سے فرماتے سے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تارک کتاب اللہ کو پس پشت ڈالنے والے کی طرح ہے۔ بشرطیکہ وہ اپنے بچاؤ کے لئے نہ چھوڑے ۔ لوگوں نے بچاؤ کا مطلب ہو چھا، فرمایا، جب کسی ظالم اور سرکش کی زیادتی کا خوف ہو ہے۔

انفاق في سبيل الله:

اتفاق فی سبیل الله، فیاضی اور دریا دلی آپ کا خاص وصف تھا۔خدا کی راہ میں بے در پنج صرف کرتے تھے۔فقراءاور اہل حاجت کی دشگیری کے لئے ہمیشہ دست کرم دراز رہتا تھا۔ مدینہ کے معلوم نہیں کتنے گھرانے آپ کی ذات ہے پرورش باتے تھاور کی کونبر تک نہ ہونے پائی تھی۔آپ کی وفات کے بعد معلوم ہوا کہ خفیہ منتقل سوگھر انوں کی کفالت کرتے تھے ۔

اخفاء کے لئے بنس نفیس خودراتوں کو جاکران کے گھروں پرصدقات پہنچاتے تھے۔ مدینہ میں بہت سے لوگ ایسے تھے، جن کی معاش کا کوئی ظاہری وسیلہ نہ تھا۔ آپ کی وفات کے بعد معلوم ہوا کہ آپ رات کی تاریکی میں خود جاکران کے گھروں پردے آتے تھے ھے۔

غلہ کے بورے اپنی پیٹھ پرلاد کرغریوں کے گھر پہنچاتے تھے۔وفات کے بعد جب عسل دیا جانے لگا توجسم مبارک پرنیل کے داغ نظرآئے۔معلوم ہوا آٹے کی بوریوں کے بوجھ کے داغ ہیں جنہیں آپ راتوں کولاد کرغرباء کے گھر پہنچاتے تھے لئے۔

آپ کی وفات کے بعد اہل مدینہ کہتے تھے کہ خفیہ خیرات زین العابدین ہے ہم سے تھی۔
سائلین کابڑا احترام کرتے تھے، جب کوئی سائل آتا تومیر ہے توشہ کوآخرت کی طرف لے جانے والے
مرحبا کہہ کراس کا استقبال کرتے۔ سائل کوخوداً ٹھ کردیتے اور فرماتے تھے۔ صدقات سائل کے ہاتھ میں

جانے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں جاتے ہیں ا

عمر میں دومرتبہ اپناکل مال ومتاع آ دھا آ دھا ضدا کی راہ میں دے دیا۔ بچاس بچاس دینار کی قیمت خیرات کردیتے تھے ہے۔
کی قیمت کالباس صرف ایک موسم میں پہن کر فروخت کرتے اوراس کی قیمت خیرات کردیتے تھے ہے۔
اکل حلال: اکل حلال میں اتنااہتمام تھا کہ رسول اللہ کی نسبت بیانام ہے ایک درہم کا فائدہ اُٹھانا بھی پیندنہ کرتے تھے ہے۔

حکم و برد باری نخل اور بردباری میں اپنج بابا حضرت حسین کے مشابہ تھے۔ زبان کے تیز سے
تیز نشتر وں کا بھی اثر نہ لیتے تھے۔ نا گوار اور تلخ ہے تلخ با تیں من کر پی جاتے تھے۔ آپ کے تل کا بیا ثر
ہوتا تھا کہ جب مجد ہے اُٹھ کر آنے لگتے تو گالی دینے والے روتے ہوئے آپ کے ساتھ ہوجاتے
اور کہتے اب آئندہ آپ بھی زبان سے ایسا کلمہ نہ نیں گے جو آپ کو بُر امعلوم ہو۔

اکٹر الیاہوتا کہ آپ بیہودہ بکنے والوں کی جانب متوجہ ہی نہ ہوتے۔ بعض گستاخ ایسے جری اور بے باک تھے کہ آپ کو جسّلانے کے لئے کہتے کہ میں تم ہی کو کہدر ہا ہوں آپ اس کے جواب میں فرماتے ہیں۔ چٹم پوٹی کرتا ہوں <sup>س</sup>ے۔

کبھی جواب بھی دیتے تواس طرح کا کہ کہے والاخود منفعل ہوجاتا۔ ایک مرتبہ آپ مجد ے نظر استہ میں ایک شخص نے آپ پر گالیاں برسانی شروع کردیں آپ کے غلام اور خدام اس کی طرف لیکے ، آپ نے روک دیا اوراس شخص سے فرمایا ، میر ہے جو حالات تم سے فنی ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں جو تم کہ درہے ہو۔ تمہاری کوئی ضرورت ہے جس میں تمہاری مدد کرسکتا ہوں۔ یہ جواب من کروہ شخص سی جو تم کہ درہے ہو۔ تمہاری کوئی ضرورت ہے جس میں تمہاری مدد کرسکتا ہوں۔ یہ جواب من کروہ شخص سے خیادہ نقاع حال اورائی میں گوائی دیتا اس شخص پر آپ کے اس حسن انتقام کا اتنا اثر ہوا کہ بے اختیار اس کی زبان سے نکل گیا ، میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ رسول اللہ بھی کی اولاد سے ہیں ہے۔

۔ وں دہ پر وں ملد ہوں اور کے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ ہے کہا کہ فلال شخص آپ کو بُر ابھلا کہتا ہے۔ آپ اس کو لے کر اس شخص کے پاس پہنچے۔ یہ بچھتا تھا کہ آپ نے اس کو مدد کے لئے ساتھ لیا ہے۔ بُر ا کہنے والے شخص کے پاس بہنچ کر فر مایا ہم نے جو بچھ میرے بارہ میں کہا ہے،اگروہ سجیح ہے تو خدا میری مغفرت فر مائے اور اگر جھوٹ ہے تو خدا تمہاری مغفرت فر مائے کے۔ عفوو ورگزر: ان کینہ پرور دشمنوں سے بھی جن سے آپ کو ہڑی تکافیس پنجی تھیں، موقع ملنے کے بعد انتقام نہ لیتے تھے۔ ہشام بن المعیل والی مدینہ آپ کواور آپ کے اہل بیت کو سخت اذیت پہنچا تا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پرعلانہ سب وشتم کرتا تھا۔ ولید بن الملک نے اپنے زمانہ میں اسے معزول کر کے تھم دیا کہ مجمع عام میں اس کو کھڑا کیا جائے اور لوگ اس سے اپنا اپنا بدلہ لیس ہشام کا بیان ہے کہ مجمعے میں بہنے میں جسین کی جانب سے تھا مگرانہوں نے اپنے لڑکوں اور حامیوں کو منع کردیا کہ کوئی شخص مجھے سے تعرض نہ کرے آپ کے صاحبز ادے عبداللہ نے عرض کیا خدا کی قسم اس کو خدا کے سپر و نے مارے ساتھ بہت برائیاں کی ہیں ہم کو تو ایسے وقت کا انتظار ہی تھا فرمایا ہم اس کو خدا کے سپر و کرتے ہیں آپ کے اس ارشاد کے بعد ان میں سے کی نے اس کے متعلق ایک لفظ منہ سے نہ کا لا تنا اثر ہوا کہ اس کوزین العابدین کے فضل کا اعتراف کرنا پڑا گے۔

نرمی و ملاطفت: فطرة برائے زم خوتھے۔ در شق اور بختی کا نام تک نہ تھا۔ جانوروں تک کو مارتے اور جھڑکتے نہ تھے۔ ہشام بن عرف کا بیان ہے کہاں سواری پر مکہ جاکروا پس آتے تھے اور اس سفر میں بھی اپنی سواری کو نہ مارتے تھے۔

محبوبيت وجلالت

اس خمل ، عفوودرگزراورنری و ملاطفت کایہ نتیجہ تھا کہ آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں اتی جاگزیں ہوگئ تھی کہ جدھرنکل جاتے تھے آپ کوراستہ دینے کے لئے بجوم جھٹ جا تا تھا۔اس سلسلہ میں آپ اور ہشام بن عبدالملک کا ایک واقعہ لائق ذکر ہے۔

ہشام بن عبدالملک ایک دفعہ اپنی ولی عہدی کے زمانہ میں ممائد شام کے ساتھ تج کو گیا۔ طواف کرنے کے بعد مجرالاسود کو بوسہ دینے کے لئے بڑھا۔ مگر ہجوم اتناتھا کہ کوشش کے باوجود نہ پہنچ سکا۔ مجبوراً رک گیا اور اژدھام کا تماشہ دیکھنے کے لئے پاس ہی اس کے لئے ایک کری بجھادی گئی۔ ابھی وہ تماشہ دیکھ رہاتھا کہ اتنے میں امام زین العابدین "آگئے اور طواف کر کے جمراسود کی طرف بڑھے۔ انہیں دیکھ کرخود بخو دبھیڑ جھیٹ گئی اور انہوں نے آسانی کے ساتھ جمراسور دکا بوسہ لیا۔

یہ منظرد مکھ کرایک شامی نے ہشام سے پوچھاریکون شخص ہے۔جس کی لوگوں کے دلوں میں اتنی ہیبت ہے، ہشام آپ کو پوری طرح پہچانتا تھا۔ مگران کی جانب سے شامیوں کی توجہ ہٹانے کے لئے کہا میں نہیں بہچانتا۔ فرز دق شاعر بھی موجود تھا۔ یہ تجاہل عارفانہ سُن کراس کی شراب عقیدت

جوش میں آگئی۔اس نے کہامیں ان کو جانتا ہوں۔شامی نے پوچھا کون ہیں؟ فرز دق نے اسی وقت زین العابدین طلی شان میں ایک پُرزور مدحیہ قصیدہ پڑھا۔جس کے بعض اشعاریہ ہیں <sup>ا</sup>: س

والبيت يعرفه والحل والحرم هذا التقى النقى الطاهر العلم الى مكارم هذا ينتهى الكرم العرب تعرف من انكرت والعجم لولا التشهد كانت لاء ه نعم ركن الحطيم اذا اماجاء يستلم في كل امر ومخترم به الكلم و لا يكلم الا حين يتبسم و لا يكلم الا حين يتبسم و يجد انبياء الله قد ختموا

هذا الذي تعرف البطحاء وطاته هذا ابن خير عباد الله كلهم اذاء اته قريش قال ئلها وليس قولك من هذا بصائره ماقال لا قط الا في تشهده يكا ديمسكم عرفان راحته مقدم بعد ذكر الله ذكر هم يغضى حياء ويغضى من مهابته هذا ابن فاطمة ان كنت جاهله

یقصیدہ س کرہشام فرزدق ہے برہم ہوگیااوراس کوقید کردیا۔امام فرین العابدین نے اس کے صلہ میں فرزدق کوبارہ ہزاردرہم عطافر مائے۔اس نے بیہ کہ کرواپس کردیئے کہ میں نے خداورسول کی خوشنودی کے لئے مدح کی تھی ،انعام کی طمع میں نہیں ۔امام زین العابدین نے پھراس کے پاس بھجواد ہیئے اور کہلا بھیجا کہ ''ہم اہل بیت جب سی کو پچھ دیتے ہیں تو پھرواپس نہیں لیتے ،خداتمہاری نیت ہے واقف ہے۔وہ اس کا اجرعلیادہ دے گا ،خداتمہاری عی مشکور فرمائے''۔اس پیام کے بعد تعمیلِ ارشاد میں فرزدق نے وہ درہم لے لئے گئے۔

غرور سے نفرت : اس عظمت وجلالت کے باوجود بڑے متواضع اور منگسر تھے۔غرور سے شخت نفرت کرتے تھے۔فرماتے تھے، مجھے اس متکبراور مغرورانسان پر تعجب آتا ہے جوکل ایک حقیر نطفہ اور کل چرمُر دار ہوجائے گا ہے۔ آپ کی چال ایسی خاکسارانہ تھی کہ چلنے میں دونوں ہاتھ رانوں سے آگے نہ بڑھنے یاتے تھے ۔

مساوات : غرورنسب کومٹانے اور مساوات کی مملی مثال قائم کرنے کے لئے اپنی ایک لڑکی کی شادی ایٹ ایک طرح اس کے ساتھ خودعقد کرلیا تھا۔عبدالملک کو شادی ایٹ ایک غلام سے کردی تھی اور لونڈی کو آزاد کر کے اس کے ساتھ خودعقد کرلیا تھا۔عبدالملک کو

ل بیرواقعہ نہایت مشہور ہے اور بہت ی تاریخوں میں ہے۔ سی مخصر صفوۃ الصفوۃ ۔ اس السنا سی ابن سعد ۔ جلد ۵ ۔ ص ۱۲۰

اس کی خبرہوئی تواس نے خطالکھ کراس فعل پر ملامت کی۔ آپ نے جواب میں لکھا کہ رسول اللہ علیہ کا ذات تہارے لئے نمونہ ہے۔ آپ نے صفیہ بنت جینی کو (جولونڈی تھیں) آزاد کر کے اپنے عقد میں لے لیا تھا اور اپنے غلام زید بن حارثہ کا آزاد کر کے ان سے اپنی پھوپھی زاد بہن زیب بنت بحش کی شادی کردی تھی گے۔

محبتابل بيت ميںاعتدال کی ہدایت:

بعض دعیان مجت الل بیت شدت غلومی الل بیت کرام کوئمیں ہے کہیں پہنچادیے ہیں۔ امام زین العابدین اس منم کی گراہ کن اور غیر معتدل محبت کو شخت نا پہند فرماتے تھے اور آئیں اس سے روکتے تھے۔ فرماتے تھے، کہ ''تم لوگ ہمارے ساتھ اسلام کی بتائی ہوئی حد تک محبت کرو، خداکی فتم لوگ ہمارے متعلق اتنا کچھ کہتے رہے کہ بہت سے لوگوں کی نظروں میں ہم کومبغوض بنادیا سے بھی فرماتے ، ہمارے ساتھ خداکے لئے اسلام کی بتائی ہوئی محبت کیا کروہتم اری محبت تو ہمارے لئے عاربن گئی سے۔

خلفائے ثلثہ کے ساتھ حسن عقیدت:

این حق پرست اسلاف کی طرح خلفائے ثلثہ رضوان اللہ علیم اجمعین کے ساتھ امام زین العابدین " بھی بچی عقیدت رکھتے تھے۔ ان کی بُر انی سُنتا پیندنہ فرماتے تھے اور بُر انی کرنے والوں کو العابدین " بھی بچی عقیدت رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ چند عراقی آپ کے پاس آئے اور شاید اس غلط بھی میں کہ آپ بھی ان کے گراہ کن خیالات میں ان کے ہمنوا ہوں گے۔ آپ کے سامنے خلفائے ثلثہ کے متعلق کہ کھنازیا با تیں کہیں۔ آپ نے کلام اللہ کی ان آیات کی طرف :

"للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسو له اولئك هم الصادقون

جس میں مہاجرین کے فضائل بیان کئے گئے ہیں اشارہ فرماکر پوچھا کیاتم ان مہاجرین اولین میں سے ہو، جواین وطن سے نکالے گئے اور اپنی جا کداد اور دولت سے محروم کئے گئے ، اور خدا

کفنل اوراس کی رضامندی کے متلاثی بیں اوراس کی اوراس کے رسول کی مدوکرتے ہیں۔
عراقیوں نے کہانہیں۔ پھرآپ نے اس آیت کے دوسر کے کلا نے کا طرف :
" واللذین تبوّ ألدارو الایمان من قبلهم یحبون من هاجر اليهم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویوٹرون علی انفسهم ولو کان

بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولنك هم المفلحون "\_

"اوران لوگوں کا بھی حق ہے جوان کے (مہاجرین) پہلے سے مدینہ میں رہتے ہیں اور اسلام میں داخل ہو بھے ہیں اور جوان کی طرف ہجرت کرکے آتا ہے ، اس سے محبت کرتے ہیں اور (مال غنیمت) جومہا جرین کو دیا جاتا ہے۔ اپنے دل میں اس کی خواہش نہیں پاتے ، اور خواہ ان پر عگی کیوں نہ ہو۔ (مہاجرین) کو اپنے اور مقدم رکھتے ہیں ، جو اپنے ماریخل ہے بیا کی گوئی کے گا وہی لوگ فلاح یا کمیں گئے ۔

جوانصار کے فضائل میں ہے،اشارہ کرکے پوچھا کیاتم ان لوگوں میں ہوجوان لوگوں (مہاجرین) کی ہجرت کے پہلے سے (مدینہ میں ) گھر رکھتے ہیں اور ایمان لاچکے ہیں اور جوان کے یہاں ہجرت کر کے جاتا ہے،اس سے مجت کرتے ہیں۔

عراقیوں نے کہا،ان میں سے بھی نہیں ہیں۔فرمایا،تم کوخود اعتراف ہے کہ تم دونوں جماعتوں میں سے نہیں ہو۔اب میں تم کو بتا تا ہوں کہتم اس جماعت میں بھی نہیں ہو،جن کے متعلق خدافر ما تا ہے:

" يـقولون ربنا اغفرلنا ولاخواننا اللين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم " \_

"اوروہ لوگ جوان کے (مہاجرین) بعد آئے اور کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہماری اور ہمارے ان بھائیوں کی جوہم سب سے پہلے ایمان لا چکے ہیں ،مغفرت فرما اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لئے جوایمان لائے کینہ ندر کھا ہے ہمارے دب تورؤف درجیم ہے'۔

جبتم ان تینوں اسلامی جماعتوں میں ہے کسی میں بھی نہیں ہوتو خداتم کو غارت کرے، میرے یہاں سے نکل جاؤ کے حضرت عثمان غنی سے متعلق ارشاد فر ماتے تھے کہ خداکی قسم وہ ناحق شہید کئے گئے ہیں عے۔ صُلیہ: صورہ نہایت حسین جمیل تھے۔بدن سے خوشبو پھوٹی تھی اُ۔ شانوں تک زلفیں تھیں۔مانگ نکلی رہی تھی کیے۔خضاب بھی سیاہ اور بھی سرخ دونوں استعال کرتے تھے۔

لبال: نہایت خوش لباس تھے۔ خز کا جوایک بیش قیمت کیڑا ہے۔ جداورای کی چادراستعال کرتے سے۔ ایک ایک جادر کی قیمت بیاس بیاس اشر فی تک ہوتی تھی اور کھن ایک موسم میں استعال کر کے ایک ایک ویچ کر قیمت خیرات کردیتے تھے۔ سردیوں میں لومڑیوں کا سموراستعال کرتے تھے۔ رنگوں میں سپید بئر خ، زرداور سیاہ ہرشم کارنگ بیندتھا۔ گول سرکی جوتی پہنتے تھے ہے۔

نفاست : مزاج میں بڑی لطافت ونفاست تھی۔ گندگی کو مطلق برداشت نہ کر سکتے تھے۔ بہت چیزوں کو محض دوسروں کی خاطر انگیز کرتے تھے۔

حضرت ابوجعفر کابیان ہے کہ ایک مرتبہ علی بن حسین بیت الخلاء گئے۔ میں ہاتھ دھونے کے لئے

پانی لئے ہوئے دروازے پر کھڑا تھا۔ بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد فرمایا، میں نے بیت الخلاء میں ایس

شےدیکھی، جس نے مجھے شک میں ڈال دیا۔ میں نے پوچھاوہ کیا؟ فرمایا میں نے دیکھا کھیاں غلاظت

پبیٹھتی ہیں، پھراُڑ جاتی ہیں اور آ دی کی جلد پر بیٹھ جاتی ہیں۔ اس لئے میں نے ارادہ کیا ہے کہ بیت

الخلاء جانے کے لئے ایک خاص لباس بناؤں۔ پھرسوچ کرفرمایا کہ جس چیز کولوگوں کی استطاعت نہ ہو

الے مجھے بھی نہ کرنا چاہئے۔

## (١٥) على بن عبد الله بن عباس

نام ونسب : علی نام ہے۔ ابو محد کنیت ، سجاد لقب مشہور صحابی حضرت عبدالله بن عبال کے سب سے جھوٹے صاحبزادے ہیں۔ نسب نامہ بیہ ہے : علی بن عبدالله بن عبال بن عبدالمطلب قریش ہائمی۔ مال کا نام زرعہ تھا۔ نتھیا کی شجرہ بیہ : زرعہ بنت شرح بن معد یکرب بن دلیعہ ابن شرحبیل بن معاویہ بن محروبین معاویہ بن الحارث بن معاویہ بن اور علی دولت عباسیہ کے بانی سفاح کے دادا تھے۔

بیدائش : حضرت علی " کی شب شہادت کورمضان جہجے میں پیدا ہوئے۔اس لئے یادگار کے طور پرانہی کے نام پرعلی نام اور ابوالحسن کنیت رکھی گئی۔لیکن عبد الملک نے اپنے زمانہ میں کہا کہ میں علی کانام اور کنیت دونوں ایک ساتھ برداشت نہیں کرسکتا۔ ان میں سے ایک کو بدلو۔ اس لئے ابوالحن چھوڑ کر ابومحرکنیت اختیار کی لئے۔

فضل و کمال : علمی اعتبارے کوئی قابلِ ذکر شخصیت ندر کھتے تھے۔ درحقیقت ان کے کمل نے ان کے علم کو دبادیا تھا۔ پھر بھی ابن عباس کے فرزند تھے۔ اس لئے علم کی دولت سے تہی دامن نہ تھے۔ اصادیث نبوی کا ایک حصدان کے حافظ میں محفوظ تھا۔ ابن سعدان کولیل الحدیث تابعین لکھتے ہیں ہے۔ احادیث نبوی کا ایک حصدان کے حافظ میں محفوظ تھا۔ ابن سعدان کولیل الحدیث تابعین لکھتے ہیں ہے۔

حدیث میں انہوں نے اپنے والد بزرگوار حضرت عبداللہ بن عباس ابوسعید طدری ، ابو ہریرہ ، عبداللہ بن عمر و بن العاص عبداللہ بن جبیر آور عبد الملک سے استفادہ کیا تھا اور ان کے صاحبز ادر محمر ، عبداللہ بن عمر وسعد ایر اہیم ، امام زہری ، حبیب بن ابی ثابت ، آبان بن صالح ، عبداللہ بن طاوس اور منصور بن معتمر وغیرہ الن کے خوشہ چینوں میں تھے ہے۔

زمدوعبادت ان کامیدانِ عمل مجره عبادت تھا۔ اپنے عہد کے بڑے عابد ومرتاض بزرگ تھے۔ کثرت عبادت کی وجہ سے سجاد لقب پڑگیا تھا۔ شبانہ یوم میں ایک ہزار رکعتیں پڑھتے تھے۔ عبادت کا یہ ذوق وانہاک آخر لمحہ حیات تک قائم رہا۔ زبیر بن بکار کابیان ہے کہ موت کے وقت تک ان کی عبادت وریاضت میں فرق نہ آیا ہے۔

مجھی بھی بھی بھی معمولی واقعاتِ زندگی میں عظیم الشان انقلاب بیدا کردیے ہیں۔علی کے ہاتھ بھی ای قتم کا واقعہ پیش آیا۔ ابتداء میں وہ کوئی عابد وزاہد نہ تھے۔ ابان بن عثان کے لڑکے عبدالرحمٰن کی عبادت وریاضت کود کی کھر الن کے دل پر نہایت گہرا اثر پڑا۔ انہوں نے کہا میں ان سے زیادہ رسول اللہ علی کا قریب عزیز ہول۔ اس لئے مجھے ان سے زیادہ عبادت کرنے کا حق ہے۔ چنانچہ ای وقت سے ہم تن عبادت کرنے لگ گے ہے۔

قريش مين عظمت وعزت:

ان کے فدہبی کمالاًت کی وجہ سے قریش میں ان کی بڑی عظمت تھی۔ جب وہ مکہ جاتے تو ان کے احتر ام میں سارا خاندانِ قریش ان برٹوٹ پڑتا تھا تھ۔

وليدسي اختلاف:

ہوں نے عبدالملک کی مطلقہ لبابہ سے شادی کر لی تھی۔اس لئے ولیدان کے بخت خلاف ہو گیا تھا۔اس کی سزامیں اس نے ان کوکوڑ ہے لگوا کر بلقاء جلاوطن کر دیا تھا <sup>کے</sup>۔

ل این سعد جلده ۱۹۲۰ ع ایضاً ص ۲۳۰ س تهذیب التهذیب بطد ص ۲۵۵ سم این سعد جلده ص ۲۲۹ می این سعد جلده ص ۲۲۹ هم ۱۳۹ ۵ تهذیب الاساء بطدا، ق اص ۲۱۵ کی تهذیب التهذیب بطدی ص ۲۵۸ سی شذرات الذہب جلدا ۱۳۹۰

ہشام سے تعلقات: لیکن ہشام کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے تھے اور وہ ان کا بڑا احترام کرتا تھا۔ایک مرتبہ ان سے ملنے گئے تو ہشام نے اپنے ساتھ تخت شاہی پر بٹھایا اور تمیں ہزار اشرفیاں نذرکیں لے۔

وفات : ابن سعد کی روایت کے مطابق کے ابھے یا ۱۱اھ میں وفات پائی لیکن بعض روایات سمااھ کی بھی ملتی ہیں۔

صُلیم : نہایت حسین وجمیل تھے۔علامہ ابن سعد لکھتے ہیں کہ روئے زمین پراییا حسین وجمیل قریشی نہ تھا۔قدنہایت بلندو بالاتھا۔

اولاد: علی کی بہت می اولادین تھیں۔ا۔داؤد ۲ عیسیٰ ۳ محمد ۴ راحمہ ۵ راشر ۲ مبشر کے۔اسلام کے۔اسلام کے۔اسلام کے۔اسلام کے۔اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کا۔عبداللہ ۱۱ عبداللہ ۱۱ عبداللہ ۱۲ عبداللہ ۱۲ عبداللہ ۱۲ میسیٰ معزیٰ کے ۱۲ میسیٰ معزیٰ سے ۱۲ کے باہد ۲۲ ریہہ کبریٰ ۲۵ سریہ معزیٰ ۲۲ میں دنہ کری ایک معزیٰ ۲۲ میں دنہ کری ایک معزیٰ ۲۲ میں دنہ کری ایک معزیٰ ۲۵ میں دنہ کری کا کے الیہ اور ۲۹ دام عبیب۔

اس کثرت کے ساتھ علی کی اولا دمچلی پھو کی بہت ۔عباسی خلفا ،انہی کی سل ہے تھے ۔

# (۵۷) عمر بن عبدالعزیز ۱

نام ونسب : عمرنام ہے۔ ابو مفص کنیت نسب نامہ ہے : عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم بن العاص بن أمیہ بن عبد شمس أموی - ماں کا نام أم عاصم تھا۔ بید حضرت عمر فاروق " کے فرزند عاصم کی صاحبز ادی تھیں ۔

اس طرح عمر بن عبدالعزیز کی رگوں میں حضرت عمر فاروق کا خون بھی شامل ہوگیا تھا۔
ای کا یہ نتیجہ تھا کہ مروان جیسے بدنام شخص کی نسل ہے عمر بن عبدالعزیز جیسا مجد دملت پیدا ہوا، جو صدق میں ابو بکرصدیق معمدل میں عمر فاروق معمدی عثمان غنی آور زہد میں علی مرتضی کا مثیل تھا جس نے اپنے مجددانہ کارناموں ہے ملتِ اسلامیہ کی رُوح کو جواُ مویوں نے مُر دہ کردی تھی ، دوبارہ زندہ کردیا۔

عمرے والدعبدالعزیز مروان کے چھوٹے لڑکے تھے۔مروان نے عبدالملک کے بعدانہیں ولی عہدنامزد کیا تھا۔ کیا تھا۔ کی زندگی ہی میں وفات یا گئے لیے

عبدالعزیزائے خاندانی اوصاف دکمالات کے پورے حاصل تھے،اوراپے والد کی مہمات میں ان کے دستِ راست رہے۔عبداللہ بن زبیر "کی وفات کے بعدمروان نے جب مصر پر قبضہ کرنے کے لئے فوج کشی کی تو عبدالعزیز کوایلہ پر متعین کیا <sup>ع</sup>۔

مصر پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد مروان دومہینہ یہاں مقیم رہا۔ دومہینہ بعد عبدالعزیز کو یہاں کا گورنر بنا کرشام واپس ہوا<sup>س</sup>ے

مروان کے بعد عبدالملک نے بھی عبدالعزیز کومصر کی حکومت پر برقر ارکھا اور انہوں نے یہاں کامل اکیس سال حکومت کرنے کے بعد ۸۲ھ میں انتقال کیا۔ تاریخ اسلام میں اتنی طویل مدت کم کسی والی کونھیب ہوئی ہوگی۔

عبدالعزیز نے مصر اور حلوان میں اپنی حکومت کی بہت می یادگاریں چھوڑی ہیں۔ ایک زرنگارُکل تعمیر کرایا ، حلوان میں متعدد مُلات اور مسجدیں بنوائیں۔مصر کی جامع مسجد منہدم کرا کے اس کو از سرِ نوتعمیر کرایا۔ خلیج مصر پریکل بنوائے ،انگوراور خرے کے باغات لگوائے سے۔

علاءاورارباب کمال کابڑا قدردان تھا۔ قاضی عبدالرحمن بن تجیر ہ خولانی کا ایک ہزاراشر فی سالا نہ وظیفہ مقرر کیا <sup>ھ</sup>۔شعراء کے ساتھ اتنی داد دہش کرتا تھا کہ بعض شعراء نے اس کے بعد شاعری حجوڑ دی۔ کثیر سے کسی نے بوچھا، اب شعر کیوں نہیں کہتے جواب دیا،عبدالعزیز کے بعد صلہ کی تو قع کس سے کی جائے ہے۔

بیدائش: اس نامور خص کے گھر میں بیدا ہوئے۔ان کے سنہ پیدائش کے بارہ میں بیانات مختلف ہیں۔ بروایت صحیح یزید کے عہد میں مدینہ میں پیدا ہوئے <sup>کے</sup>۔

تعلیم وتربیت:

مربن عبدالعزیز کا بچین والد کے ساتھ مصر میں گذرا کے۔اور غالبًا ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی ۔ جب ہوش سنجالاتو عبدالعزیز نے ان کو علی تعلیم کے لئے مدینہ جوعلم وعلی و کا مرکز تھا ، تھیج دیا۔ یہاں محدث صالح بن کیسان کی نگرانی میں ان کی تعلیم وتربیت ہوئی۔

لے کتاب الولاۃ کندی۔ص۵۸۔۵۸ ع ایسناء ص۲ سے ایسناء ص۵۸ میں کتاب الولاۃ کندی۔ص۵۵ حسن المحاضرہ سیوطی۔جلداء ص۲۰۹ می ایسنا۔جلداء ص۱۹۸ ایسنا۔۱۲۰ سے تذکرۃ الحفاظ۔جلداء ص۱۰۵ می ایسنا

صالح بن کیمان اس اہتمام کے ساتھ ان کی فرہی اور اخلاقی نگر انی کرتے تھے کہ ایک مرتبہ عمر بن عبد العزیر النے نے نماز میں در کر دی۔ صالح نے بازیرس کی عمر بن عبد العزیر النے جواب دیا کہ بال سنوار نے میں در یہوگئی۔ صالح نے کہا، بالوں کی آرائش میں اتنا شغف ہوگیا ہے کہ اس کو نماز پرتر جے دی جاتی ہوئی ہے۔ اور عبد العزیز کو یہ واقعہ لکھ بھیجا۔ انہوں نے فوراً ایک آ دمی روانہ کیا، جس نے پہلے عمر کے بال موثد ھے۔ اس کے بعد کسی ہے بات چیت کی لے۔

ال اہتمام سے ان کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ انہیں خود تحصیل علم کا ذوق تھا۔ ان کابیان ہے کہ میں مدینہ کے عام لڑکوں کی طرح ایک لڑکا تھا۔ پھر عربی اور شعر کا شوق پیدا ہوائے۔ چنانچہ انہوں نے بڑے ذوق وشوق سے تحصیل علم کی۔

ان کی تعلیم کابید دورابتدائی تھا۔ وہ دورجس نے ان کوامام وقت بنایا۔ مدینہ کی گورنری کا عہدتھا، جس میں اکابرعلماء سے ان کی تحبیس اورعلمی بحث ومباحثے رہتے تھے۔ ان کاخود بیان ہے کہ جب مدینہ سے نکلا ہوں ،اس وقت مجھ سے بڑاعالم کوئی نہ تھا سے۔ ان کے علمی کمالات کے حالات آخر میں آئیں گے۔

ش**ادی** : ان کے والد کی وفات کے بعد ان کے چچا عبد الملک نے اپی لڑکی فاطمہ کے ساتھ ان کی شادی کردی سے۔

خناضره کی حکومت :

عمر بن عبدالعزیز در حقیقت مند درس کے لئے زیادہ موزوں تھے۔لیکن شاہی خاندان کی رکنیت نے ان کوایوانِ حکومت میں پہنچادیا۔ چنانچ سب سےاوّل وہ خناضرہ کے والی مقرر ہوئے۔ مدینہ کی گورنری

امیر عبدالملک کے بعد ولید نے ان کومدینہ کا گور زمقر رکیا۔ انہیں اس کے قبول کرنے میں تامل موا۔ ولید نے حاجب سے بوچھا، عمر کیوں نہیں جاتے ہو اس نے کہاوہ کچھ شرائط کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ ولید نے جا کر بوچھا۔ انہوں نے کہا، مجھے پہلے والیوں کی طرح ظلم پرمجبور نہ کیا جائے۔ ولید نے منظور کرلیا، اور بیا کہ تم حق پڑمل کرنا، خواہ ایک درجم بھی خزانے میں داخل نہ ہو ھے۔

اس شرط کے ساتھ وہ مدینہ روانہ ہوئے۔اس وقت کے عمر بن عبدالعزیز درولیش ابن عبد العزیز نہ تھے، بلکہ شاہی خاندان کے رکن اور شان وشکوہ والے عمر بن عبدالعزیز تھے۔ چنانچ بمیں اُونٹوں پران کا ذاتی ساز وسامان بارتھا <sup>ا</sup>۔

علمائے مدینہ سے مشورہ:

لیکن فطرت سلیم تھی۔اس لئے مدینہ پہنچنے کے بعد یہاں کے دس بڑے فضلاء کو بلاکران کے سامنے ایک مخضر تقریر کی کہ' میں نے آپ کوایک ایسے کام کے لئے بلایا ہے،جس میں آپ کوثواب ملے گا اور آپ حامی حق قرار پائیں گے۔ میں آپ لوگوں کے مشورہ کے بغیر کوئی فیصلہ کرنانہیں چاہتا۔ اس لئے جب آپ لوگ کسی کوظلم کرتے ہوئے دیکھیں یا آپ کومیر کے سی عامل کے ظلم کی اطلاع ہو تو آپ خدا کی قتم مجھ کو ضرور اس کی خبر کیجئے''۔ یہ تقریر سننے کے بعد فقہا ان کو دعائے خیر دیتے ہوئے واپس گئے''۔

تعمیر مسجد نبوی : مدینه کی گورنری کے زمانہ میں عمر بن عبد العزیز نے یہاں بہت ی اصلاحیں اور مفید کام کئے ۔ ان میں ان کا نا قابل فراموش کارنامہ مسجدِ نبوی کی تعمیر اور اس کی تزئین وآرائش ہے۔

ولید کے پیشتر خلفاء نے وقاً فو قاً مسجد نبوی میں ترمیمیں کرائی تھیں ،لیکن ولید نے بڑے اہتمام کے ساتھ اس کونہایت عظیم الثان پیانہ پر تعمیر کرانے کا ارادہ کیا اور ۸۸ھ میں عمر بن عبدالعزیز کولکھا کہ مسجد نئے سرے سے تعمیر کی جائے ۔ اس سے متصل از واج مطہرات کے ججرے اور دوسرے جو مکانات ہیں ان کا معاوضہ دے کران کومسجد میں شامل کرلیا جائے جولوگ قیمت لینے سے انکار کریں ، ان کے مکانات زبر دسی گرائے جائیں اور ان کی قیمت فقیروں کو خیرات کردی جائے ۔

قیصرروم کوخط لکھ کر بہت ہے رومی کاریگر ، مزدور ، مینا کاری اور پیچه کاری کا سامان کئی ہزار مثقال سونا منگایا گیا ہے۔اورمختلف مقامات ہے مختلف قتم کے تغییری سامان جمع کئے اور فقہائے مدینہ کی موجودگی میں مسجد کی پرانی عمارت گروا کران بزرگوں کے متبرک ہاتھوں ہے عمارت کی بنیاد ڈالی ھے۔

۵ ایضا

عمر بن عبدالعزیز کواس عمارت ہے ذاتی دلچیسی تھی۔اس لئے بڑے انہاک اور حسن نداق ہے اس کے بڑے انہاک اور حسن نداق سے اس کو تعمیر کرایا۔ساری عمارت نفیس پھروں کی تھی۔ دیواریں اور چھتیں منقش مطلا اور مینا کارتھیں۔ جھاڑ کے ایک نقش پر کاریگروں کو بسادر ہم انعام دیتے تھے ۔

اس اہتمام سے تین سال میں عمارت بن کرتیار ہوئی۔ <u>19ھی</u>ں ولیدنے مدینہ جا کراس کامعائنہ کیا اور عمر بن عبدالعزیز کی کارگذاری پرخوشنودی ظاہر کی۔

اطراف مدينه کي مساجد کي خمير:

معرنبوی کے علاوہ اپنے عہد گورنری میں اطراف مدینہ میں بہت ی مسجدیں بنوائیں۔ آنخضرت ﷺ نے اطراف مدینہ میں جہاں جہاں نمازیں پڑھیں تھیں ،مسلمانوں نے یادگار کے طور پروہاں معمولی مسجدیں بنالی تھیں ہے مربن عبدالعزیز نے اس قتم کی تمام مسجدوں کو منقش پھروں سے تغییر کرایا ہے۔

كنوؤل اورراستول كيتمير

رفاہ عام کے سلسلہ میں ولید کے تکم سے مدینہ میں بہت سے کنوئیں کھدوائے ،اور دشوار گزار پہاڑی راستے درست کرائے۔

معنزولی: اگر چیمربن عبدالعزیز نے تقرری کے دفت بیش طامنظور کرائی کھی کہ وہ گذشتہ والیوں کی طرح ظلم نہ کریں گے۔لیکن بی اُمیہ کا نظام کچھالیا تھا کہ بیشرط قائم نہیں رہ سکتی تھی۔اس لئے ایک روایت بیہ ہے کہ تجاج کی شکایت پر وہ معزول کردیئے گئے تا۔ دوسرابیان ہے کہ عبداللہ بن زبیر "کے صاحبز ادے خبیب کو جو اُمیہ کے مخالفین میں تھے، ولید کے تھم سے مجبور ہوکر سزادی ،جس کے صدمہ سے وہ مرگئے۔اس کی ندامت میں خود متعنی ہو گئے۔

سلیمان کے مزاح میں رسوخ:

عمر بن عبدالعزیز اپنے اوصاف اور حسن خلق کی بناپر خاندان بھر میں محبوب تھے، خصوصاً سلیمان بن عبدالملک ان کو بہت مانتا تھا۔ انہیں اپنا وزیر ومشیر بنایا تھا اور امورِ خیر میں ان کے مشوروں بڑمل کرتا تھا ہے۔ اس لیے سلیمان کے عہد کی اصلاحات در حقیقت عمر بن عبدالعزیز ہی کے فیض کا نتیج تھیں۔

ا خلااصة الوفاء ص ۱۳۹ مع فتح البارى -جلدا ص ۴۵۲ مى سيرة عمر بن عبدالعزيز مين بيداقعه مفصل ہے مي تاريخ الخلفاء ص ۳۶۲

سلیمان کی وفات اور خلافت :

وه ه میں سلیمان مرض الموت میں مبتلا ہوا اور اپنے نابالغ لڑ کے ایوب کو ولی عہد نامزد کیا۔رجاء بن حیوۃ قے جوسلیمان کے ندیم خاص تھے،اس سے اختلاف کیا اور کہا،'' امیر المونیین خلیفہ ایسے صالح آ دمی کو بنائے جس سے آپ قبر میں محفوظ رہیں''۔سلیمان نے کہا،''یہ میر اقطعی فیصلہ ہیں ہے، میں اس یرغور کروں گا اور خدا سے استخارہ کروں گا'۔

چنانچددودن غور کرنے کے بعد وصیت نامہ چاک کرڈالا ،اور رجاء بن کو ق سے پوچھا کہ میر سے لڑکے داؤد کے بارے میں کیارائے ہے؟ رجاء نے کہا وہ اس وقت قسطنطنیہ میں ہیں اور معلوم نہیں زندہ ہیں یانہیں۔سلیمان نے کہا، پھر کیارائے دیتے ہو؟ رجاء نے کہا، اصل رائے تو آپ کی ہے۔آپ نام لیجئے میں غور کروں گا ۔سلیمان نے کہا، عمر بن عبدالعزیز کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے۔ رجاء نے کہ میر سے نزدیک وہ نہایت فاصل اور برگزیدہ مسلمان ہیں۔سلیمان نے کہا، خداکی مقم وہ ایسے ہی ہیں۔

لیکن اگر میں عبد الملک کی اولا دکو بالکل نظر انداز کر کے عمر بن عبد العزیز کو خلیفہ بنادوں تو ایک فتنہ بیام وجائے گا۔ جب تک ان کے بعد عبد الملک کی کسی اولا دکانام نہ رکھوں گا،اس وقت تک وہ لوگ اُن کو خلافت پر قائم نہ رہنے دیں گے۔اس لئے میں یزید کوان کے بعد خلیفہ بنائے دیتا ہوں۔ اس سے وہ لوگ ٹھنڈے ہوجا کیں گے اور راضی رہیں گے۔رجاء نے بھی اس سے اتفاق کیا۔اس کے بعد سلیمان نے خودا ہے قلم سے بیوصیت نامہ لکھا:

#### بسم الله الوحمن الرحيم

" يتحرير غداكے بندے سليمان امير المونين كى جانب عمر بن عبد العزيز كے لئے ہے۔ ميں نے اپنے بعد تم كو خليف بنايا ، اور تمہارے بعد يزيد بن عبد الملك -

مسلمانو! ان کا کہناسنواوران کی اطاعت کرو،خداے ڈرو،اختلاف نہ پیدا کروکہ دوسرے تم پرحص وطمع کی نگاہ ڈالیں''۔

اوراس پرمبرکر کے آپ خاندان والوں کو بلا کررجاء کو تکم دیا کہ اس وصیت نامہ کو لے جاکر خاندان والوں سے کہو کہ میں نے جس کوخلیفہ بنایا ہے، وہ لوگ اس کی بیعت کریں۔رجاء نے اس کی

ا ایک روایت سے کر جاء ہی نے عمر بن عبدالعزیز کانام پیش کیا تھا۔

تعمیل کی۔سب نے بالا تفاق سمعنا واطعنا کہا۔ پھران کی خواہش پرانہیں سلیمان کود یکھنے کی اجازت دی گئی۔ جب بیدلوگ اندر گئے تو سلیمان نے وصیت نامہ کی طرف جو رجاء کے ہاتھ میں تھا ، ان لوگوں ہے کہا،''اس میں میں نے جس کو خلیفہ بنایا ہے ،اس کی بیعت کر واور اس کے مطبع رہو۔سلیمان کے کہنے پر دوبارہ سب نے فردا فردا بیعت کی۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز کوظن تھا کہ سلیمان نے ان کوخلافت کے لئے نامزد کیا ہے۔ وہ بارعظیم کو اُٹھانانہ چاہتے تھے۔ اس لئے رجاء سے جاکر کہا،''میرے اُوپر سلیمان کی جوشفقتیں اور مہر بانیاں بیں ، ان سے مجھے اندیشہ ہے کہ انہوں نے خلافت کے لئے مجھے نامزد کیا ہو۔ اگر ایسا ہوتو مجھے بتاد یجئے تاکہ بل اس کے کہ میں مجبور ہوجاؤں ابھی اس سے استعفاء دے دوں'' ۔ لیکن رجاء نے بتانے سے انکار کردیا۔

نامزدگی کے مرحلے سے فراغت کے بعد سلیمان کا انقال ہوگیا۔رجاءنے بڑی ہوشیاری کے ساتھ موت کی خبر مخفی رکھی اور شاہی خاندان کے ارکان کو جمع کر کے دوبارہ ان سے بیعت لی۔ بیعت کوموکدکرنے کے بعد سلیمان کی موت کا اعلان کیا اور وصیت نامہ پڑھ کر سُنایا۔

عمر عبدالعزیز کا نام سُن کر عبد الملک کے لڑکے ہشام نے کہا ہم بھی ان کی بیعت نہیں کرسکتے۔ رجاءنے کہا،'' اُٹھ کر خاموثی کے ساتھ بیعت کرلو، ورندا بھی سرقلم کر دوں گا''۔ اور عمر بن عبدالعزیز کا ہاتھ بکڑ کر منبر پر بٹھا دیا۔انہوں نے اس بارعظیم کی ذمہ دای پر اور ہشام نے اپنی محرومی قسمت پر اناللہ بڑھا۔ اس کے بعد سلیمان کی تجہیز و تکفین ہوئی اور عمر بن عبدالعزیز نے نماز جنازہ پڑھائی۔

خلفائے راشدین کا پہلااسوہ:

تختِ خلافت پرقدم کھتے ہی عمر بن عبدالعزیز بالکل بدل گئاوراب ناز پروردہ عمر نے ابوذرغفاری اور ابو ہریرہ ملائے کا قالب اختیار کرلیا۔ سلیمان کی تجہیز و تکفین سے فراغت کے بعد حسبِ معمول عمر بن عبدالعزیز کے سامنے شاہی سواریاں پیش کی تکئیں۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا ، شاہی سواریاں۔ فرمایا ، میر سے لئے میرا خچر کافی ہے۔ اورکل سواریاں واپس کردیں کے۔

ابھی سلیمان کے ہل وعیال قصرِ خلافت میں تھے،۔اس لئے اپ خیمہ میں فروکش ہوئے۔ گھر آئے تواس بارعظیم کی ذمہ داری سے چہرہ پریثان تھا۔لونڈی نے پوچھا،آپ شاید کچھ شفکر ہیں۔ فرمایا،اس سے بڑھ کرتشویش کی بات کیا ہوگی کہ شرق ومغرب میں اُمتِ محمد یہ کا کوئی فرداییا نہیں ہے جس کا مجھ پرحق نہ ہو۔اور بغیر مطالبہ اور اطلاع کے اس کا ادا کرنا مجھ پر فرض نہ ہو<sup>ل</sup>۔

خلافت سے دستبر داری کا علان اور مسلمانوں کا اصرار:

حضرت عمر بن عبدالعزیز کوخلافت کی ذمه داریوں کے بارگراں کا پورااحیاس تھا۔ اگر نامزدگی کے وقت ان کواس کاعلم ہوگیا ہوتا تو وہ ای وقت اپنا نام واپس لے لیتے ۔لیکن اب یہ بار پڑچکا تھا۔ تاہم انہوں نے ایک مرتبہ اس سے سبکدوش ہونے کی کوشش کی اورلوگوں کو جمع کر کے تقریر کی۔

''لوگو! میری خواہش اور عام مسلمانوں کی رائے لئے ہوئے بغیر ، مجھے خلافت کی ذمہ داریوں میں مبتلا کیا گیا ہے۔اس لئے میری بیعت کا جوطوق تمہاری گردن میں ہے ، میں خوداس کو اُتار دیتا ہوں ۔تم جس کو جا ہوا پنا خلیفہ منتخب کرلؤ'۔

يدخطبهن كرمجع عضورأ تفا

'' ہم نے آپ کوخلیفہ منتخب کیا ہے اور آپ کی خلافت پر راضی ہیں ، آپ خدا کا نام لے کر کام شروع کردیجئے''۔

پہلا خطبہ: جب اس کا یقین ہوگیا کہ آپ کی خلافت سے سی کواختلاف نہیں ہو آپ نے ایک تقریر کی جس میں لوگوں کو تقوی ، فکرِ آخرت اور ذکر موت کی طرف توجہ دلائی۔ آخر میں باواز بلندفر مایا:

''لوگو! جوشخص خداکی اطاعت کرے اس کی اطاعت فرض ہے اور جوشخص خداکی نافر مانی کرے ،اس کی اطاعت کروں ،اس وقت تک تم کرے ،اس کی اطاعت واجب نہیں۔ جب تک میں خداکی اطاعت کروں ،اس وقت تک تم میری اطاعت کرو ،اور جب میں خداکی نافر مانی کروں تو میری اطاعت تم پرفرض نہیں'' کے۔

طبقات ابن سعد مين بيالفاظ بين:

"امابعدتمہارے نبی کے بعد دوسرانبی اور اس پر جو کتاب نازل ہوئی ہے، اس کے بعد کوئی دوسری کتاب نبیں ہے۔ فدانے جو چیز طلال کردی وہ قیامت تک لئے ہے اور جو حرام کردی، وہ قیامت تک لئے ہے اور جو حرام کردی، وہ قیامت تک کے لئے حرام رہے گی۔ میں (اپنی جانب ہے) کوئی فیصلہ کرنے والانہیں ہوں

بلکے صرف (احکام الہی کو) نافذ کرنے والا ہوں۔ میں خود کوئی بات شروع کرنے والانہیں ہوں۔ صرف پیرہ ہوں۔ کی کو بیتی نہیں ہے کہ خدا کی نافر مانی میں اس کی اطاعت کی جائے۔ میں تمہاری جماعت کا بہتر آ دمی بھی نہیں ہوں۔ بلکہ ایک معمولی فردہوں۔ البتہ خدانے جھے کوئم سے زیادہ گراں بار کردیا ہے ''۔

عبدالعزيز بن عبدالملك كي بيعت :

یہال دمشق میں بیسب کچھ ہو چکا تھا۔لیکن عبدالعزیز بن عبدالملک کو جو کہیں باہرتھا ،ان واقعات کی خبر نہیں ہوئی تھی۔اس لئے سلیمان کی موت کی خبر سن کراس نے اپنے ہمراہیوں سے اپنی بیعت لے لی اور دمشق کے ارادہ سے بڑھا۔راستہ میں اسے سلیمان کی وصیت اور عمر بن عبدالعزیز کی بیعت کا حال معلوم ہوا۔

یہ ن کروہ سیدھاان کے پاس پہنچا۔ان کواس کے بیعت لینے کی خبر ہوچکی تھی۔انہوں نے اس سے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے اپنی بیعت لے کروشق میں داخل ہونا چاہتے تھے۔عبدالعزیز نے کہا، مجھے اس کاعلم نہ تھا کہ سلیمان نے آپ کوخلیفہ نامزد کردیا ہے۔اس لئے مجھے خوف تھا کہ لوگ خزانہ نہ لوٹ لیس۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا ، اگر لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لیتے اور تم بارِ خلافت کو سنجال لیتے تو میں تم ہے جھگڑانہ کرتا اور اپنے گھر میں بیٹھ جاتا۔عبدالعزیز نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے میں دوسرے کا خلیفہ ہونا پند ہی نہیں کرتا اور آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی<sup>ک</sup>۔

## خلافت راشده كاأحياء

ان مراحل نے فراغت کے بعد امور خلافت کی طرف متوجہ وئے۔خلافت کے باب میں عمر بن عبد العزیز کا نقطہ نظر گذشتہ خلفاء سے بالکل مختف تھا۔ ان کے پیشِ نظر خلافت میں عظیم الثان انقلاب برپاکر ناتھا۔ وہ سلطت کی ظاہر ی ترقیوں یعنی فتو حات اور عمار توں میں اضافہ کرنا چاہتے تھے، اُموی حکومت کو' خلافتِ راشدہ' میں بدل دینا چاہتے تھے۔ بیاقد ام ایباا ہم اور خطرناک تھا، جس میں ہرطرف مخالفتوں کی طوفان کا مقابلہ تھا۔ لیکن عمر بن عبد العزیز نے تمام خطرات سے بے پر داہ ہوکر نہایت جراکت سے انقلاب شروع کر دیا۔

غصب كرده مال وجائداد كى واليسى:

ای سلسلہ میں سب ہے اہم اور نازک کام رعایا کی املاک کی واپسی تھی ، جس کو شاہی خاندان نے اپنی جا گیر بنالیا تھا۔ اس میں سارے خاندان کی مخالفت کا مقابلہ کرنا تھا ، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے سب ہے پہلے یہی کارِ خیر کیا اور سب ہے اول اپنی ذات اور اپنے خاندان ہے شروع کیا۔ جس وقت آپ نے اس کا ارادہ ظاہر فر مایا ، اس وقت بعض ہوا خوا ہوں نے دبی زبان ہے عرض کیا کہا گیریں واپس کر دیں گے تو اپنی اولا دے لئے کیا انتظام کریں گے ؟ فر مایا ، ان کو خدا کے سیر دکرتا ہوں گے۔

اسعزم رائخ کے بعد خاندان والوں کوجع کر کے فرمایا:

'' بی مروان تم کوشرف اور دولت کابرا حصه ملا ہے۔ میراخیال ہے کہ اُمت مسلمہ کا نصف یا دو تہائی تمہار کے قبضہ میں ہے''۔

بالوك اشاره مجھ كئے اور جواب ميں كہا:

" خدا کی شم جب تک ہمارے سرتن ہے جدانہ ہوں گے،اس وقت تک پنہیں ہوسکتا،خدا کی شم نہ ہم اپنے آبا وَاجداد کو کا فر بنا کتے ہیں (عمر بن عبدالعزیز اپنے اسلاف کے افعال کوحرام کہتے تھے )اور ندانی اولار کومفلس بنائیں گے'۔

عمر بن عبدالعزيز نے فرمايا:

'' خدا کی شم اس حق میں تم میری مدد نہ کرو گے تو میں تم لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرڈ الوں گا۔ تم لوگ میرے پاس سے چلے جاؤ'' کلے۔

اس کے بعد مسلمانوں کو متجد میں جمع کر کے تقریر کی :

''ان لوگوں (بنی أمیه ) نے ہم كوعطا يا اور جاگيريں ديں۔ خدا كی قتم نه انہيں ان كوديے كا حق قطا اور نہ ہميں لينے كا ـ اب ميں ان سب ميں ان كے اصلی حق داروں كودا پس كرتا ہوں اور اپنى ذات اور اپنے خاندان ہے شروع كرتا ہوں'' ـ اور اپنى ذات اور اپنے خاندان ہے شروع كرتا ہوں'' ـ

یہ کہ کراسناد شاہی کاخریطہ منگایا، مزائم سب کو پڑھ پڑھ کرسناتے جاتے تھے اور عمر بن عبدالعزیز ان کولے لے کرفینچی سے کاشتے جاتے تھے صبح سے لے کرظہر کی نماز تک پیلسلہ جاری رہا ہے۔ اس طرح اپنی اور این پورے خاندان کی کل جا گیریں واپس کردیں اور این اگیریت کی تک ہے۔ باقی ندر ہے دیا ان کی بیوی فاطمہ کوان کے باپ عبدالملک نے ایک قیمتی پھر دیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنی بیوی ہے کہا،اس کو بیت المال میں داخل کر دیا جائے کے۔

سب سے اہم معاملہ فدک کا تھا، جو مدتوں سے خلفاء اور اہل بیت کے درمیان متنازعہ فیہ چلا آتا تھا اور اب عمر بن عبد العزیز کے قبضہ میں تھا اور اس پران کی اور ان کے اہل وعیال کی معاش کا دارو مدارتھا۔ اس کے متعلق انہوں نے رسول اللہ اور خلفاء راشدین کے طرزِ عمل کی تحقیقات کر کے آلی مروان سے کہا، '' فدک رسول اللہ بھی کا خاصہ تھا۔ جس کی آمدنی آپ بھی اپنی اور بنی ہاشم کی ضروریات میں صرف فرماتے تھے۔ خود فاطمہ الزہرہ شنے آپ بھی سے اس کو مانگا تھا ، لیکن آپ بھی نے دینے سے انکار فرمانا''۔

حضرت عمر فاروق کے زمانہ تک اسی بڑمل ہوتارہا۔ آخر میں مروان نے اس کواپنی جا گیر بنالیا اور اب و دراشتۂ میرے قبضہ میں ہے، لیکن جو چیز رسول اللہ نے فاطمۃ الزہرہ کو کوئییں دی ،اس پرمیرا کوئی حق نہیں ہے۔" اس لئے تم لوگوں کوگواہ بنا تا ہوں کہ فدک کی جوصورت رسول اللہ کے زمانہ میں تھی اس کواسی حالت پرلوٹا تا ہوں' سے۔

اپی اوراپ خاندان کی جاگیروں کو واپس کرنے کے بعد عام غصب شدہ مال کی طرف متوجہ ہوئے اورامیر معاویہ کے زمانہ سے لے کراس وقت تک ظالمانہ طریقوں سے جس قدر غصب کردہ مال و جا کدادتھی ۔سب ایک ایک کر کے واپس کرادی اور معاویہ اور یزید کے وارثوں سے لے کر ان کے اصل مالکوں کے حوالہ کی ۔۔

شام کے علاوہ سارے ممالک ِمحروسہ کے عمال کے پاس غصب شدہ مال کی واپسی کے متعلق تاکیدی احکام بھیجے۔ عراق میں اس کثرت سے مال واپس کیا گیا کہ صوبہ کی حکومت کاخز انہ خالی ہوگیا اور عمر بن عبدالعزیز کووہاں کے اخراجات کے لئے دمشق سے روپیہ بھیجنا پڑا ھی۔

مال کی واپسی کے لئے ہرطرح کی آسانیوں کالحاظ رکھا گیا۔ ملکیت کے ثبوت کے لئے کوئی بڑی شہادت کی ضرورت نہ تھی ۔معمولی شہادت پرمل جاتا تھا <sup>کئ</sup>ے جولوگ مرچکے تھے ،ان کے ورثاء کو واپس کیا گیا <sup>کئے</sup>۔اور بیسلسلہ عمر بن عبدالعزیز کی وفات تک برابر قائم رہا<sup>ک</sup>۔

ل ابن سعد جلد ۵ می ۱۵۲ تا رخ الخلاء س ۱۳۳۳ تا ابوداؤد کتاب الخراج والا مارة باب فی صفایا رسول الله ﷺ وطبقات ابن سعد تذکره عمر بن عبد العزیز سی ابن سعد ، جلد ۵ سی این آن کی ایضاً تی ایضاً کے تہذیب الاساء ، جلد ۱ می ابن سعد ۔ جلد ۵ سام ۱۵۱

اہلِ خاندان کی برہمی:

تصرت عمرٌ بن عبدالعزيز نے نه صرف علاقے اور جا گيريں چھين كربى اُميه كوتهى دست كرديا، بلکہان کے سارے امتیاز ات مٹا کران کی نخوت اورغرورکوخاک میں ملادیا۔اس لئے خاندان میں ان کےخلاف سخت برہمی پھیل گئی اور انہوں نے ان کو ہرطریقہ سے اس عادلانہ طریقے سے ہٹانے کی کوشش کی۔

عمروبن وليدنے نہايت غضب آلود خطالكھا: كه

''تم نے گذشتہ خلفاء برعیب لگایا ہے۔اُن کی اوران کی اولا د کی مثمنی میں ان کےخلاف روش اختیار کی ،تم نے قریش کی دولت اوران کی میراث ظلم وجور سے بیت المال میں داخل کر کے قطع رحم کیا۔ عمر بن عبدالعزیز خداہے ڈرواوراس کا خیال کرو کہتم نے زیادتی کی ہے۔ تم ابھی منبر پراچھی طرح بیٹھے بھی نہتھے کہا پنے خاندان والوں کو جور وظلم کا نشانہ بنادیا۔اس ذات کی نتم جس نے محمد ﷺ کو بہت سی خصوصیت کے ساتھ مختص فر مایا ہتم اس حکومت میں جس کوتم اپنے لئے آ ز ماکش اور مصیبت کہتے ہو، خدا سے بہت دور ہو گئے ہو۔ اس لئے اپنی خواہشوں کوروکواوراس کا یقین رکھو کہتم ایک جبار کی نگاہ کے سامنے اور اس کے قبضہ میں ہواوراس حالت میں چھوڑ نے نہیں جاسکتے'' حضرت ممرِّ بن عبدالعزیز نے بھی اس کانہایت سخت جواب دیا <sup>ال</sup>

آلِ مروان نے ہشام کواپناوکیل بنا کران کے پاس بھیجا،اس نے ان کی جانب ہے کہا: کہ "آلِمروان کہتے ہیں کہان امور میں جن کاتعلق آپ کی ذات سے ہے، جوجا ہے کیجئے لیکن گذشتہ خلفاء جو کچھ کر گئے ہیں ،اس کواسی حالت پر رہنے دیجئے ۔عمر بن عبدالعزیز نے اس کے جواب میں یو چھا،اگرایک ہی معاملہ کے متعلق تمہارے ماس دو دستاویزیں ہوں ،ایک امیر معاویہ "کی دوسری عبدالملک کی ہوتم کے قبول کرو گے؟ ہشام نے کہا جوقد یم ہوگی۔

صرت عربن عبدالله العزير في كها توميس في كتاب الله كوقد يم دستاويزي يايا،اس لئ ميس براس چیز میں جومیرے اختیار میں ہے،خواہ وہ میرے زمانہ کی ہویا گزشتہ زمانے ہے متعلق ہواسی کے مطابق عمل کروں گا۔ یہ ن کرسعید بن خالد نے کہا،امیرالمومنین جو چیز آپ کی ولایت میں ہےاس میں آپ حق وانصاف کے ساتھ اپنی رائے سے فیصلہ سیجئے الیکن گزشتہ خلفاءاوران کی بھلائیوں اور بُرائیوں کو ان کے حال پر ہے دیجے ،اس قدر آپ کے لئے کافی ہے۔ عرقبن عبد العزیز نے کہا میں خداکی قتم دے کرتم سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایک شخص چھوٹے بڑے لڑکوں کوچھوڑ کر مرجائے ،اس کے بعد بڑے لڑکے اپنی قوت سے چھوٹے لڑکوں کے مال پر قبضہ کرکے کھا جا ئیں اور وہ تمہارے پاس مدد کے لئے '' میں تو تم کیا کروگ سعید نے کہا ان کے حقوق واپس دلاؤں گا۔ عرقبن عبد العزیز نے کہا بہی تو میں بھی کر رہا ہوں۔ مجھ سے پہلے خلفاء نے ان لوگوں کو اپنی قوت سے دبایا۔ ان کے ماتحوں نے بھی ان کی تقلید کی۔ اب جب میں خلیفہ ہوا ہ تو یہ کمز ورلوگ میرے پاس آئے ،اس لئے میرے پاس اس کے میرے پاس اس کے سواچارہ کارکیا ہے کہ طاقتور سے کمز ورکا اوراعلی سے ادنی کاحق دلاؤں گ

ایک مرتبہ تمام آل مروان نے آپ کے دروازہ پرجمع ہوکر آپ کے صاحبز اوے عبدالملک سے کہا کہ ''یا ہم لوگوں کو اندر جانے کی اجازت دلواؤیا اپنے باپ کوجا کر پیام دو کہان سے پہلے جوخلفاء تھے وہ ہم کو لیتے دیتے تھے، ہمارے مراتب کالحاظ رکھتے تھے اور تمہارے باپ نے ہم کو بالکل محروم کردیا۔عبدالملک نے جاکر حضرت عمر ''بن عبدالعز پر 'گویہ پیام سنایا۔انہوں نے کہا جاکران لوگوں سے کہددو کہا گرمیں خداکی نافر مانی کروں تو عذاب قیامت سے ڈرتا ہوں <sup>کا</sup>۔

خودآپ کے گھروالوں کوآپ سے شکایت ہوگئی۔

اوزاعی کابیان ہے کہ جب عمر العزیز نے اپنے گھر والوں کے گزارے بند کردئے تو عنبہ بن سعد نے آپ سے شکایت کی کہ امیر المونین آپ پر ہم لوگوں کا حق قرابت ہے۔ آپ نے جواب دیا ،میر ہے ذاتی مال میں تمہارے لئے گئجائش نہیں ہے اوراس مال (بیت المال) میں تمہارااس سے زیادہ حق نہیں ہے ، جتنا برک غماد کے آخری حدود کے رہنے والے کا بخداا گرساری دنیا تم لوگوں کی رائے کی ہوجائے تو ان برخدا کا عذاب نازل ہوتا۔

اس قبیل کے اور بہت سے واقعات ہیں، مگران میں سے کوئی شے ممرؓ بن عبدالعزیز کو قیام عدل سے ندروک سکی۔

ظالم عهده دارول کا تدارک :

مال مغصوبہ کی واپسی کے بعد دوسری آہم اصلاح عمّال کے ظلم وجور کا تدارک تھا، جس کے وہ خوگر ہور ہے تھے۔ اگر چہ آپ کے مشورہ سے سلیمان ہی کے زمانہ میں بڑی حد تک اس کا تدارک ہو چکا تھا۔ پھر بھی کچھ آثار باقی رہ گئے تھے۔ اُموی حکومت میں سب سے زیادہ جفا کار حجاج کے ہو چکا تھا۔ پھر بھی کچھ آثار باقی رہ گئے تھے۔ اُموی حکومت میں سب سے زیادہ جفا کار حجاج کے

خاندان والے اور اس کے ماتحت عہد دار تھے۔حضرت عمر العزیز نے جاج کے پورے خاندان کو بیمن کی طرف جلائے وطن کر دیا اور وہاں کے عامل کولکھا کہ میں تہمارے پاس آل عقبل کو بھیج رہا ہوں جوعرب میں بدترین خاندان ہے۔ اس کواپنی حکومت میں إدھراُ دھرمنتشر کر دو لیے جولوگ جاج کے ہم قبیلہ یااس کی ماتحتی میں کام کر چکے تھے ان کو ہرقتم کے ملکی حقوق سے محروم کر دیا۔

مظالم کاانسداد : اُموی دور میں بدگانی اورسوئظن پردارو گیراور بزاعام تھی، حضرت عمر جمر بین عبدالعزیز نے اسے بالکل بند کردیا۔ موسل میں چوری اور نقب زنی کی واردا تیں بکٹرت ہوتی تھیں۔ یہاں کے والی بیجی عسانی نے لکھا ہے، جب تک لوگوں کوشہہ پر پکڑانہ جائے گااور سزانہ دی جائے گیاس وقت تک بید واردا تیں بند نہ ہوں گی۔ آپ نے لکھا کہ صرف شری شبوت پر مواخذہ کرو،اگر حق کی اصلاح نہیں کر مکتا تو خداان کی اصلاح نہ کر ہے ہے۔

ای طرح ہے جزئے بن عبداللہ بن حکمی والی خراسان نے لکھا کہ اہلِ خراسان کی روش نہایت خراب ہے۔ان کو کوڑے اور تکوار کے علاوہ اور کوئی چیز درست نہیں کر سکتی ۔اگر امیر المؤمنین مناسب سمجھیں تواس کی اجازت مرحمت فرمائیں ۔ آپ نے جواب میں لکھا تھا۔ تمہارا خط پہنچا تمہارا یہ لکھنا کہ اہلِ خراسان کو کوڑے اور تکوار کے سواکوئی شے درست نہیں کر سکتی بالکل غلط ہے۔ان کو عدل وقتی درست کر سکتا ہے ای کو عام کروسے۔

عمانعت کردی۔عدی بن ارطاط والی کو اللہ میں ارطاط والی کا اللہ میں ارطاط والی کا اللہ کو اللہ کا اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ کا اللہ کہ کا اللہ کا کا اللہ کا ا

وقاً فوقاً عمل کو قیام عدل اور انسدادِ مظالم کے احکام بھیجے رہتے تھے ایک مرتبہ ایک گشتی فر مان تمام مراء کے نام بھیجا کہ'' لوگ یُرے ٹال کی دجہ ہے جنہوں نے بُرے میتورقائم کئے اور بھی انصاف، نری اوراحسان کاارادہ ہیں کیا۔ احکام الہی میں بخت مصیبت بختی اورظلم وجور میں مبتلا ہو گئے ۔

ایک والی عبدالحمید کو پہلا خط لکھا کہ" وسوسہ شیطانی اور حکومت کے بعد انسان کی بقانہیں ہو سکتی ۔اس لئے جبتم کومیرا خط ملے،اس وقت ہر حقد ارکواس کاحق ادا کرو، جس قدر ناجائز ٹیکس تصب موقوف کردیئے ۔ان کے علاوہ اور تمام ظالمانہ طریقوں کوروکا۔

بيت المال كي آمدني كي اصلاح:

اُموی دور میں بیت المال کے مداخل اور مخارج میں بڑی بے عنوانیاں تھیں۔ جائز اور ناجائز آمدنی میں بڑی بے عنوانیاں تھیں۔ جائز اور ناجائز آمدنیوں سے خزانہ بھراجا تاتھا۔ پھرای بے عنوانی سے المدنی کیا جاتا تھا۔ بیت المال جوایک قومی امانت ہے، ذاتی خزانہ بن گیا تھا اور اس کا بڑا حصہ خلفاء کے ذاتی مصارف اور ان کے قیش میں صرف ہوتا تھا۔ حضرت عرق بن عبدالعزیز نے دونوں بے عنوانیوں کا تدارک کیا گیا۔

شاہی خاندان کے تمام مخصوص وظفے بند کردئے۔خلافت کے شکوہ وتجل کے مصارف بالکل ختم کردئے۔ان کی تخت نشینی کے بعد جب شاہی اصطبل کے داروغہ نے سوار یول کے اخراجات طلب کئے تو تھم دیا کہ آئہیں تیج کران کی قبت بیت المال میں داخل کردی جائے۔میرے لئے میرانچرکافی ہے ہے۔

اوراس سلسله میں بیفر مانِ عام جاری کردیا کہ اگر جزیہ تراز و میں رکھا جاچکا ہواوراس حالت میں بھی ذمی اسلام قبول کرلے یا آغاز سال سے ایک دن پہلے جبکہ پورے سال کا جزیہ عائد ہوجا تا ہے اسلام لے آئے تو بھی جزیہ نہ لیا جائے گئے۔ خراج كى اصلاح كے متعلق عبدالحميد بن عبدالرحمٰن كوفر مان لكھا:

''زمین کا معائنہ کرو، بنجرز مین کا بارآ باد زمین پر،اورآ باد زمین کا بار بنجرز مین پر نہ ڈالو۔
بنجرز مین کا معائنہ کرو، اگر اس میں صلاحیت ہوتو بقدر گنجائش خراج لواور ان کی اصلاح
کروکہ وہ آ باد ہوجا کیں۔ جن آ باد زمینوں میں پیداوار نہیں ہوتی، ان سے خراج نہ لواور جو
زمینی قبط زدہ ہوجائیں، ان کے مالکول سے نہایت نرمی سے خراج وصول کرو ۔ خراج میں
صرف وزن جوہ لو، جن میں سونا نہ ہو، ککسال اور جاندی بگھلانے والوں سے ۔ نوروز اور
مہر جان کے ہدیے ،عرائض نو لیکی اور شادی کا نیکس ، گھروں کا نیکس اور نکا حانہ نہ لو۔
جوذمی مسلمان ہوجا کیں، ان پرخراج نہیں ہے ۔ اس طرح انہوں نے بیت المال سے
ہوشم کی ناجا بڑا آ مد نیاں بند کردیں'۔

بيت المال كي حفاظت كانتظام:

ال کی حفاظت کا نہایت بخت انظام کیا۔ ایک مرتبہ یمن کے بیت المال ہے ایک دینارگم ہوگیا۔ حضرت مرتب کی المان کے افسر خزانہ کولکھا کہ میں تہاری امانت کو تہم نہیں کرتا الیکن ہوگیا۔ حضرت مرتب کو جرم قرار دیتا ہوں اور مسلمانوں کی طرف ہے ان کے مال کا مدی ہوں۔ تم پر فرض ہے کہ تم شرعی قشم کھا وی ۔

یزید بن مہلب بن البی صفرہ والی ُخراسان کو خیانت کے جرم میں معزول کر کے قید کردیا <sup>۳</sup>۔

ابو بکرہ بن حزم نے سلیمان کے آخری عہد میں ، کاغذ ، دوات اور روشنائی کے دفتری اخراجات کے اضافہ کے لئے لکھا تھا۔ ابھی اس کا کوئی انتظام نہ ہوا تھا کہ عمر "بن عبدالعزیز خلیفہ ہوگئے۔ انہوں نے ابو بکرہ کولکھا،''وہ دن یا دکرہ جبتم اندھیری رات میں بغیرروشنی کے کیچڑ میں اپنے گھرے مجد نبوی کھی جاتے تھا ور آج بخداتم ہماری حالت اس ہے کہیں بہتر ہے۔ قلم باریک کراواور سطری قریب قریب لکھا کرو، اپنی ضروریات میں کھایت شعاری سے کام لو، میں مسلمانوں کے خزانہ ت ایسی رقم صرف کرنا پہند نبیس کرتا، جس سے ان کوکوئی فائدہ نہ پہنچ'۔ دوسرے ممال کو بھی ہدایت کھی دور آپ کے فرامین ایک بالشت سے بھی ہدایت کھی کہ کوئی عامل بڑے کاغذ پرجلی قلم سے نہ لکھے۔خود آپ کے فرامین ایک بالشت سے زیادہ نہ ہوتے تھے گھے۔

بیت المال کی آمد نیوں اور مصارف کی علیجاد ہلیجاد ہدیں قائم کیں۔صدقہ کی علیجاد ہ نہس کی علیجاد ہ نہس کی علیجاد ہ علیجاد ہ ، مالِ غنیمت کی علیجاد ہ آ۔ گذشتہ خلفا نجس کے مقررہ مصارف کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ عمرٌ بن عبدالعزیز نے نجمس کواس کے محیح مصارف میں لگایا ''۔

### بیتالمال کے مصارف:

بیت المال کو پھر مسلمانوں کی امانت بنادیا اوراس کوان کی ضروریات کے لئے مخصوص کردیا۔
چنانچہ اس کی آمدنی کا بڑا حصہ خالص رعایا کے مفاد کے کا موں میں صرف کیا جانے لگا۔ ملک میں جتنے اپانج تھے،سب کے نام درئِ رجس تھے،ان کو وظیفہ ملتا تھا ہے۔ جو عمال اس میں ذرا بھی غفلت یا ترمیم کرتے تھے،ان کو تنہیمہ کی جاتی تھی۔ وشق کے بیت المال سے ایک اپانج کے وظیفہ کے تقرر کے سلملہ میں میمون بن مہران نے کہا،ان لوگوں کے ساتھ سلوک تو کیا جاسکتا ہے لیکن ان کوچیج و تندرست آدمی کے برابر وظیفہ بیس دیا جاسکتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کواس کی اطلاع ہوئی تو نہایت خضب آلود خط لکھا ہے۔

بہتوں کونفتر کے بجائے جنس مکتی ہے اور فی کس ساڑھے چاراروب کے حساب سے غلہ دیا جاتا تھا۔ قرضداروں <sup>ھی</sup> کی قرض کی ادائیگی کے لئے بھی ایک مدتھی <sup>کئ</sup>ے شیر خوار بچوں کے وظا نف مقرر تھے <sup>کئے</sup>۔ایک عام کنگر خانہ تھا۔ جس سے فقراءومساکیون کو کھانا ملتا تھا<sup>ک</sup>

عام ستحقین میں صدقات وخیرات تقسیم ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عرابی عبدالعزیز نے ایک شخص کوتقسیم مال کے لئے رقہ بھیجا، اس نے عذر کیا کہ آپ مجھے ایس جگھے ہے ہیں جہاں میں کسی کوئیس پہچا تا، ان میں امیر وغریب سب ہیں۔ فرمایا ، جو تحض تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائے اس دو قی اس کے علاوہ اور سینکڑوں قتم کے مفید مصارف میں صرف کرتے تھے، اس فیاضانہ دادود ہش کا بیت المال پر بہت بار پڑتا تھا۔ بعض عمال نے اس کی طرف توجہ دلائی ، تو جواب میں لکھا گیا کہ جب تک ہے دیے جاؤ۔ جب خالی ہوجائے تو کوڑا کرکٹ بھردو ہے۔

ذميوں کے حقوق:

کسی حکومت کے عدل وانصاف اور ظلم و جور کا ایک بڑا معیار دوسری اقوام اور مذہب کے ساتھ اس کاسلوک اور طرزِ مل ہے۔ اس معیار ہے بھی عمر جن عبدالعزیز کا دورسرایا عدل تھا۔ انہوں نے

ل ابن سعد ۔ جلدہ ۔ ۲۹۵ تا ایضا ۔ ۲۵۷ تا اصابہ ۔ جلدہ ۔ ص ۸۰ سی طبقات ابن سعد ۔ جلدہ ۔ ص ۸۱ مے ایضا ۔ ص ۲۵۵ تا ایضا ۔ ۲۵۷ کے ایضا ۔ ۲۵۵ کے ایضا ۔ ص ۲۷۹ می ایضا ۔ ص ۲۵۲ می ایضا ۔

جس طرح ذمیوں کے حقوق کی حفاظت کی اور ان کے ساتھ نرمی برتی اس کی مثال عہد فاروقی کے علاوہ اور کسی دور میں نہیں مل سکتی ۔ مسلمانوں کی طرح ان کی جان اور مال کی حفاظت کی ، ان کے مذہب میں کسی قتم کی دست اندازی نہیں گی ۔ جذبہ کی وصولی میں نرمی اور آسانیاں پیدا کیں ۔ اس کا اندازہ ذمیوں کے ساتھ ان کے طرز ممل اوراد کام ہے ہوگا جو عمال کو بھیجتے رہتے تھے۔

عدی بن ارطاط کولکھا کہ ذمیوں کے ساتھ نرمی کرو،ان میں جو بوڑھااور نا دار ہوجائے ،اس کی کفالت کرو۔اگر اس کا کوئی رشتہ دار ہوتو اس کی کفالت کا حکم دو۔ جس طرح تہ ہارا کوئی غلام بوڑھا ہوجائے تواسے آزاد کرنا پڑے گایا مرتے دم تک اس کی کفالت کرنی پڑے گی۔

ذمی کے خون کی قیمت مسلمان کے خون کے برابر قرار دی۔ ایک بار جیرہ کے ایک مسلمان نے ایک، می گوتل کردیا۔ ہم '' بن عبدالعزیز نے ، ہاں کے عامل کو لاسا کہ قاتل کو ورشہ کے حوالہ کردو ، ود کیا ہیں قبل کریں ، چاہیں ، عاف کردیں۔ چنانچے قاتل حوالہ کیا گیا اور ذمیوں نے اسے قبل کردیا ہے۔

کوئی مسلمان ان کے مال پر دست اندازی نہیں کرسکتا تھا۔ بڑفض ایسا کرتا تھا ،ات پوری سزاملق تھی۔ایک مرتبہ ایک مسلمان ربیعہ شعودی نے ایک سرکاری کام کے لئے ایک قبطی کا مُوڑا بریار میں پکڑلیااوراس پرسواری کی۔ مرٹبن عبدالعزیز نے اس کوجیالیس کوڑے لکوائے آ۔

مال مغصوبہ کے وقت شاہی خاندان سے ذمیوں کی زمینیں بھی واپس دلا ئیں۔اس سلمہ میں ایک ذمی نے دعو کی دائر کیا کہ عباس بن ولید نے میر کی زمین پر خاصبانہ قبضہ کرلیا ہے۔ حضرت عمر میں میں ایک ذمی نے دعو کی دائر کیا کہ عباس بن ولید نے میر کی زمین پر خاصبانہ قبضہ کرلیا ہے۔ حضرت عمر میں عبد العزیز نے عباس سے فرمایا ،تم اس کا کیا جواب دیتے ہو؟ انہوں نے کہا ، ولید نے مجھ جا گیر میں دے دیا ہے اور میرے پاس اس کی سند موجود ہے ''۔ ذمی نے عمر بن عبد العزیز کے کہا آپ سے کتاب اللہ کے موافق اس کا فیصلہ جا ہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ،خدا کی کتاب ولید کی سند پر مقدم ہے اور ذمین واپس دلا دی گئے۔

ان کے مذہبی حقوق کو جو گذشتہ خلفا و کے زمانے میں ختم ہو گئے تنے ، ازسرِ نو قائم کئے ، ڈشق میں ایک گرجاعرصہ سے ایک مسلمان خاندان کی جا کیر چلاآ تا تھا۔ عیسا نیوں نے ممر بین عبدالعزیز کے پاس اس کا دعویٰ کیا ، آپ نے واپس دلایا۔ ایک مسلمان نے ایک گر ہے کی نسبت دعویٰ کیا کہ دہ

لے زرقائی شرع موطاح ۔جلد ۱۳ یص ۲۳۷ سے میرة عمر بن عبدالعظ میز عس ۱۸۷ سے ابن سعد۔جلد ۵ یص ۲۸ کیے نصب الرامیہ یص ۳۱۰ کے ابن سعد۔ جلد ۵ یس ۲۷ سے میر قاعمر بن عبدالعزیز ڈیس ۱۰۴

اس کی جا گیرمیں ہے۔حضرت عمرٌ بن عبدالعزیز نے فر مایا ،اگریہ عیسائیوں کے معاہدہ میں ہے ،تم اس کنہیں یا سکتے <sup>ا</sup>۔

جزیہ کی وصولی میں آسانیاں پیدا کیں اور اس سلسلہ میں جتنی بے عنوانیاں پیدا ہوئی تھیں سب کو بند کردیا۔ حجاج نے ابن اشعث کی حمایت کے الزام میں عراق کے ذمیوں کے جزیہ کی مقدار بڑھادی تھی۔ عمر بن عبدالعزیزنے اس کو گھٹادیا <sup>ہی</sup>۔

آپ کے زمانہ میں ذمیوں کے ساتھ اتی نرمی برتی گئی کہاں کا عام لوگوں کو نقصان اُٹھا باپڑا۔ چنانچہ غلہ کا نرخ گران ہوگیا۔ ایک شخص نے آپ سے اس کا سبب بوچھا۔ آپ نے فرمایا، پہلے خلفاء ذمیوں کو جزیہ کی وصولی میں نا قابلِ برداشت تکلیفیں دیتے تھے، اس لئے وہ جس نرخ پر بھی ہوسکتا تھا، فروخت کرڈا لئے تھے، اور میں ہرشخص کو ای قدر تکلیف دیتا ہوں، جس قدروہ تخمل ہو سکے، اس لئے ہر شخص جس طرح حیا ہتا ہے فروخت کرتا ہے ۔۔۔

شاہی خاندان کے ارکان اور ذمیوں میں مساوات قائم کی۔ ایک مرتبہ ہشام بن عبدالملک نے ایک عیسائی پر مقد مہدائر کیا۔ مرز بن عبدالعزیز نے دونوں کو برابر کھڑا کیا۔ ہشام نے غرور و تمکنت میں عیسائی سے بخت کلامی کی۔ مرڑ بن عبدالعزیز نے ان کوڈ انٹااور سزادیئے کی دھمکی دی گے۔

محاصل میںاضافہ:

یے مرز بن عبدالعزیز کی برکت تھی کہ ناجائز آمد نیوں کے سدِ باب اورمصارف خیر کی کثر ت کے باوجود بیت المال پرکوئی خاص اثر نہیں پڑا، بلکہ بعض بعض ملکوں کے ماصل میں حیرت انگیز اضافہ ہوگیا۔ چنانچے عراق کی آمدنی حجاج کے ظالمانہ دورہے بھی بڑھگٹی۔

حضرت عمر العزیز فرمایا کرتے تھے کہ خدا تجاج پرلعنت کرے اس کونہ دین کا سلیقہ تھا نہ دنیا کا۔ تجاج کے زمانہ میں باوجود ظالمانہ طریقوں کے عراق سے صرف دو کروڑ اسی لاکھ درہم وصول ہوتے تھے۔ اس نے کا شتکاروں کو بیس لاکھ درہم زمین کی آبادی کے لئے بطور قرض دیئے تو ایک کروڑ سات لاکھ کا اضافہ ہوا۔ اس ویرانی کے بعد جب عراق میرے قبضہ میں آیا تو میں نے بغیر جبرکے بارہ کروڑ چالیس لاکھ درہم وصول کئے اور اگر زندہ رہا تو عمر بن الخطاب کے زمانہ ہے بھی زیادہ وصول کروں گاھے۔

رعایا کی خوشحالی: مظالم کے انسداد، ناجائز شکسوں کی منسوخی، ذمیوں کے ساتھ مراعات اور عام دادودہش کی وجہ ہے ملک نہایت فارغ البال اور رعایا آسودہ حال تھی۔ملک کے طول وعرض میں افلاس کانشان باقی ندرہ گیاتھا۔مہاجرین بزید کابیان ہے کہ ہم لوگ صدقہ تقسیم کرتے تھے۔ایک سال کے بعددوسرے سال وہ جو پہلے صدقہ لیتے تھے خود دوسروں کوصدقہ دینے لگتے تھے کے

عمرٌ بن عبدالعزیز نےصرف ڈ ھائی سال حکومت کی ۔اس مختصر مدت میں یہ حالت ہوگئی کہ لوگ ان کے عمال کے پاس فقراء میں تقسیم کرنے کے لئے صدقہ کا مال لے کرآتے تھے، کیکن کوئی صاحب حاجت نه ملتا تھااور مال واپس لے جانا پڑتا تھا۔حضرت عمرٌ بن عبدالعزیز نے سب کواس قدر مالا مال كردياتها كهكوئي حاجت مندباتي ندره كياتها عي

آپ کے زمانہ میں رعایا کی خوش حالی اس درجہ کو پہنچ گئی تھی کہ اس کے نشہ میں کبرونخوت میں اس کے مبتلا ہوجانے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ چنانچہ عدی بن ارطاط نے آپ کولکھا کہ اہل بھرہ اس قدر خوشحال ہوگئے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ وہ فخر وغرور نہ کرنے لگیں۔ آپ نے جواب دیا کہ خدا جب اہل جنت كوجنت ميں داخل كرے گا كه وہ المحمد لله كہيں اس لئے تم بھى لوگوں كو تكم دوكه وه خدا كاشكر بحالا ئىن <sup>سى</sup>

رفاء عام کے کام: آپ نے جس قدراصلاحیں کیں ،وہ سب درحقیقت رفاہ عام ہی کے کام ہیں۔ کیکن ان کے علاوہ مروجہ اصلاح میں بھی آپ نے بہت رفاہ عام کے کام کئے۔

سارے ممالک محروسہ میں نہایت کثرت ہے سرائیں بنوائیں ،خراسان کے عامل کولکھا کہ وہاں کے تمام راستوں میں سرائیں تعمیر کرائی جائیں جم۔ سمر قند کے والی سلیمان بن الی السری کے یاس بھیجا کہ وہاں کے شہروں میں سرائیں تعمیر کراؤ ، جومسلمان ادھرے گزریں ایک شبانہ یوم ان کی مهمان نوازی کرو،ان کی سواریوں کی حفاظت کرو، جومسافر مریض ہو،اس کو دودن اور دورات مقیم رکھو۔ اگر کسی کے پاس گھر تک پہنچنے کا سامان نہ ہوتو وطن تک پہنچنے کا سامان کردو ھے۔ ایک عام کنگر خانہ قائم کیا، جس میں فقراءاورمسا کین کوکھاناملتاتھا کے

مذہبی خدمات : گویہ تمام اصلاحات در حقیقت مذہب برتی ہی کا بیجہ قیس ۔ ایک حیثیت سے وہ سب مذہبی خد مات کے دائر ہ میں داخل ہیں ۔اس کے علاوہ انہوں نے بہت می خالص مذہبی خد مات بھی انجام دیں اور شریعتِ اسلامی میں جواُموی خلفاء کی خفلت شعاری ہے بالکل مردہ ہو چکی تھیں ، دوبارہ جان ڈالی۔ امویوں کے زمانہ میں کوئی شے جادہُ شریعت پر نہ رہ گئی تھی۔ عمرٌ بن عبدالعزیز نے سب کو پھر صراط مستقیم پر لگایا۔ اعمال کے نام جو فرامین جاتے تھے ، ان سب میں احیائے شریعت استیصال بدعت کی تا کید ہوتی تھی ۔۔۔

عدی بن ارطاۃ کو ایک فرمان لکھا کہ' ایمان چند فرائض، چندا حکام اور چندسنن کا نام ہے۔ جس نے ان اجزاء کی تحمیل کرلی ،اس نے ایمان کو کمل کر دیا اور جس نے اس کی تحمیل نہیں کی اس نے ایمان کو کمل نہیں کیا۔اگر میں زندہ رہاتو ان تمام اجزاء کو تمہارے سامنے واضح کر دوں گاتا کہ تم لوگ اس پڑمل کرو،اورا گرمر گیا تو مجھے تمہارے ساتھ رہنے کی حص بھی نہیں ہے'' ہے۔

آپ نے جس طرح ان اجزاء کا تحفظ کیا اور ان کی تبلیغ واشاعت میں جیسی جدوجہد کی اس کی نظیر نہیں مل سکتی ۔ اس کی تفصیلات نہایت طویل ہیں مختصریہ ہے کہ مذہبی رُوح آپ کے عہد کی امتیازی خصوصیت بن گڑھی طبری کابیان ہے کہ

"ولید عمارتوں کا بانی تھا،اس کے اس کے زمانہ میں یہی عام مذاق ہوگیا تھااورلوگ آپس میں صرف عمارتوں کا تذکرہ کرتے تھے۔سلیمان کو عورتوں اور نکاح کا شوق تھا۔اس کے اس کے رانہ میں لوگ لونڈ یوں اور شادیوں کا چرچا کرتے تھے۔لیکن جب عمر "بن عبدالعزیز نے تختِ خلافت پرقدم رکھا تو لوگوں کا موضوع بدل کر فد جب وعبادت کی تفصیلات ہوگئیں' سے۔

ندهبی تعلیم کی اشاعت :

احیائے شریعت کے لئے عمر بن عبدالعزیز ٹنے ندہی تعلیم کی اشاعت کا خاص اہتمام کیا۔قاضی ابو بکرہ بن حرم کولکھا کہ لوگوں کو جائے کہ عام طور پرعلم (علم شریعت) کی اشاعت کریں، تعلیم کے لئے حلقہ درس میں بیٹھیں تا کہ جولوگ نہیں جانتے وہ جان لیں۔

ایک اور عامل کولکھا کہ لوگوں کو تکم دو کہ وہ اپنی مسجدوں میں علم کی اشاعت کریں ، کیونکہ سنت مُر دہ ہو چکی ہے <sup>ہے</sup>۔

جوعلاءاس مقدس کام میں مصروف تھے،ان کوفکرِ معاش ہے مطمئن کردیا ہمص کے گورنرکو کھھا۔"جن لوگوں نے دنیا کوچھوڑ کراینے کوفقہ کی تعلیم کے لئے وقف کردیا ہے، بیت المال سے سوسو

ع بخارى كتاب الايمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على تمس مع سيرت عرقبن عبد العزيز يص

اِ ابن سعد۔جلد۵۔ص۲۵۲ س طبری۔ص۱۲۷۳ ، ۱۲۷۳ دیناران کا وظیفہ مقرر کرو ، تا کہ وہ اس حالت کو قائم رکھ تکیں <sup>ا</sup>۔ علماء کے علاوہ طلباء کے وظا نُف مقرر کئے ۔

دُورافنادہ ممالک میں تعلیم کی اشاعت کے لئے علم بھیجے۔حضرت عبداللہ بن مُڑکے غلام نافع کو جو بڑے نامورعالم تھے تعلیم حدیث کے لئے مصر بھیجا تے۔ قاری بعثل بن عامان کوقر اُت کی تعلیم دینے کے لئے مصر بھیجا تے۔ قاری بعثل بن عامان کوقر اُت کی تعلیم دینے کے لئے مصروم غرب بھیجا تے۔ یزید بن ابی مالک دشقی اور حارث بن بجید الاشعری کو بدوس کی تعلیم کے لئے مقرر کیا تھے۔ سے مقرر کیا تھے۔ سے مقرر کیا تھے۔ مقرر کیا تھے۔ میں تو سیع کے بجائے اسلام کی تو سیع واشاعت کو اپنا مقصد قرار دیا اشاعت اسلام نے لئے برتم کے مادی اور اخلاقی ذرائع اختیار کئے۔

امرائے فوج کوخاص طور ہے ہدایت تھی کہ" رُومیوں کے کسی حلقہ اوران کی کسی جماعت ہےاں وقت تک جنگ نہ کروہ جب تک اسلام کی دعوت نہ دیدو<sup>کئ</sup>۔

تمام عمال کو تلم دیا کہ ذمیوں کو اسلام کی دعوت دی جائے ، جوذی اسلام قبول کرلیں ان کا جزیہ معاف کر دیا جائے ۔ اس طریقہ ہے اسلام کی بڑی اشاعت ہوئی ۔ تنہا جراح بن عبداللہ تعلی ولی خراسان کے ہاتھوں چار ہزار ذمی مسلمان ہوئے کے اسلمیل بن عبداللہ بن ابی المہاج والی معفر ب کی مسلمان تبلیغ ہے سارے مغرب میں اسلام تبحیل گیا کے اور مختلف ملکوں میں اس کثر ت سے ذمی مسلمان ہوئے کہ متعددوالیوں نے خراج کی آمدنی گھٹ جانے کی شکایت کی ۔ لیکن حضرت میں جوئے بید محضوں کو جواب دیا گہ نہ رسول اللہ کے بادی بنا کر جیجے گئے تھے ' فی بعض کو کھا کہ '' میں یہ بہند کرتا ہوں کہ سارے ذمی مسلمان ہوجا میں اور ہماری تنہاری حیثیت صرف ایک کا شدہ کاری رہ جائے کہ اپنے ہاتھوں سے کما میں کھا میں '' البحض عمال نے تجویز پیش کی کہ ذمی جز یہ کا شدہ کاری دو جائے کہ اپنے انہوں سے کما میں کھا میں '' البحض عمال نے تجویز پیش کی کہ ذمی جز یہ کے خوف سے مسلمان ہوتے ہیں ، اس لئے ختنہ کر کے ان کا امتحان لیا جائے ۔ آپ نے لکھا کہ رسول اللہ کے خوف سے مسلمان ہوتے ہیں ، اس لئے ختنہ کر کے ان کا امتحان لیا جائے ۔ آپ نے لکھا کہ رسول اللہ کے خوف سے مسلمان ہوتے ہیں ، اس لئے ختنہ کر کے ان کا امتحان لیا جائے ۔ آپ نے لکھا کہ رسول اللہ کے خوف سے مسلمان ہوتے ہیں ، اس لئے ختنہ کر کے ان کا امتحان لیا جائے ۔ آپ نے لکھا کہ رسول اللہ کے خوف سے مسلمان ہوتے ہیں ، اس لئے ختنہ کر کے ان کا امتحان لیا جائے ۔ آپ نے لکھا کہ رسول اللہ کے خوالے کے اس کی کیا تھی ۔ آپ نے نہوں کی سال کے خوف سے مسلمان ہوتے ہیں ، اس کئے ختنہ کر کے ان کا امتحان لیا جائے ۔ آپ نے نکھا کہ رسول

آپ کے محاس اخلاق کی شہرت اور بلیغ اسلام ہے آپ کا شغف س کر بعض ممالک نے خود این مہلغ اسلام ہے کے درخواست کی۔ چنانچے تبت کے وفود کی درخواست پر آپ نے سلیط بن

سے حسن المحاضرہ سیوطی ۔جلداول ۔ص119 کے ابن سعد۔ترجمہ عمر بن عبدالعزیز 9 مقریزی ۔جلداول ۔س1۲۵ 11 ابن سعد۔جلدہ ۔ص4۲۸ ع جامع بیان العلم ے ۸۸ هے سیرت مرتبن عبدالعزیزے ۲۳ نسب المرتبن عبدالعزیزے ۲۳ ا سیرت عمرٌ بن عبدالعزیز۔ص ۹۵ سم ایضاً

م فتوح البلدان م<sup>ص</sup> ۳۵۷

کے ابن سعد۔جلدہ۔ص۲۸۵ • اِ سیرت عمرٌ بن عبدالعزیز۔ص9۹ عبدالله فن كوتبت روانه كياليان طرح آپ كن مانه مين اسلام كي غير معمولي اشاعت مولى ـ خلافت كوجمهورى بنانا حاستے تھے :

حفرت عمر من عبد العزیز کادل منشاء خلافت کوجمہوری شکل میں تبدیل کرنا تھا۔ لیکن یہ مستقل تغیران کے بس میں نہ تھا۔ اس لئے کہ اب شاہی خاندان میں مورثی بادشاہت اصولی حیثیت سے مسلم ہو چکی تھی اور عام مسلمان بھی اس کے خوگر ہو گئے تھے۔ عمر من عبد العزیز نے بعض مواقع پر ایٹ اس خیال کا اظہار بھی کردیا کہ 'اگر خلافت کا معاملہ میر سے اختیار میں ہوتا تو میں قاسم بن عبد اللہ کو خلیفہ بنادیتا '' کے بلکہ ایک مرتبہ آل مردان کو اس کی دھمکی بھی دی۔ اس کا واقعہ ہے کہ انہوں نے جمع ہوکر آپ سے کہا کہ گذشتہ خلفاء ہمارے ساتھ جو پچھکر تے تھے، وہ سب آپ نے ختم کردیا اور اس پر کری برجمی ظاہر کی۔ آپ نے فرمایا ''اگر آئندہ پھرتم نے میر سے سامنے اس تم کی با تیں کیں تو میں چھوٹ کر مدینہ چلا جاؤں گا اور خلافت کوشور کی پر چھوڑ دوں گا۔ میں اس کے اہل (قاسم بن عبداللہ ) کو کہ یہا تاہوں '' کے۔

بادشاہت کےامتیازات کااستیصال ہ

لیکن سلیمان آپ کے بعد یزید بن عبدالملک کونامزد کر گیا تھا۔اس لئے یہ انقلاب آپ کے اختیار میں نہ تھا۔تا ہم جہاں تک ہوسکا آپ نے شاہشاہیت کا زوراتوڑنے اوراس مفاسد کو دُور کرنے کی پوری کوشش کی اور ہر شعبہ ہے ملوکیت کے اثر ات کو بالکل مٹادیا۔

فلفاء کے ساتھ نقیب وعلمبر دار چلتے تھے نماز کے بعد رسول اللہ ﷺ کی طرح ان پرورود وسلام بھیجا جاتا تھا۔ اسلام بھی خاص امتیاز برتا جاتا تھا۔ عمرؓ بن عبد العزیز نے ان تمام امتیاز ات کو مٹادیا۔ چنا نچہ پہلی مرتبہ جب کوتوال نے حب دستور نیزہ لے کرآپ کے ساتھ چلنا چاہا تو آپ نے روک دیا کہ مسلمانوں کا ایک معمولی فرد ہوں سے۔ سلام کے متعلق ہدایت فرمائی کہ عام طریقہ سے سلام کیا جائے ہے۔ عمال کوفر مان لکھا کہ بیشہ ورواعظ خلفا ، پردرود وسلام بھیجتے ہیں، انہیں روک دو اور حکم دو کہ وہ عام مسلمانوں کے لئے دعا کریں، باقی چھوڑ دیں آئے مخصوص میرے لئے کوئی دعا نہ کرو، بلکہ تمام مسلمانوں ، مردوں اور عورتوں کے لئے دعا کرو۔ اگر میں ان میں ہوں گاتو میں بھی شامل ہوجاؤں گا ہے۔

ا یعقوبی ۔ جلدا میں ۳۶۲ سے ابن سعد ۔ جلدہ میں ۲۵۳ سے ایشا میں ۳۵۳ سے سیرت بمر بن عبدالعزیز میں ۵۳ کے طبقات ابن سعد ۔ جلدہ میں ۲۸۳ سے سیرت بمر بن عبدالعزیز میں ۲۳۲ سے ابن سعد ۔ جلدہ ۲۵۸

شاہی خاندان کے متعلق ابو بکر بن محمد کولکھا کہ کسی کوصرف اس لئے ترجیج نہ دو کہ وہ خاندانِ خلافت سے تعلق رکھتا ہے۔میرے نز دیک بیلوگ عام مسلمانوں کے برابر ہیں <sup>ل</sup>ے اور اسے عملاً کر کے دیکھایا۔

ایک مرتبہ سلمہ بن عبدالملک ایک مقدمہ میں فریق کی حیثیت ہے آپ کے اجلاس میں آیا اور فرش پر بیٹھ گیا۔ آپ نے اس ہے کہا کہ' اپنے فریق کی موجودگی میں تم فرش پڑہیں بیٹھ سکتے۔ یا تو عام لوگوں کے برابر بیٹھو یا کسی دوسرے کو اپنا وکیل مقرر کردو 'علی۔ شاہی خاندان کے وظائف عام مسلمانوں کے برابر کردیا۔ مسلمانوں کے برابر کردیا۔ مسلمانوں کے برابر کردیا۔ فقو حات : حکومت اور سلطنت کے باب میں آپ کا نقطہ نظر دوسرے خلفاء ہے بالکل جدا گانے تھا۔ آپ کا مقصداس کی توسیح نہیں بلکہ اس کی اصلاح تھی۔ اس لئے آپ کے زمانہ میں جو چیز سب سے آخری درجہ پرنظر آئی ہے، وہ فوجی سرگری ہے۔ چنانچہ سلطنت کی بقاء تحفظ اور قیام امن کی ضروریات آخری درجہ پرنظر آئی ہے، وہ فوجی سرگری ہے۔ چنانچہ سلطنت کی بقاء تحفظ اور قیام امن کی ضروریات کے علاوہ کوئی قابل ذکر فتو حات نہیں ہوئیں۔

خوارج کامقابلہ : حضرت عنان کے عہد خلافت ہے لے کراس وقت تک کی تاریخ مسلمانوں کے خون ہے رنگین تھی۔ اس لئے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس میں اتی احتیاط برتی کہ مضدہ پرواز فتنہ پرست اسلامی فرقوں کے خلاف بھی تلوار نہ اُٹھائی۔ خوارج اُمویوں کے پرانے وشمن تھے۔ ان کی مخالفانہ دوش حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عہد میں بھی قائم رہی۔ اپ برممکن طریقہ ہے ان کو سمجھا مخالفانہ دوش حضرت عمر بن عبدالحمید والی کونہ جوخوارج کے مقابلہ میں تھے کھا کہ '' جب تک بدلوگ خون ریزی اور مستقل مزاج آدمی کون ریزی اور فسادنہ کریں ان سے کسی میم کا تعرض نہ کیا جائے۔ ایک دوراندیش اور مستقل مزاج آدمی کومیرا یہ تھم سنا کر تھوڑی ہی فوج کے ساتھ بھیج دو'۔ اس حکم کے مطابق عبدالحمید نے محمد بن جریز بحل کودو بڑار سیا ہیوں کے ساتھ روانہ کردیا۔

اس سے زیادہ اختیاط بیفر مائی کہ خوارج کے سردار بطام کوخط لکھ کراصلاح دمناظرہ کی دعوت دی کہ'' آؤہم تم مناظرہ کرلیں۔ اگرہم حق پرہون تو تم عام لوگوں کی طرح صلقۂ اطاعت میں داغل ہوجاؤ۔ اگرتم حق ہوتو ہم اپنے معاملہ پرغور کریں۔ اس دعوت پربسطام نے دو شخصوں کومناظرہ کے لئے بھیجا اور فریقین میں مناظرہ ہوا۔ اس کی تفصیلات کتابوں میں مذکور ہیں۔ حضرت عمرٌ بن عبدالعزیز نے

ر انہیں ہرطرح سمجھانے کی کوشش کی الیکن ان پرافہام وتفہیم کا کوئی اثر نہ ہوااور وہ اپنی مفیدانہ روش سے بازنہ آئے۔اس لئے حضرت عمر میں عبدالعزیز کوآخر میں مجبور ہوکر ان شرائط کے ساتھ ان سے جنگ کرنے کی اجازت دینایڑی کہ

ا۔ عورت، بے اور قیدی قتل نہ کئے جائیں، زخمیوں کا تعاقب نہ کیا جائے۔

۲۔ فنتح کے بعد جو مال غنیمت ہاتھ آئے ،وہ ان کے اہل دعیال کووایس کر دیا جائے۔

س۔ قیدی اس وقت تک مقیدر ہیں جب تک راہ راست پرنہ آ جا کیں۔

ان پابندیوں کے ساتھ عبدالحمید نے ان پر حملہ کیا ،لیکن شکست کھائی۔حضرت عمر ؓ بن عبدالعزیز کواس کی اطلاع ہوئی تو مسلمہ بن عبدالملک کوروانہ کیا۔ انہوں نے چند دنوں میں قابو حاصل کرلیا ۔۔

### خصوصیات ِحکومت براجمالی تبصره:

اُوپر کے حالات ہے حضرت مرتبی عبدالعزیز کی خلافت کی خصوصیات کا پورااندازہ ہوجاتا ہے۔اس لئے اس کی بنیادی خصوصیت پراجمالی تبعرہ کیا جاتا ہے۔آپ کی خلافت کی بنیاد کتاب اللہ، سنتِ رسول اللہ ﷺ اور خداکی اطاعت پڑھی۔ان بنیادی اصولوں اورا پی حیثیت کواپنی پہلی تقریر میں ان الفاظ میں واضح فرمایا

امورِ خلافت میں خلافتِ فاروقی کواپے کئے نمونہ کل بنایا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق "کے پوتے سالم بن عبداللہ بن عمر کولکھا

لے تاریخوں میں ان کی تفصیلات بہت طویل ہیں۔ ہم نے مختصر خلاصه نقل کیا ہے۔ طبری اور ابن اثیر وغیرہ سب میں یہ حالات ہیں۔ بعد۔ جلدہ۔ ص-۲۵۔ ۲۵

'' میں چاہتا ہوں کہ اگر خدا کو منظور ہواور مجھ میں اس کی استطاعت ہوتو رعایا کے معاملہ میں مخرِّ بن خطاب کی روش اختیار کروں۔اس لئے تم میرے پاس محر کی تحریریں اوران کے فیصلے جوانہوں نے مسلمانوں اور ذمیوں کے بارے میں کئے ہیں ، بھیج دو۔اگر خدا کو منظور ہوگا تو ان کے نقشِ قدم پر چلوں گا'۔

لیکن اب زمانہ بدل چکا تھا۔ عہدِ رسالت پر مدت گزرچکی تھی صحابہ اُٹھ چکے تھے۔ بی اُمیہ کی حکومت نے اسلامی حکومت کے بارے میں عام مسلمانوں کا نقطۂ نظر بدل دیا تھا۔ اس لئے اس زمانہ میں عہد فاروقی کوزندہ کرنا بہت مشکل تھا۔ سالم نے بھی ان دشوار یوں کومحسوس کیا اور آپ کولکھا کہ

''عمر نے جو کچھ کیاوہ دوسرے زمانہ میں اور دوسرے آدمیوں کے ذرایہ ہے۔ اگرتم نے اس زمانہ میں اور ان آدمیوں کے ذرایعہ سے عمر ؓ بن الخطاب کی پیروی کی تو تم ان سے افضل ہو گئے'' کے۔

لیکن حفرت عمر "بن عبدالعزیز نے اس تغیر حالات اور ہرطرح کے موانع ومشکلات کے باوجود ایک مرتبہ پھر فاروقی خلافت کا نمونہ دنیا کو دکھا دیا۔ ای لئے بعض محدثین آپ کو یا نچواں خلیفہ راشد مانتے ہیں ہے۔

علالت : لیکن افسوس مسلمانوں کوڑھائی سال سے زیادہ اس سرایا خبر و برکت ہستی ہے مستفیض ہونے کاموقع نبطا، اور رجب او اچیس مجدوخلافت نے داعی اجل کولبیک کہا۔

آپ کے سبب وفات کے بارے میں دوروایتیں ہیں۔ایک بیے کہ آپ کی موت طبعی تھی۔
دوسرا بیان بیہ ہے کہ بنی اُمیہ نے جب محسوں کیا کہ اگر آپ کی خلافت کا زمانہ زیادہ بڑھا تو اُموی خاندان کی قوت ہمیشہ کے لئے توڑ دیں گے ، قوانہوں نے آپ کے ایک نظام کوایک ہزارا شرفی دے کر خفیہ زہر داوا دیا۔ آپ کواس کاعلم ، وگیا۔لیکن غلام پرکوئی تختی نہیں کی ، بلکہ اشرفیاں واپس لے کر بیت المال میں داخل کر دیں اور غلام کوآزاد کر دیا ۔

طبیب نے بھی زہرتجویز کیا مگرآپ نے علاج کرنے سے انکارکردیااور فرمایا اگر'' مجھے یہ بھی یقین ہوجا تا کہ میرے کان کی او کے پاس میری شفاہ تو بھی میں ہاتھ نہ بڑھا تا <sup>ہی</sup>۔

ل سیرت قرنم بن عبدالعزیزی سا۱۳۳ استان ۱۳۳ ملیها و ابن سعد باده ی ۲۹۳ می سیرت قرنم بن عبدالعزیزی سا۲۵۳ می سیرت قرنم بن عبدالعزیزی سازی ا

يزيد بن عبدالملك كووصيت نامه:

زندگی سے مایوی کے بعد اپنے بعد ہونے والے خلیفہ یزید بن عبدالملک کو بیدوصیت نامہ لکھا:

میں تم کو یہ وصیت نامہ اس حالت میں لکھ رہا ہوں کہ مرض سے لاغر ہوگیا ہوں۔ تم کو معلوم ہے کہ امور خلافت کے متعلق مجھ سے سوال کیا جائے گا اور خدا مجھ سے اس کا حساب لے گا اور میں اس سے اپنا کوئی کام نہ چھیا سکوں گا۔ خدا خود فرما تا ہے :

" فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين "\_

"جمان كوعلم سے قصد سناتے ہيں اور جم غير حاضر ند تھ"۔

"اگر خدا مجھ سے راضی ہوگیا تو میں کا میاب ہوا اور ایک طویل عذاب سے نجات پائی اور اگر مجھ سے ناراض ہوا تو افسوی ہے میر سے انجام پر میں اس خدا سے جس کے سواکوئی خدا نہیں ، دعا کرتا ہوں کہ مجھے اپنی رحمت سے دوزخ سے نجات دیاور اپنی رضامندی سے جنت عطا کر ہے ، تم کوتقو کی اختیار کرنا چاہئے اور رعایا کا خیال رکھنا چاہئے ۔ کیونکہ میر سے بعد تم بھی تھوڑ ہے ہی دن زندہ رہوگے ۔ تم کواس سے بچنا چاہئے کہ تم سے غفلت میں ایسی اخرش سرز دہو جائے جس کی تلافی نہ کرسکو'۔

''سلیمان بن عبدالملک خدا کابندہ تھا۔ خدانے اسے وفات دی اور اس نے بھی وخلیفہ بنایا اور میرے بعدتم کو ولی عہد مقرر کیا۔ میں جس حالت میں تھا اگر وہ اس لئے ہوتی کہ میں بہت ی بیویوں کا انتخاب کروں اور مال ودولت جمع کروں تو خدانے مجھ کو اس سے بہتر سامان دیئے تھے جو کسی بندہ کو دے سکتا تھا، لیکن میں سخت اور نازک سوال سے ڈرتا ہوں، بجزاس کے خدا میری دیتگیری فرمائے ہے۔

اینی اولاد کے متعلق ارشاد:

آپ کاہل وعیال کے متعلق مسلمہ نے آپ سے کہا: ''امیر المومنین آپ نے ہمیشہ اپنی اولاد کا منہ اس مال و دولت سے خشک رکھا اور ان کوالی حالت میں چھوڑ ہے جاتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ ہیں ہے۔ کاش آپ ان کے متعلق مجھے یا اپنے خاندان کے سی اور شخص کو کچھ وصیت کرتے جاتے''۔ یہ بُن کر فر مایا، مجھے ٹیک لگا کر بٹھا دو، پھر فر مایا : ''تمہارایہ کہنا کہ اس مال سے میں نے ہمیشہ

ا پنی اولا دکامنہ خشک رکھا، تو خدا کی تئم میں نے ان کا کوئی حق تلف نہیں کیا، البتہ جس میں ان ہم حق میں تھاوہ ان کونہیں دیا۔ تبہارا ہے کہنا کہ میں تم کو یا کسی اور اہلِ خاندان کو وصیت کرتا جاؤں، تو اس معاملہ میں میراوصی اور ولی صرف خدا ہے، جو صلحاء کا ولی ہوتا ہے۔ میر بے لڑکے خدا ہے ڈریں گے تو خدا ان کے لئے کوئی سبیل نکال دے گا اور گناہ میں مبتلا ہوں گے تو میں ان کو گناہ کرنے کے لئے قوی بناؤں گا'۔ اس کے بعدلڑکوں کوئیلا کر باچشم پُرنم فر مایا :

"میری جان تم پرقربان جن کومیں نے خالی ہاتھ چھوڑا ہے۔ لیکن خدا کاشکر ہے کہ میں نے تم کواچھی حالت میں چھوڑا، میرے بچو! تم کسی ایسے عرب اور ذمی ہے نہ ملو گے جس کا تم پرق ہو، بچو دو باتوں میں سے ایک بات تمہارے باپ کے اختیار میں تھی ، ایک بیتم دولت مند ہوجا و اور تمہارا باپ دوزخ میں جائے۔ دوسر ہے یہ کہتم مختاج رہواور وہ جنت باپ جنت میں واضل ہو۔ ان دونوں میں اس کو بیزیادہ پہندتھا کہتم مختاج رہواور وہ جنت میں جائے۔ اچھا اب جائی خداتم کو حفظ وا مان میں رکھے"۔

آخری و صیتیں اور وفات

بعض لوگوں نے عرض کیا، آپ مدین منتقل ہوجاتے اور روضہ نبوی ﷺ میں جو چوتھی جگہ خالی ہے اس میں رسول اللہ ﷺ ، ابو بکر ٌوعمرؓ کے ساتھ دفن ہوتے۔ بیری رفر مایا، 'خدا کی قسم آگ کے سوااگر خدا مجھے ہر شم کے عذاب دے تو میں انھیں بخوشی منظور کرلوں گا۔لیکن یہ گوارانہیں کہ خدا کو یہ علوم ہو کہ میں ایٹ آپ کورسول اللہ ﷺ کے پہلو میں فن ہونے کے قابل سمجھتا ہوں'' کے۔

اس کے بعدایک ذمی ہے تیم کے لئے زمین خریدی۔اس نے قیمت لینے میں عذر کیا ،اور کہا یہ میر سے لئے خیر و برکت کا باعث ہے کہ آپ میری مملو کہ زمین میں وفن ہوں ۔لیکن آپ نے اسے منظور نہ کیا اور بہاصرار قیمت حوالہ کی سے ۔ پھر کفن اور وفن کے متعلق ضروری وصیتیں کیس اور آنخضرت منظور نہ کیا اور موئے مبارک منگا کرانہیں کفن میں رکھنے کی ہدایت کی سے۔

دم آخرزبان پربيآيت تھي :

" تملك المدار الاخرة نجعلها للذين لاير يدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين "\_ '' بيآ خرت كا گھر ہم ان لوگوں كے لئے بناتے ہيں جوز مين ميں نہ تو برترى جا ہتے ہيں اور نہ فساد كرتے ہيں اور عاقبت ير ہيز گاروں كے لئے ہے''۔

یمی آیت تلاوت کرتے ہوئے واصل بحق ہوئے۔ انا لللہ و انا الیه راجعون کے بیرجب کامہینہ اور اور ہے تھا۔ تاریخوں میں اختلاف ہے۔ وفات کے وقت انتالیس یا جالیس سال عمرتهی، درسمعان میں دفن کئے گئے۔

از واج واولا د: حضرت عمرٌ بن عبدالعزيز كي حيار بيويان تھيں اوران سب سے اولا ديں ہوئيں۔ کمیس بنت علی: ان سے تین لڑ کے تھے۔عبداللہ، بکراوراُم عمار۔اُم عثمان بنت شعیب: ان سے ایک لڑ کا ابراہیم تھا۔ فاطمہ بنت عبدالملک : ان سے تین لڑ کے تھے،اسحاق، یعقوب اورمویٰ۔ أم وليد ے نواولا دیں تھیں عبداللہ ،ولید ،عاصم ، یزید ،عبداللہ ،عبدالعزیز ،زبانا ،أمة اوراً معبداللہ۔ حلیہ : صورہ شکیل تھے۔رنگ گورااور چہرہ نازک تھا۔خلافت سے پہلے عیش و تعم کی زندگی کی وجہ سے جسم نہایت تروتازہ تھا۔ازار بندیب کے بیول میں غائب ہوجا تا تھا،کیکن خلافت کے بعد زاہدانہ زندگی نے رنگ رُوب بالکل بدل دیا تھا۔ سو کھ کرلاغر ہو گئے تھے۔ پبلیاں بغیر چھوئے گئی جا سمتی تھیں کے۔ فضل و **کمال** : حضرت عمرٌ بن عبدالعزيز کواگرسياس حالات خت خلافت يرنه بڻھاديتے تووه مسند درس کی زینت ہوتے علمی اعتبارے وہ آئمہ کبار میں تھے،تمام علماءو صفین کاان کی جلالتِ علمی پر اتفاق ٢ ـ حافظ زجي لكحة بي، "كان فقيها مجتهدا عار فابالسنن و كبيرا الشان ثبتا حجة حافظا قانتاً لله اوماً منيا "\_ ترجمه: "عمر بن عبدالعزيز امام فقيه، مجتهد، عالم ،سنت، كبير الشان، ثبت، جحت، حافظ (حدیث) خدا کے فر مال بردار ، نرم دل اور خدا کی طرف رجوع کرنے والے تحے۔امام نووی لکھتے ہیں کہان کی جلالت فضیلت ، وفورعلم،صلاح ، زمد و ورع ،عدل ،شفقت علی المسلمین ،حسن سیرت ،خدا کی راہ میں ان تھک کوشش ،سنت نبوی اور آ ثار نبوی کے اتباع اور خلفاء راشدین کی اقتداء میں سب کا تفاق تھا <sup>ہے</sup>۔

معاصرعلماء ميں درجه:

ال عہد کمے اکابر علماءان کے علمی کمالات کے مقابلہ میں طفلِ دبستان تھے ہے۔ میمونہ بن مہران کہتے تھے کہ علماء مر بن عبدالعزیز کے سامنے شاگر دمعلوم ہوتے تھے۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ علاء کے معلم تھے۔ چنانچہ جوعلاء انھیں تعلیم دینے کے خیال سے ان کے پاس آتے تھے، وہ خودان سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ مجاہد کا جو بڑے جلیل القدر تابعی عالم تھے، بیان ہے کہ ہم لوگ ان کے پاس تعلیم حاصل کرنے لگے۔ ان کے پاس تعلیم حاصل کرنے لگے۔ ان کے پاس تعلیم حاصل کرنے لگے۔ تفسیر : تفسیر قرآن میں نہایت وسیع نظر تھی۔ بڑے بڑے علاء قرآنی مشکلات میں آپ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ججاز اور شام کے بچھ علاء نے آپ کے صاحبز ادے عبد الملک سے کہا کہ این والدے قرآن کی اس آیت

''انی لهم التناوش من مکان بعید '' ۔ ''وه دُورے کیول کریا سکتے ہیں''۔

کے متعلق ہو چھا کہ اس سے کیا مراد ہے۔ انہوں نے پوچھا۔ حضرت عمر اُبن عبدالعزیز نے جواب دیا،
اس سے مرادتو ہے۔ جس کی خواہش اس وقت کی جائے ، جس وقت انسان اس پر قادر نہ ہو گئے۔
حدیث : حدیث کے اجلہ حفاظ میں تھے۔ حافظ ذہبی ان کوامام ، عارف سنت ، جمت اور حافظ لکھتے
ہیں سے۔ امام مالک اور ابن عیدیہ آپ کوامام وقت کہتے ہیں گئے۔

جتنی مرفوع حدیثیں اُن کے حافظہ میں محفوظ تھیں اتن کسی تابعی کے علم میں نہھیں۔ایوب سختیانی کہتے تھے کہ میں جن جن لوگوں سے ملا ،ان میں سے کسی کوعمر بن عبدالعزیز سے زیادہ رسول اللہ ﷺ ہے روایت کرنے والانہیں دیکھاھے۔

### احاديث نبوى كانتحفظ:

کے حدیث نبوی کی انہوں نے بڑی خدمت کی۔ ہرممکن طریقہ سے اس کی اشاعت کی اور اس کو محفوظ کیا۔ان کا سب سے بڑا کارنامہ احادیث نبوی کی تدوین اور اس کا تحفظ ہے۔اگر آپ نے اس کی طرف توجہ نہ کی ہوتی تواحادیث نبوی ﷺ کابڑا حصہ ضائع ہوجا تا۔

آپ کے زمانہ میں مرور زمانہ کے ساتھ اکا برعلماء اور حفاظ صدیث اُٹھتے جاتے تھے۔ جب
آپ نے دیکھا کہ یہ بہار آخری ہور ہی ہے، اگر احادیث کی حفاظت نہ کی گئی تو اس کا بڑا حصہ علماء کے
ساتھ دفن ہوجائے گا، تو قاضی ابو بکر بن حزم گور نرمدینہ کولکھا کہ احادیثِ نبوی تلاش دہتجو کر کے ان کو
لکھ لوکیونکہ مجھے علم کے مٹنے اور علماء کے فنا ہونے کا خوف ہے۔ لیکن صرف رسول اللہ ﷺ کی احادیث
قبول کی جائیں ہے۔

ل تذکرة الحفاظ ـ جلداول ـص١٠٦ لي سيرت ممرٌ بن عبدالعزيز ـص ٢٨ لي تذکرة الحفاظ ـ جلداول ـص ١٠٥ مع تهذيبالاساء ـ جلداول ـص ١٨ هي بخاري كتاب العلم باب كيف يقبض العلم

حافظ ابن جیم کی ایک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ تمام صوبوں کے گورنروں کے نام اس مضمون کا فرمان بھیجاتھا <sup>ا</sup>۔

ال حکم کی تعمیل ہوئی اور جمع شدہ احادیث کے مجموعے تیار کرائے تمام ممالکِ محروسہ میں بھیے گئے۔ سعد بن ابراہیم کابیان ہے کہ ہم کو تمریّبن عبد العزیز نے حدیث جمع کرنے کا حکم دیا۔ ہم نے دفتر کی حدیث میں اور انہوں نے ایک ایک مجموعہ جہاں جہاں ان کی حکومت تھی بھیجا ہے۔

فقه: فقه بين امامت واجتهاد كادرجه ركفت تصحافظ ذهبى لكهت بين، "كان اماماً فقيها مجتهدا" انهول نے حضرت مرسط كان تمام فقهى فيصلوں كوجوانهوں نے رعایا كے متعلق جمع كئے سے ، جمع كراما تھا۔

شاعری : حضرت مر بن عبدالعزیز کواگر چه مروجه رسی شاعری سے ذوق نه تھا، کیکن اخلاقی اشعار بیند کرئے تھے۔ ابن جوزی آنے سیرت میں ان کے اشعار کہتے تھے۔ ابن جوزی آنے سیرت میں ان کے اشعار نقل کے ایک راگ بھی جو مدینه میں بہت مقبول تھا، آپ کی جانب منسوب تھا۔ ممکن ہے مدینہ کی گورٹری کے زمانہ میں جب کہ آپ کی طبیعت میش و تعم کی طرف راغب تھی بیراگ ایجاد کیا ہو۔

خطابت : اگرچه حفرت عمر بن عبدالعزیز نے بحقیت خطیب کوئی شہرت حاصل ب کی ،
لیکن آپ کے خطبات نہایت موثر اور دل پذیر ہوتے تھے۔ ابن جوزی نے آپ کے متعدد خطبات کا بہترین مجموعہ ہے، آپ کے ایک دو
لکھے ہیں۔ جاخط نے کتاب البیان والبین میں جو بلیغ خطبات کا بہترین مجموعہ ہے، آپ کے ایک دو
خطے نمو نافقل کئے ہیں ہے۔

علماء کی قدر دانی : گذشته خلفاء کی بزم طرب کی زینت شعراء خطباءاورادیوں سے تھی ایکن عمر میں میں میں اسلامی کی جگہ بن عبرالعزیز کا ذوق ان سے مختلف تھا۔ اس لئے ان کے زمانہ میں شعراء کا بجوم حیب گیااوراس کی جگہ علمائے دین نے لے لی۔

ان کی تخت نشینی کے بعد حب معمول حجاز اور عراق کے مشہور شعراء میں نصیب جزیر ، فرز دق ، احوص ، کثیر اور احطل قصیدے لے کے کر پنچے اور عرصه تک گھہرے دے لیکن کسی کو باریا بی کی اجازت نہیں ملی ۔ ان کے بجائے عاماء وفقہا کو بلاتے تھے اور ان کی قدر دانی کرتے تھے۔ شعراء کی یہ سمیری دیکھ

لِ فَتَحَ البَارِي عِلدَاول ص ١٤٣ ٪ عِلمَ بِيان العلم ِ س ٣٨ ٪ تذكرة الحفاظ عِلدَاول ِ ص ١٠٥ مع سيرت عرَّبن عبدالعزيز هي اليضا ِ ص ٢٣٨ ٪ كتاب البيان والنبيين \_جلداول ِ ص ١٩٩٣

کرایک دن جربر نے عون بن عبداللہ کے ذریعہ جواہک متاز فقیہ تھے، بیاشعار کہہ کر حضرت عمرٌ بن عبدالعزیز کی خدمت میں بھیجے کے :

ھذا زمانک انی ندمضی زمنی

یہ تیرا زمانہ ہے ، میر ازمانہ گزر گیا
انی لدی الباب کا لمصور فی قرن
کہ میں دروازہ پر بیڑیوں میں جکڑا ہوں

یایها القاری الموخی عمامته اے وہ قاری جم کام کاشملہ لئک رہا ہے ابلغ خلیفتناان کنت لاقیہ اگر مارے ظیفہ سے لاقات ہوتو میرانیہ پیام پہنچادے

عون بن عبداللہ نے عمر "بن عبدالعزیز ہے کہا کہ جریہ ہے میری آبرہ بچائے۔آپ نے جریر کو باریابی کی اجازت دی۔اس نے قصیدہ سنایا، جس میں اہلِ مدینہ کے مصائب ومشکلات کا حال تھا۔ حضرت عمر "بن عبدالعزیز نے ان کے لئے کیڑا، غلہ اور نقد رو پیہ بھیجا اور جریر ہے یو چھا بتاؤ، "تم کس جماعت ہے ہیں، عبوم مہاجرین میں، انصار میں ۔ان کے اعزہ میں، مجاہدین میں بیان اس نے کہا کسی میں نہیں۔فرمایا، "پھر مسلمانوں کے مال میں تمہارا کیا حق ہے'۔

ال نے کہا خدانے میراحق مقرر کیا ہے، بشرطیکہ آپ اس کو نہ روکیں، میں ابن سبیل (مسافر) ہوں، دُوردراز کاسفر کرے آپ کے آستانہ پڑھیم اہوں۔ آپ نے فر مایا،' اگرتم میرے پاس آئے ہوتو میں اپن جیب ہے تم کو ہیں درجم دیتا ہوں، اس تقیر قم پرخواہ میری تعریف کرویا فدمت'۔ جریر نے اسے بھی غنیمت سمجھا اور اسے لے کر باہر آیا۔ دوسرے شعراء نے لیک کر بوچھا، کہوا بوحرزہ کیا معاملہ رہا۔ اس نے جواب دیا اپنا اپنا رستا ہو، شخص شاعروں کو نہیں بلکہ گداگروں کو دیتا ہے۔ مگر علیا ، فقہا اور قراء کی بڑی قدر دانی تھی ۔ ان کو دُور دُور ہے بلاکر خواص میں داخل کرتے تھے گے۔

زمام خلافت ہاتھوں میں لینے کے بعد سالم بن عبداللہ بن عمر ، محمہ بن کعب قرظی اور رجاء بن حلح و ق ، ریاح ابن عبیدہ ہے امور خلافت میں مشورہ لیتے تھے ہے میمون بن مہران ، رجاء بن حلی و ق ، ریاح ابن عبیدہ آپ کے ندیم خاص تھے۔ ان کے علاوہ اور متعدد علاء آپ کے ہم جلیس تھے ہے اس کے علاوہ اور متعدد علاء آپ کے ہم جلیس تھے ہے فضائل اخلاق : اگر چہ حضرت عمر ہن عبدالعزیز کے مجددانہ کارناموں کے بعدان کے فضائل اخلاق کی چنداں ضرورت نہیں کہ اس گلتان ہے اس بہار کا پورااندازہ ہوجاتا ہے ،

ابن سعد \_جلد۵\_ص۲۹۲

تا ہم اس پر بھی ایک سرسری نظر ڈال لینامناسب ہوگا۔

خلافت سے پہلے آپ فطرۃٔ صالح اور سعید تھے۔اس لئے زندگی کے کسی دور میں بھی آپ کا دامن اخلاق داغدارنہ تھا۔لیکن خلافت سے پہلے آپ کی زندگی بڑے عیش و تعم اور شان وشكوه كي تقى\_

ان کاخود بیان ہے کہ مجھے لباس ،عیش برتی اورعطریات کاجب شوق ہوا ،تو میں نے اسے اس قدر پورا کیا کہ میرے علم میں میرے خاندان بلکہ دوسرے خاندانوں میں بھی ایسی زندگی کسی کو نصيب نه ہوئی ہوگی <sup>ل</sup>۔

ان کے شوق اور نفاستِ مزاج کا بیرحال تھا کہ جب ان کے کپڑوں پر ایک مرتبہ دوسروں کی نظر پڑجاتی تھی تو پھرانہیں وہرُ انا سمجھتے تھے کے ولید کے زمانہ میں ان کو جار جارسو درہم کی قیمت کا کپڑا سخت وکرخت معلوم ہوتا تھا ہیکن پھر چودہ در ہم کا کیڑا بھی نرم وہلیج معلوم ہونے لگا تھا <sup>عل</sup>ے خوشبو کے لئے واڑھی برعبر چھڑ کتے تھے کے رجاء بن حوۃ کابیان ہے کہ مر بن عبدالعزیز سب سے زیادہ خوش لباس، سب سے زیادہ معطراورسب سے زیادہ بختر کی حال چلنے والے تھے <sup>ھ</sup>۔

کیکن تختِ خلافت پرقدم رکھنے کے بعد زندگی یکسر بدل گئی۔عیش و تعم کے سارے سامان چھوٹ گئے اور عیش پروردہ عمر بن عبدالعزیز نے ابوذ رغفاری اور حسن بھری کا قالب اختیار کرلیا۔

انہوں نے جس طرح دنیاے دائن جھاڑا،اس کے بچھ حالات اُویرگزر کے ہیں۔ساری املاک بیت المال کووایس کردی لونڈی غلام ، فرش فروش ، لباس وعطریات عیش ونجمل کے جملہ سامانوں کونے کراس کی قیمت بیت المال میں داخل کردی کے بیت المال سے گزارہ کے لئے جارسود بنار سالانہ لیتے تھے اور بعض روایتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نہ لیتے تھے <sup>کے</sup> لباس بفتدرستر یوثی اور غذا بفتدر لايموت سے زیادہ نہ ہوتی تھی۔

میں ایک ممیض کے علاوہ دوسری فمیض نہ تھی۔آپ کے سالے مسلمہ بن عبد الملک نے اپنی بہن فاطمہ ہے کہا کیمیض میلی ہوگئ ہے،لوگ عیادت کے لئے آتے ہیں،اس لئے دوسری بدلوادو۔

س تهذیب الاساء \_جلداول \_ص۲۰ a تهذیب الاساء - جلداول - ص۲۱

ع الصالص ١٣٦ ٥ الضاً

سى سيرت عرفين عبدالعزيز -ص١٥١ ابن سعد ص ۲۹۲

إ سرت عمر بن عبد العزيز ص ٥٦٦

کے سرت عرقبن عبدالعزیز \_ص ۲۷۲

٨ الصارص ١٩٧

وہ خاموش رہیں۔مسلمہ نے دوبارہ کہا۔ فاطمہ نے جواب دیا،خدا کی شم اس کےعلاوہ دوسرا کپڑانہیں ہے <sup>ا</sup>۔ پھرایک جوڑا بھی سالم نہ ہوتا تھا،اس میں بھی پیوند لگے ہوتے تھے <sup>کے</sup>۔ بچے بھی ای تنگی ہے بسر کرتے تھے۔

ایک مرتبہ آپ کی بچی کے پاس کپڑانہ تھا۔ آپ نے حکم دیا کہ فرش بھاڑ کرتہ بنادیا جائے۔ آپ کی بہن کوخبر ہوئی توانہوں نے ایک تھان بھجوادیا اور منع کردیا کہ عمر سے نہ مانگنا ہے۔

ایک مرتبہ آپ کے صاحبزادے نے کپڑے مانگے۔ آپ نے فرمایا میرے کپڑے خیار بن ریاح کے پاس کے ،انہوں نے گاڑھے کے بن ریاح کے پاس کے ،انہوں نے گاڑھے کے کپڑے نکال کردیئے۔ عبیداللہ نے کہا یہ تو ہمارے پہننے کے لائق نہیں ہیں۔ خیار نے کہا، میرے پاس تو امیرالمونین کے یہی کپڑے ہیں۔ عبیداللہ نے واپس جا کر حضرت ہمڑ بن عبدالعزیز ہے بھی وہی عذر کیا۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس تو یہی کپڑے ہیں۔ یہ جواب سُن کر وہ اوٹے گئے و حضرت ہم بن کیا۔ آپ نے واپس با کر کہا کہ اگر اپنے وظیفہ سے پیشگی لینا چاہوتو لے سکتے ہو۔ چنانچہ سودر ہم واود ہے ،اوروظیفہ تھے ہم ہونے کے وقت کاٹ لئے گئے گئے۔

غذا: غذانہایت معمولی اور سادہ ہوتی تھی۔ روثی اور روغن زیون یا دال روثی کھاتے تھے۔ آپ کے غلاموں کو بھی یہی ملتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک غلام نے شکایت کی کہ روز روز دال روٹی ملتی ہے۔ آپ کی بیوی نے جواب دیا، امیر المونین کی بہی غذا ہے اور یہ غذا بھی بیٹ جرکز نہ کھاتے تھے۔ آپ کے غلام کا بیان ہے کہ جب سے آپ خلیفہ ہوئے اس وقت سے وفات تک بھی شکم سیر ہوکر کھانانہیں کھایا ہے۔

اگر کہمی کوئی انچھی چیز کھانے کی خواہش بھی ہوتی تھی تواس کی مقدرت نتھی۔ایک مرتبہائگور
کھانے کو دل جاہا۔ بیوی ہے پوچھا ،تمہارے پاس ایک درہم ہے ، میں انگور کھانا جاہتا ہوں ۔
انہوں نے جھلا کر جواب دیا ،امیر المونین ہوکرتم کوایک درہم کی استطاعت نہیں ۔فرمایا ، یہ جہم کی
سند مریوں ہے میرے لئے زیادہ آسان ہے ہے۔

ان کی بیرزندگی دیکھ کران کی بیوی فاطمہ نے (جنہوں نے امارت کے گہوارے میں پرورش یائی تھی ) بھی ای رنگ میں اینے کورنگ لیا تھا اور بناؤسنگار بالکل ترک کردیا تھا۔

لے سیرت مزابن مبدالعزیز ی<sup>سی ۱</sup>۸۰ میں ایشا یا 140 میں ایشا یا 19۸ میں سیرت مزابن عبد العزیز یا ۲۷۳ می ابن معد بلده یس ۲۷۸ می سیرت مزابن عبدالعزیز یا ۲۵۲

ایک مرتبه ایک دولت مندگھرانے کی خاتون نے اس حالت میں دیکھ کر پوچھا توانہوں نے کہا کہ میرے شوہر کی یہی پہندہے ۔

ذمته داری کا حساس اور خشیتِ الہی:

حکومت اورسلطنت دلول کو بخت اور مواخذہ سے بے خوف بنادیتی ہے، کیکن عمر البعزیز کے دل کواس نے خشیت البی سے لبریز کردیا تھا۔ وہ خلافت کی ذمہ داریوں کے احساس سے لرزہ براندام رہے تھے۔

آپ کامعمول تھا کہ عشاکے بعد تنہائی میں مسجد میں بیٹھ کرروروکر دعا ئیں کرتے تھے اور ای حالت میں آنکھ لگ جاتی تھی۔ آنکھ کھلتی تو پھریہی مشغلہ جاری ہوجا تا۔ ای طرح روتے دعا نیں کرتے اور چاہے سوتے ساری رات گزرجاتی تھی۔

یہ مشغلہ بھی گھر میں بھی تنہائی میں ہوتا تھا۔ایک دن بیوی نے دیکھ لیا ،اس کی وجہ پوچھی۔ آپ نے ٹالنا جاہا، مگر بیوی نے اصرار کیا اور کہا میں بھی اس سے نصیحت حاصل کرنا جاہتی ہوں۔اس وقت آپ نے بتایا کہ

" میں نے اپنے بارے میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ میں اس اُمت کے جھوٹے بڑے اور سیاہ سپید جملہ امور کا ذمہ دار بول ،اس لئے جب میں جگس ،غریب محتاج ،فقیر، گم شدہ قیدی اور اس قبیل کے دوسرے آدمیوں کو یاد کرتا ،وں جو سارے ملک میں بھیلے ،وئے ہیں ،جن کی ذمہ داری مجھ پر ہے اور خدا ان کے بارے میں مجھ سے سوال کرے گا اور سول اللہ بھی ان کے متعلق مجھ پر دعویٰ کریں گے ،اگر میں خدا کے سائے کوئی عذر اور رسول اللہ بھی کے سائے کوئی دلیل نہ بیش کرے کا تو مجھے خوف بیدا ،وجاتا ہے اور میرے آنسونکل آتے ہیں اور جس قدر میں ان چیزوں پر غور کرتا ہوں ای قدر میرا دل خوفر دہ ہوتا ہے ،" کے۔

بعض لوگ آپ کے گریہ دبکا پر ملامت کرتے۔ آپ جواب دیے تم لوگ مجھے رونے پر ملامت کرتے ہو، حالانکہ اگر فرات کے کنارے بمری کا ایک بچہ بھی ہلاک ہوجائے تو عمراس کے بدلہ میں پکڑا جائے گائے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک فوجی افسرسلیمان بن ابی کریمہ کولکھا:

" خدا کی تعظیم وخشیت کاسب نے زیادہ مستحق وہ بندہ ہے، جس کواس نے اس آز ماکش میں ڈالا، جس میں میں ہوں۔خدا کے نزدیک مجھ نے زیادہ تخت حساب دینے والا اور اگر اس کی نافر مانی کروں تو مجھ نے زیادہ ذلیل کوئی نہیں ہے۔ میں اپنی حالت سے تخت دل گرفتہ ہوں۔ مجھے خوف ہے کہ میر سے پی حالات مجھے ہلاک نہ کردیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے تم جہاد فی سبیل اللہ کے لئے جانے والے ہو، تو برادر من جبتم میدانِ جہاد میں پہنچ جاؤ تو خدات دعا کروکہ وہ مجھے شہادت عطافر مائے۔اس لئے کہ میری حالت نہایت تخت اور میرا خطرہ بہت بڑا ہے ''۔

#### موت اور قيامت كاخوف:

سلاطین کی بزم طرب میں موت اور قیامت کے ذکر اور خوف کا گزر بھی نہیں ہوتا۔لیکن عمر م بن عبد العزیز کی مجلس بزم عزا ہوتی تھی۔ رات کوعلاء جمع ہوکر موت اور قیامت کا ذکر کر کے اس طرح روتے تھے جیسے ان کے سامنے جناز ہ رکھا ہے ؟۔

رات دات ہم جاگر موت برغور وفکر کیا کرتے تھاور قبر کی ہولنا کیوں کاؤکر کر کے بہوش ہوجاتے تھے۔ ایک مرتبہ اپ ایک ہم جلیس سے فرمایا ، میں دات ہم غور دفکر میں جاگار ہا۔ اس نے پوچھا کس چیز کے متعلق ہفر مایا ، قبر اور اہل قبر کے متعلق ۔ اگر تم مُر دے کو تمن دن بعد قبر میں دکھوتو انس ومجت کے باوجوداس کے پاس جاتے ہوئے خوفز دہ ہوگے ۔ تم ایسا گھر دیکھو گے جس میں خوش لباس اور خوشہو کے بجائے کیڑے ریگ رہے ہوں گے ۔ پیپ بہر ہی ہوگی اور اس میں کیڑے تیر رہ ہوں گے ۔ پیپ بہر ہی ہوگی اور اس میں کیڑے تیر رہ ہوں گے ، بد بوچھلی ہوگی ، فن بوسیدہ ہو چکا ہوگا ۔ یہ کہ کہ کہ کی بندھ گی اور بے ہوش ہوکر گر پڑے ۔ ان کی بیوی یانی چھڑک کر ہوش میں لائیں ہے۔

یزید بن حوشب کابیان ہے کہ میں نے حسن بھری اور عمر اُبن عبدالعزیز سے زیادہ کئی شخص کو قیامت سے ڈرنے والانہیں دیکھا۔معلوم ہوتا تھا، گویادوزخ ان ہی کے لئے بنائی گئی ہے جے۔ آیا ہے قرآنی سے تاثر

قرآن مجيد كي موعظت آيات پڙه کربه حال هوجاتے ،ايک شب کويه آيت:

" يوم يكون الناس كالفراش المبثوت وتكون الجبال كالعهن المنفوش "\_

"جس دن لوگ بکھر ہے ہوئے پروانوں کے ہوں گے اور پہاڑمثل دھنکے ہوئے أون كے ہوں گے"۔

تلاوت كرك ذورے چيخ وسوء صباحا ہ اوراُ چھل كراس طرح كرے كمعلوم ہوتاتھا كدم نكل جائے گا، پھراس طرح ساكن ہوگئے كمعلوم ہوتاتھا ختم ہوگئے، پھر ہوش ميں آگئے ليے

ايك دن نماز مين بيآيت:

"وفقوا هم انهم مسئولون"\_

"ان کو بتادو کہان ہے بازیرس کی جائے گئ"۔

پڑھی تواتے متاثر ہوئے کہای کوبار بار دہراتے رہے،اوراس ہے آگے نہ بڑھ سکے <sup>ہے</sup>۔ و **یا** نت : آپ کے فضائل اخلاق میں دیانت کا وصف سب سے زیادہ نمایاں ہے۔مسلمانوں کے مال کی حفاظت میں آپ نے ویانت کا جونمونہ پیش کیا،اس کی مثال کی قوم کی تاریخ میں مشکل سے مل کتی ہے۔

بیت المال ہے بھی معمولی فائدہ اُٹھا ناتھی گوارانہ کیا۔رات کو جب تک خلافت کے کام انجام دیتے تھے،اس وقت تک بیت المال کی شمع جلاتے تھے،اس کے بعد گل کر کے اپناذ اتی جراغ جلواتے تھے ہے۔

بیت المال کی جانب سے فقراء اور مسکین کے لئے جومہمان خانہ تھا، اس کے بادر پی خانہ سے اپنے لئے پانی بھی گرم نہ کراتے تھے۔ ایک مرتبہ ففلت میں آپ کا ملازم ایک مہینہ تک اس مطبخ سے آپ کے وضو کا پانی گرم کرتا رہا۔ آپ کومعلوم ہوا تو اتی لکڑی خرید کر باور پی خانہ میں داخل کرادیں سے۔

ایک بارغلام کوگوشت کا کلڑا بھونے کا حکم دیا، وہ ای مطبخ سے لایا آپ نے اسے ہاتھ نہ لگایا،اور غلام سے فرمایاتم ہی کھالو،میری قسمت کا نہ تھا <sup>ھ</sup>۔

خلافت کے کاموں کے سلسلہ میں جو لوگ آتے تھے وہ ای مہمان خانہ میں تھرتے تھے۔ حضرت عمر میں عبدالعزیز ان کے ساتھ کھانا نہ کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ چندمہمانوں نے کھانے سے

 لے سیرت نمڑ بن عبدالعزیزے ہو۔ سم این سعد۔جلدہ۔ص۲۹۵ ا نکارکر دیا کہ جب تک آپ نہ کھا <sup>ئ</sup>یں گے ہم بھی نہ کھا <sup>ئ</sup>یں گے۔اس دن مجبور ہوکر مہمانوں کے ساتھ کھانے لگے ،مگراس کامعاوضہ دے دیتے تھے <sup>ا</sup>۔

ایک مرتبہ بہت سے بیب آئے۔ آپ انہیں عام سلمانوں میں تقسیم فرمار ہے تھے۔ آپ کا چھوٹا بچا کھا کہ سیب اُٹھا کر کھانے لگا، آپ نے اس کے منہ سے چھین لیا۔ وہ رو نے لگا اور جا کراپنی مال سے شکایت کی۔ مال نے بازار سے سیب مزگا کر دیئے۔ عمر "بن عبد العزیز گھر آئے تو آئییں سیب کی خوشبو معلوم ہوئی۔ پوچھا فاطمہ کوئی سرکاری سیب تو تمہارے پال نہیں ہے۔ انہوں نے سارا واقعہ بیان کردیا۔ آپ نے فرمایا، "خداکی شم اس کے منہ سے نہیں چھینا تھا، اپنے ول سے چھینا تھا۔ لیکن مجھے یہ پسندنہ تھا کہ میں مسلمانوں کے حصہ کے ایک سیب کے بدلہ میں اللہ تعالی کے حضور میں اپنے قس کو برباد کروں "۔

آپ کولبنان کاشہد بہت مرغوب تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے اس کی خواہش ظاہر کی۔ آپ کی بیوی نے وہاں کے حاکم ابن معدیکر ب کے پاس کہلا بھیجا، انہوں نے بہت سابھجوادیا۔ فاطمہ نے حضرت عمر بین عبدالعزیز کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے شہدد کیے کرفر مایا ، معلوم ہوتا ہے تم نے ابن معدیکر ب کے پاس کہلا بھیجا تھا، ان ہی نے بھیجا ہے۔ چنانچ کل شہد بکوا کراس کی قیمت بیت المال میں داخل کردی، اور ابن معدیکر ب کولکھ بھیجا کہتم نے فاطمہ کے کہلا نے پرشہد بھیجا ہے، خدا کی قسم اگر میں داخل کردی، اور ابن معدیکر ب کولکھ بھیجا کہتم نے فاطمہ کے کہلا نے پرشہد بھیجا ہے، خدا کی قسم اگر میں داخل کردی، اور ابن معدیکر ب کولکھ بھیجا کہتم نے فاطمہ کے کہلا نے پرشہد بھیجا ہے، خدا کی قسم اگر میں داخل کردی، اور ابن معدیکر ب کولکھ بھیجا کہتم نے فاطمہ کے کہلا نے پرشہد بھیجا ہے، خدا کی قسم اگر میں داخل کردی، اور ابن معدیکر ب پرندر ہوگے، اور تمہارے چبرے پرنظر ندو الوں گا۔

ایک مرتبہ آپ کی حاملہ بیوی کے لئے تھوڑ ہے۔دودھ کی ضرورت تھی۔ لونڈی مہمان خانہ سے ایک پیالہ دودھ لے آئی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بی بی کے لئے دودھ کی ضرورت تھی، اگراس وقت دودھ نہ دیا جائے گا تو اسقاط کا اندیشہ ہے۔ اس لئے یہ دودھ دارالضیافہ سے لے آئی ہوں۔ یہ س کر لونڈی کا ہاتھ پکڑ ااور چلاتے ہوئے بیوی کے پاس لائے اور کہا، اگر ممل فقر اء دمساکین کے کھانے کے علاوہ اور کی چیز سے قائم نہیں رہ سکتا تو خدااس کوقائم نہ رکھے۔ یہ بر ہمی دیکھ کربیوی نے دودھ واپس کرادیا گ

احتیاط کا آخری نمونہ یہ ہے کہ ایک مرثبہ بیت المال کا مشک آپ کے سامنے لایا گیا۔ آپ نے ناک بند کرلی کہ اس کی خوشبونہ آنے پائے ۔ لوگوں نے عرض کیا امیر المؤمنین اس کی خوشبوسونگھ لینے میں کیا ہرج ہے۔ فرمایا، مشک کا انتفاع یہی ہے ھے۔ تخت خلافت پرقدم رکھنے کے بعد ہدایا وتحائف کا سلسلہ بند کردیا تھا۔ ایک مرتبہ کی شخص نے آپ کوسیب اور دوسر ہے میوے ہدیہ میں بھیج۔ آپ نے واپس کردیئے۔ بھیجے والے نے آپ سے کہا ہدیہ تورسول اللہ بھی قبول فرماتے تھے۔ آپ نے جواب دیا ہمین ہمارے لئے اور ہمارے بعد والوں کے لئے وہ رشوت ہے ۔ ابن جوزی نے اس قبیل کے اور بہت سے واقعات لکھے ہیں۔ والوں کے لئے وہ رشوت ہے ۔ ابن جوزی نے اس قبیل کے اور بہت سے واقعات لکھے ہیں۔ توکل اور اعتاد علی اللہ نے تمام خطرات سے بیرواہ کردیا تھا۔ جس زمانہ سے امیر معاویہ پر تملہ ہوا تھا ، اس زمانہ سے خلفاء کی حفاظت کا بڑا اہتمام رہتا تھا۔ سینکڑ وں سیاہی بہرہ پر متعمین رہتے ہے۔ عمر جبن عبدالعزیز نے دوسر سے سامان تجمل اس کو بھی ختم کردیا تھا۔

ایک مرتب بعض ہوا خواہوں نے عرض کیا کہ گذشتہ خلفاء کی طرح آپ بھی و کیھے بھال کر کھایا سیجئے اور حملہ کی حفاظت کے لئے نماز میں پہرہ کا انتظام رکھا سیجئے ۔ طاعون میں ہٹ جایا کریں ۔ بیین کرفر مایا ،اس حفاظت کے باوجود آخر وہ لوگ کیا ہوئے ۔ جب لوگوں نے زیادہ اصرار کیا تو فر مایا ،خدایا اگر میں تیر کے کم میں روز قیامت کے علاوہ اور کی دن ہے ڈروں تو تو میر کے خوف کو اطمینان نہ دلانا کے۔

تواضع ومساوات :

تر فع ، کبر،خودنمائی اورعدم مساوات وغیرہ امارت کے لوازم میں ہیں۔خود حضرت عمرٌ بن عبد العزیز میں خلافت سے پہلے بڑی تمکنت تھی لیکن خلافت کے بعد سرایا بخز وانکساری اور مساوات کا نمونہ بن گئے تھے۔

اُوپِرِگزر چکاہے کہ خلافت کے بعدانہوں نے تمام شاہی امتیازات مٹادیئے تھے اور فرمایا تھا کہ 'میں بھی عام مسلمانوں کی طرح ایک مسلمان ہوں''۔سرکاری پہر داروں کو تعظیم کے لئے اُٹھنے کی ممانعت کر دی اور خودان کے ساتھ برابر بیٹھتے تھے ''۔

لونڈی غلاموں کے ساتھ برتاؤاتنا مساویانہ تھا کہ بھی بھی آپ خود بھی ملاز مین کی خدمت کرتے تھے۔ایک مرتبہ پنکھا جھلتے جھلتے ایک لونڈی کی آنکھالگ گئی۔آپ نے پنکھالے کر اس کوجھلنا شروع کردیا۔

اس کی آنکھ کھی تو گھبرا کر چلائی۔ آپ نے فرمایا ، آخرتم بھی میری طرح انسان ہو ،تم کو بھی گرمی گئی ہوگی ،جس طرح تم مجھے پنکھا جھل رہی تھیں ،میں نے تم کوجھلنا مناسب سمجھا سے۔ جنازہ میں شرکت کے وقت خلفاء کے لئے علیحادہ چادر بچھائی جاتی تھی۔ چنانچہ حسبِ معمول جب آپ کے لئے پہلی مرتبہ بچھائی گئی تو آپ نے اس کو بیروں سے ہٹادیا <sup>ک</sup>۔

ملازموں کے آرام میں خلل نہ ڈالتے تھے اور ان کے آرام کے اوقات میں خود اپنے ہاتھ سے کام کر لیتے تھے۔ایک مرتبہ رجاء بن طحوۃ سے گفتگو میں رات گزرگی اور چراغ جھلملانے لگا۔ پاس ہی ملازم سویا ہواتھا۔ رجاءنے کہااسے جگادوں۔فرمایا سونے دو۔

رجاء نے خود جراغ درست کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے روک دیا کہ مہمان سے کام لینا مروت کے خلاف ہے اور خوداً ٹھ کرزیتون کا تیل لیا اور جراغ ٹھیک کرکے بلٹ کر فرمایا، جب میں اٹھا تھا، تب بھی عمر بن عبدالعزیز تھا اور اب بھی عمر جن عبدالعزیز ہوں تے۔

ال تواضع اورمساوات کی وجہ سے ان لوگوں کو جو خلیفہ میں جاہ وجلال دیکھنے کے عادی تھے،
آپ کے پہچا نے میں دِنت ہوتی تھی۔ حکم بن عمر والرعینی کا بیان ہے کہ عمر عبدالعزیز ایک حلقہ سے
اُٹھ کر دوسرے حلقہ میں بیٹھ جاتے تھے اور وہ اجنبی جو آپ کو پہچا نے نہ تھے، انہیں جب تک اشارہ سے
بتایا نہ جاتا، اس وقت تک وہ پہچان نہ علتے تھے ۔

ال مختصر تذکرہ میں ان کے اخلاق کمال کا احاط مشکل ہے۔ اس لئے صرف چندنمونے پیش لئے گئے ہیں۔

### (۵۳) عمروبن مره

نام ونسب : عمرونام ہے۔ ابوعبداللہ کنیت۔ نسب نامہ یہ ہے : عمروبن مرہ بن عبداللہ بن طارق بن الحارث بن الحار

حدیث : حفظِ حدیث کے لئے بیسند کافی ہے کہ حافظ ذہبی ان کو حافظ کا لقب دیتے ہیں۔ عبدالرحمٰن بن مہدی انہیں حفاظ کوفہ میں شار کرتے تھے <sup>ھ</sup>۔ حفص بن غیاث کا بیان ہے کہ میں نے اعمش سے عمرو بن مروہ کے علاوہ کسی کی تعریف نہیں نے وہ کہ علاوہ کسی کی تعریف نہیں نے ۔ وہ کہتے تھے کہ ابن مروہ اپنی روایات میں مامون تھے۔ شعبہ کہتے تھے کہ تمام راویان حدیث سے حدیثوں میں کچھ نہ کچھ ردو بدل ہوجا تا ہے۔ صرف ابن عون اور عمرو بن مرہ اس سے متثنیٰ ہیں۔ مسعر کہتے ہیں کہ وہ صدق کی کان ہیں ا۔

حدیث میں انہوں نے عبداللہ بن اوفی ، ابو وائل ، مرۃ الطیب ،سعید بن مسیب ،عبد الراحمٰن ابن ابی لیلی ،عبداللہ بن حارث نجرانی ،عمر و بن میمون ادوی ،عبداللہ بن سلمہ ،حسن بن مسلم ، خیثمہ بن عبدالرحمٰن ،سعد بن عبیدہ ،سعید بن جبیر اور ابرا جیم نعی جیسے علماء ہے استفادہ کیا تھا۔ ابو اسلی سلی ، مسعر ، علاء بن مسیس ، اوز اعی ، ابن ابی لیلی ، توری ، شعبہ وغیرہ آپ کے زمرہ تلافہ میں تھے ۔۔

نماز میں اخلاص:

ال علم كے ساتھ وہ ال كے زيور ہے آراستہ تھے۔ نمازاس خضوع ہے پڑھتے تھے كہ معلوم ہوتا تھا پڑھتے ہى مغفرت ہوجائے گی۔ شعبہ بیان کرتے ہیں كہ جب جب میں نے عمر و بن مروہ كو نماز پڑھتے ديكھا ، ہميشہ يہى خيال ہوا كہ نماز ہے او نے ہے قبل ہى ان كى قبوليت ہوجائے گی ہے۔ ايك روايت ميں ہے كہان كى مغفرت ہوجائے گی ہے۔

وفات : الله میں وفات پائی۔ جنازہ میں عبدالملک بن میرہ کی زبان پر پہ کلمہ تھا کہ وہ خیرالبشر تھے ھے۔

# (۵۴) علقمه بن قبس

نام ونسب : علقمہ نام ہے۔ ابو جلی کنیت مشہور محدث ابراہیم نخعی کے ماموں اور اسود بن یزید کے چاتھے۔ نسب نامہ بیہ ہے : علقمہ بن قیس بن عبداللہ بن مالک بن علقمہ بن سلامان بن کہیل بن بکر بن عوف بن نخع نخعی۔ بن بکر بن عوف بن نخع نخعی۔

پیدائش: آنخضرت ﷺ کےعہد میں پیدا ہوئے ۔

فضل وكمال: فضل وكمال اورز ہدوورع كے لحاظ ہے متاز تابعين ميں تھے۔

انہوں نے زمانہ ایسا پایا کہ بہت سے اکابر صحابہ سے استفادہ کا موقع ملا۔ حضرت عمر فاروق "، حضرت علی مرتضی "، عبداللہ بن مسعود بدری "، سلمان فاری ، ابی مسعود بدری "، ابودرداءانصاری وغیرہ اکابر صحابہ " موجود تھے۔ ان سے انہوں نے روایتیں کی ہیں ۔ لیکن فقیہ الامت عبداللہ بن مسعود اُکے سرچشمہ فیض سے خصوصیت کے ساتھ زیادہ مستفید ہوئے تھے لے۔ انہوں نے ان کو ابتداء سے انتہا تک تعلیم دی۔

اسود کابیان ہے کہ عبداللہ بن مسعود علقمہ کو جس طرح قر آن کی تعلیم دیتے تھے،اسی طرح تشہد کی تعلیم دیتے تھے۔ان کی اس توجہ اور فیض بخشی ہے علقمہ،ابن مسعود کا مثنیٰ بن گئے تھے۔ ابن مسعود گؤد فر زمایا کرتے تھے کہ میں جو کچھ پڑھتا اور جانتا ہوں وہ سب علقمہ پڑھتے اور جانتے ہیں گلے تھے۔ حافظ ذہبی کی سے اور جانتے ہیں گلے تیں کہ انفاق ہے۔ حافظ ذہبی کھتے ہیں کہ وہ فقیہ اور امام بارغ تھے کے علامہ نووی کھتے ہیں کہ علقمہ بلند مرتبہ جلیل القدر اور صاحب ممال فقیہ تھے ہے۔

قرآن : علقم کوقرآن ، حدیث اور فقہ جملہ علوم میں مکسال کمال حاصل تھا۔ قرآن کی تعلیم مسعود ؓ ہے حاصل کی تھی۔ کان جبو ّد المقرآن علی مسعود للسان مسعود ؓ کبھی کبھی اپنے قراُت کی صحت کے لئے خود علقمہ کوقرآن پڑھ کرسناتے تھے۔

علقمہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ابن مسعود ؓ نے مجھ سے کہا کہتم سورہ ُ بقر ہ میں میری گرفت کرو، چنانچہ اے سنا کر مجھ سے پوچھا، میں نے کچھ چھوڑ اتو نہیں ۔ میں نے کہا ایک حرف چھوٹ گیا ہے۔انہوں نے خود ہی کہا فلال حرف، میں نے کہا، ہاں کے۔

نہایت خوش گلواور شیری آواز تھے۔اس لئے ابن مسعودًا نہیں ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنے کی ہدایت کرتے تھے۔ان کاخود بیان ہے کہ خدانے مجھے خوش آوازی عطافر مائی ہے۔عبداللہ بن مسعود ً مجھے سے قرآن پڑھوا کر سنتے اور فرماتے ،میرے مال باپتم پر فعدا ہوں ،خوش آوازی کے ساتھ پڑھا کرو۔ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ سن صوت قرآن کی زینت ہے گے۔

لے سیرت مر بن عبدالعزیز ۔ ۱۲۳ اے ۱۲ کے طبقات ابن سعد۔ جلد ۲ میں ۵۹ سے تذکرۃ الحفاظ۔ جلداول میں ۱۳۱ سے اسما میں سے اینیا میں ۱۴۲ سے تہذیب الاسماء۔ جلداول میں ۳۳۲ سے تذکرۃ الحفاظ۔ جلداول میں ۱۳۱ سے ابن سعد۔ جلد ۲ میں ۲۰ سے این سعد۔ جلد ۲ میں ۲۰ سے ۲۰

حدیث: حدیث کوه نهایت ممتاز حفاظ میں تھے۔ حافظ نهایت قوی تھا۔ جو چیز ایک دفعہ یاد کرلی وہ گویا کتاب میں محفوظ ہوگئی۔ ان کابیان ہے کہ میں نے جو چیز جوانی کے زمانہ میں یاد کی اس کواس طرح پڑھتا ہوں گویا درق میں لکھی ہوئی تحریر کو پڑھتا ہوں۔ اس حافظہ کے ساتھ انہیں حضرت عمر فاروق "، حضرت عثمان غنی"، حضرت علی مرتضٰی "، سعد"، حذیفہ بن بیان "، ابو در دائی ، حضرت عائشہ صدیقہ "اور عبد اللہ بن مسعود "جیسے اکا براور علماء سے استفادہ کا موقع ملالے۔

ان بزرگوں کے فیض نے انہیں حدیث کا بڑا حافظ بنادیا۔علامہ ابن سعد ان کو کثیر الحدیث اور حافظ ذہبی امام بارع لکھتے ہیں <sup>ع</sup>ے عبداللّٰہ بن مسعود " کی احادیث کو بیشتر حصہ بلکہ قریب قریب کل ملقمہ کے سینہ میں محفوظ تھا <sup>ع</sup>۔

روایتِ حدیث میں احتیاط:

لیکن اس وسعت علم کے باوجود وہ محدث بننا اور اس کے ذریعہ عظمت و جاہ حاصل کرنا پند نہ کرتے تھے۔ ابن مسعود گے انقال کے بعد لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ اب آپ سنت کی تعلیم کے لئے بیٹھئے۔ انہوں نے جواب دیا کہتم لوگ جائے ہو کہ لوگ میرے بیٹیپ پیچھے چلیں گے۔

تلا فدہ: حدیث میں ان کے تلا فدہ کا دائرہ بہت وسیع تھا۔عبدالرحمٰن بن یزید، ابراہیم ابن سعد، امام شعبی ،ابوقادخی شقیق بن سلمہ بن کہیل ،قیس روی ،قاسم بن مخیم ہ، ابوالحق سبعی وغیرہ ان کے تلا فدہ میں ہیں۔ان میں ان کے بھانج ابراہیم خعی اور بھینج اسود بن یزید تصوصیت کے ساتھ لائق ذکر ہیں ہے۔

فقہ: فقہ کافن بھی انہوں نے فقیہ الامت ابن مسعود یہ صاصل کیا تھا۔ اس لئے اس میں امامت واجتہاد کا درجہ رکھتے تھے۔ کان فقیہ اما ما بار عالی امام نووی صاحب کمال فقیہ لکھتے ہیں گئے۔ وسعت علم : وسعت علم کے اعتبارے علقمہ ابن مسعود گئے ممتاز اصحاب میں سے تھے۔ ابن مدائن کا بیان ہے کہ عبداللہ بن مسعود گئے کے بڑے حاملین علقمہ ، اسود عبیدہ اور جارث تھے کے ان میں علقمہ سب پر فائق تھے۔ ابراہیم کا بیان ہے کہ ابن مسعود کے چھا صحاب لوگوں کو درس اور

سے تذکرۃ الحفاظ۔ جلداول۔ ص ۱۳۱ سے ابن سعد۔ جلد ۲ یص ۲۰ کے تذکرۃ الحفاظ۔ جلداول۔ ص ۱۳۱ کے تہذیب الاسا ہ۔ کے تہذیب المتہذیب۔ جلد ۷۔ ص ۲۷۷

ل ابن سعد - جلد ۱۲ سع الیناً ه تهذیب التهذیب - جلد ۷ س ۲۷۷ جلد اول - ۳۴۲

سنت کی تعلیم دیتے تھے۔ان میں دوعلقمہ اور اسود تھے۔ابوالہذیل نے بوچھا،ان دونوں میں کون افضل تھا۔ انہوں نے علقمہ کا نام لیا لیے عبد اللہ بن مسعود "کی بیسند کہ جو کچھ میں پڑھتا ہوں اور جانتا ہوں، وہ سب علقمہ پڑھتے اور جانتے ہیں۔ان کے دسعتِ علم کے لئے کافی ہے۔ صحابہ کا استنفادہ:

ان کاعلمی کمال اتنامسلم تھا کہ صحابہ رُسول ﷺ تک ان سے استفادہ کرتے تھے۔ جوایک تابعی کے لئے بہت بڑا طغراء امتیاز ہے ۔ ابوظیبان کا بیان ہے کہ میں نے متعدد صحابہ رسول ﷺ کودیکھا ہے کہ دہ علقمہ سے مسائل بوچھتے تھے اور استفادہ کرتے تھے ۔ فضائل اخلاق :

عادات وخصائل اوراخلاق میں علقمہذات نبوی کانمونہ تھے۔ ابراہیم کابیان ہے کہ عبداللہ بن مسعود ً طور طریق اور عادات وخصائل میں نبی کریم ﷺ کے مشابہ تھے، اور علقمہ عبداللہ بن مسعود ؓ کے مشابہ تھے۔ اس طرح گویا علقمہ رسول اللہ ﷺ کے مشابہ تھے ہے علقمہ عادت و خصائل میں ابن مسعود ؓ سے اس درجہ مشابہ تھے کہ جن لوگوں نے ان کونبیں دیکھا تھا وہ علقمہ کو آئینہ کمل میں ابن کی تصویر دیکھ سکتے تھے ہے۔

**ز مدوعبادت** : بیمشابہت محض علم اور ظاہری خصائل تک محدود نہتھی۔ بلکہ مل میں بھی وہ ابن مسعود ؓ کے ساتھ کامل مشابہت رکھتے تھے۔ان کا شارعلائے ربانیین میں تھا<sup>ک</sup>۔

عافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ وہ صاحب خیر دورع تھے کے

تلاوتِ قرآن : قرآن کے ساتھ ان کوغیر معمولی شغف وانہاک تھا۔ معمولاً چھ دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے <sup>میں</sup> بھی کھی ایک رات میں پورا قرآن پڑھڈا لتے تھے۔

ابراہم کابیان ہے کہ علقمہ ایک مرتبہ مکہ گئے۔شب کے وقت انہوں نے طواف شروع کیا۔ پہلے سات پھیروں میں انہوں نے طوال فتم کیں ، دوسرے سات پھیروں میں میئن ، تیسرے سات پھیروں میں مثانی اور چوتھے میں بقیہ سورتیں فتم کیں۔اس طرح انہوں نے ایک شب میں طواف کی حالت میں پوراقر آن تمام کردیا ہے۔

لِ تَهذیب المتهذیب بطدی ص ۲۷۷ تر کرة الحفاظ بطداول ۱۳ سی تهذیب المتهذیب مطلب می تهذیب المتهذیب مطلب می این سعد جلدی س ۲۷۸ سی این سعد بطد ۱ سی ۱۸ سی می تهذیب المتهذیب بطدی س ۲۷۷ سی این سعد بطد ۲ سی این سعد می این سعد بطد ۲ سی این این ایسان می ۱۹ سینا می این می

قرآن کے ساتھ اس نیفتگی کا یہ بھیجہ تھا کہ آیات قرآنی ان کی زبان پراس قدر جاری ہوگئ تھیں کہ عموماً ہرکام آیت قرآنی کے اشارے سے شروع کرتے تھے۔ کھانے کے وقت قرآن کی اس آیت فیان طب لکم عن شی منه نفساً فکلوہ هنینا موئیا کی طرف اشارہ کرکے بیوی سے کھاا والے کہ مجھے ان لذیذ اور خوشگوار کھانوں میں سے کھلا والے۔

ركاب پر پاؤل ركتے ہوئے پڑھتے، الحمد الله سبحان الذى سخولنا هذا وما كنا له مقرنين و انا الى ربنا لمنقلبون على

جهاد في سبيل الله:

ال علم كرماته جهاد كابحى ولولدر كھتے تھے۔ چنانچہ ۲۳ به میں امیر معاویہ كے ساتھ فضطنیہ کی مہم میں شریک ہوئے۔ اس مہم كاكثر شركاء آخضرت فلا كی ایک پیشن گوئی كا مصداق بننے كے لئے جذبہ شہادت نے خور تھے۔ ایک مجاہد معصد نے ایک برج برتملہ کرتے وقت سر پر باندھنے کے لئے جذبہ شہادت ہے خور تھے۔ ایک مجاہد معصد نے ایک برج برتملہ کرتے وقت سر پر باندھنے کے لئے علقمہ کی چادر مستعار کی تھی ۔ وہ خلعت شہادت سے سرفراز ہوئے۔ علقمہ کی چادر اس کے خون سے تربیتر تھی ۔ اس چادر کو بہت متبرک سمجھتے تھے اور اس کو اوڑھ کر جمعہ میں جاتے تھے اور اس کے خون ہے گئے۔ کہتے تھے کہ میں نے اس کواس لئے اوڑھتا ہوں کہ اس میں معصد کا خون ہے گئے۔ اس کے خواد سے نفر ست سے نفر ست سے بہت گھراتے تھے۔ اس سے نجنے کے لئے تعلیم وتعلم کے سلطے میں کی خاص مقام میں بیٹھنا پند نہ کرتے تھے۔ عبدالرحمٰن بن زبیر کا بیان ہے کہ ہم لوگوں نے علقمہ سے درخواست کی کہ آپ مجد میں نماز پڑھتے اور بعد نماز وہاں بیٹھتے ، تا کہ لوگ آپ سے مسائل ہو چھا کرتے فرمایا ، میں یہ پندنہیں کرتا کہ لوگ اشارہ کریں کہ یہ علقمہ ہے گئے۔ امرائے دولت سے دامن کشی :

امراءاورارباب دول سے نہ صرف بے نیاز تھے اور ان سے دائن بچاتے تھے۔ بلکہ ان سے میل جول اور آمد ورفت رکھنا ، اخلاقی نقصان تصور کرتے تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ آ ب امراء کے یہاں جایا کیجئے کہ وہ آپ کی حقیقت سے آگاہ ہوں اور آپ کا مرتبہ پہچا ہیں۔ فرمایا میں ان سے جتنی باتیں دُور کروں گا اور جتنی چیزیں کم کروں گا ، اس سے زیادہ چیزیں وہ مجھ سے گھٹا دیں گے ہے۔ یعنی میں جتنی ان کی پُرائیاں دُور کروں گا ، اتی وہ میری بھلائیاں دُور

کردیں گے۔ وہ نہ صرف خودامرا ہے نہیں ملتے تھے، بلکہ دوسروں کوبھی اس سے روکتے تھے۔

ابو واکل کا بیان ہے کہ جب کو فہ اور بھر ہ دونوں کی ولایت ابن زیاد ہے متعلق ہوئی تو

اس نے مجھے کہا کہتم بھی میر ہے ساتھ چلنا۔ میں نے جا کرعلقمہ سے بوچھا، انہوں نے کہا،

ان لوگوں (امراء) ہے تم کو جو حاصل ہوگا، اس سے زیادہ بہتر چیز وہ تم سے لیں گیں کے وفود

وغیرہ کے سلسلے میں بھی وہ امراء کے دربار میں جانا پہند نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک وفد میں جو

امیر معاویہ کے پاس جانے والاتھا، ان کا نام لکھ دیا گیا۔ انہیں معلوم ہوا تو فور اُ ابو بردہ کولکھا کہ
میرانام کا ہے دو ہے۔

وفات : ۲۲ جیمی کوفہ میں وفات پائی۔ مرض الموت میں وصیت کی تھی کہ دم آخر کلمہ طیب کی تفقی کہ دم آخر کلمہ طیب کی تفقین کی جائے تا کہ میری زبان ہے آخر کلمہ لا الله الله و حدهٔ لا شریک لهٔ فکلے۔ کسی کو موت کی خبر نه دی جائے ، ورنه وه زمانه جابلیت کا اشتہار بن جائے گی۔ دنن کرنے میں جلدی کی جائے۔ بین کرنے کرانے والی عورتیں ساتھ نہ ہوں کے۔

# (۵۵) قاسم بن محمد بن ابی بکر

نام ونسب: قاسم نام ہے۔ابوئد کنیت۔ حضرت ابو بکر صدیق سے صاحبزادے محد بن ابی بکڑ کے فرزند ہیں۔ان کی ماں سودہ اُم ولد تھیں۔قاسم اپنے علمی اورا خلاقی کحاظ ہے مدینہ کے متاز ترین بزرگوں میں ہے۔

بتیمی اور پیمو پھی کی آنوش میں برورش :

حضرت و نان نی کی منافت اور شہادت کے سلسلہ میں محمد بن البی بکر '' کا نام ناری اسلام میں بری شہرت رکھتا ہے۔ وہ حضرت و ثنان نمی ' کے شدیدترین مخالفین میں ستھے۔ بلکہ قاتلین عثان کے سلسلہ میں ان کانام لیاجا تا ہے ''۔

منرت بنان فی ای شهادت کے بعد حضرت علی مرتضی کے ساتھ ہوگئے ،اوران کے اور اسے اور اسے اور اسے اور اسے اور اسے اس امیر معاویے کے انتاا فات میں حضرت علی مراقضی کے پُر جوش حامیوں میں رہے۔ان کی ان خدمات کے صابیعیں حضرت ملی نے ان کو مسر کا والی بنادیا۔ جب امیر معاویہ میں کی جانب سے قمرو بن العاص نے مصریر فوج کشی کی ،اس وفت محمد بن الی بکر اس کا م آگئے۔ قاسم ال وقت بہت کم من تھے۔اس لئے ان کی پھوپھی اُم المؤنین حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کواپے آغوشِ شفقت میں لے لیا اور بڑے لاڈ بیارے پالا۔قاسم اس زمانہ کے بعض واقعات جو اُن کے حافظہ میں رہ گئے تھے بیان کرتے تھے۔ چنانچہ کہتے تھے کہ ہماری پھوپھی عائشہ "عرفہ کی شب کوہم لوگوں سے سرمنڈ واتی تھیں اور ہمیں ٹوپی بہنا کر مجد بھیجتی تھیں اور دوسرے دن مسبح کوہم لوگوں کی طرف ہے قربانی کرتی تھیں ۔

فضل و کمال نظرت عائشہ صدیقہ "وہ محدومہ علم تھیں، جن کے ادنیٰ ترین خدام مسندعلم و ممل کا مجمع البحرین بنادیا کے دارث ہوئے ، قاسم تو گویا محبوب فرزند تھے۔ ان کی تربیت نے ان کوعلم و ممل کا مجمع البحرین بنادیا تھا۔ علامہ ابن سعد لکھتے ہیں کہ وہ رفیع المنز لت و عالی مرتبت فقیہ ، امام اور بڑے حافظ حدیث اور متورع تھے ہیں کہ وہ بڑے جلیل القدر تابعی ہیں۔ ان کی جلالت تو ثیق اور امامت پر سب کا اتفاق ہے ہیں کہ وہ بڑے جلیل القدر تابعی ہیں۔ ان کی جلالت تو ثیق اور امامت پر سب کا اتفاق ہے ہیں۔

تفسیر : انہیں جملہ علوم میں پورا درک تھا ،لیکن کلام الہی کی تفسیر میں بڑے مختاط تھے۔ اس لئے انہوں نے بحثیت مفسر کے کوئی شہرت حاصل نہیں کی ۔ وہ غایت احتیاط میں تفسیر ہی نہ بیان کرتے تھے ہے۔

حدیث : حفرت عائشہ صدیقہ "کی ذات سر چشمہ ٔ حدیث تھی۔قائم زیادہ ترائی سر چشمہ سے سیراب ہوئے تھے۔ان کے علاوہ انہوں نے دوسر ہے سامعین حدیث میں ابن عباس ،ابن عمر "اور ابو ہریرہ ہے سے بھی پوراستفادہ کیا تھا۔ان کا خود بیان ہے کہ میں بحرابن عباس کے پاس بیٹھتا تھا۔ابن عمر اورابو ہریرہ کے پاس بیٹھتا تھا۔ابن عمر اورابو ہریرہ کے پاس بیٹھتا تھا اوران سے زیادہ تا کہ وہ انکہ اُٹھایا۔ابن عمر کے پاس ایساعلم وورع تھا اورابی نادرمعلو مات تھیں جواور کہیں نہیں حاصل ہو سکتی تھیں ہے۔

ان بزرگوں کے علاوہ ابن عمر و بن العاص ؓ ،عبداللہ بن جعفر ،معاویہ ؓ ،عبداللہ بن جناب ، رافع بن خدت ﷺ ، اسلم مولی عمر وغیرہ ہے بھی ساع حدیث کیا تھا کیے۔ ان بزرگوں کے فیض نے ان کوممتاز حافظ حدیث بنادیا تھا۔ ابن سعد لکھتے ہیں کہوہ کثیر الحدیث تھے کے حافظ ذہبی انہیں حفاظِ حدیث میں امام اور قدوۃ لکھتے ہیں کہاؤ۔

إ ابن سعد \_جلده \_ص ١٣٩ ع الينيأ

سے ابن سعد۔جلدہ مِس ۱۳۹ کے ابن سعد۔جلدہ میں ۱۳۹

ع تهذیبالاساء۔جلداول۔ص۵۵ کے تہذیبالتہذیب۔جلد۸۔س۳۳۳

ه تهذیب الاساء - جلداول می ۵۵ م ۸ تذکرة الحفاظ - جلداول سی ۸۴

حفزت عائشہ صدیقہ "کی احادیث کے خصوصیت کے ساتھ بڑے حافظ تھے۔ خالد بن بزاز کا بیان ہے کہ حضزت عائشہ "کی احادیث کے قین بڑے واقف کارتھے۔قاسم ،عروہ اور عمرہ اُ۔ میں کی سیاس سیا

ان کی روایات کا درجه:

محدثین اورار بابِ فِن کے نزدیک حضرت عائشہ صدیقہ ہے ان کی روایات طلائے خالص کا حکم رکھتی ہیں۔ ابن معین کا بیان ہے کہ عبید اللہ بن عمر عن قاسم عن عائشہ "کا سلسلہ روایت طلائے خالص ہے ۔ فالص ہے ۔

#### نداكرهُ حديث :

روزانه شب کو بعدعشاءوہ اوران کے ساتھی مل کرصدیث خوانی کرتے تھے ۔

روایت حدیث میں احتیاط:

روایت مدیث کے باب میں اتنے مختاط تھے کہ روایت میں الفاظ کی پابندی ضروری بجھتے ہے۔ تھے۔ای احتیاط کی بناء یروہ صدیثوں کو کم بند کرنا پسند نہ کرتے تھے <sup>ہی</sup>۔

تلافدہ: حدیث میں ان کے تلافدہ میں بڑے بڑے متازآ تمہ تھے۔ان میں ہے بعض کنام یہ ہیں: عبد الرحمن بن قاسم ،امام تعنی ،سالم بن عبداللہ بن عمر ،سعید الصاری کے لڑکے بی سعید بن البی ملیکہ، نافی مولی ابن عمر ،امام زہری ،عبیداللہ بن عمر ،ابوب ابن جون اور مالک بن دیناروغیرہ ھے۔

فقہ: قاسم کا غاص فن فقہ تھا۔ اس میں ان کو درجہ ُ امامت واجتہاد حاصل تھا۔ ان کے فقہی کمال کی سب سے بڑی سند ہے کہ وہ مدینہ کے سات مشہور اور ممتاز فقہا ، میں ہے ایک تھے <sup>ہی</sup>۔

فقہ بھی انہوں نے اپنی پھوپھی حضرت عائشہ صدیقہ "ابن عمر" اور ابن عبال سے حاصل کی تھی۔ فرماتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق "و حضرت عمر فاروق "کے زمانہ میں حضرت عائشہ صدیقہ "مستقل فتوی دیتی تھیں اور میں ان کے ساتھ رہتا تھا گئے۔ اس عہد کے تمام علماء ان کے تفقہ کے معترف تھے۔ ابی الزناد کہتے تھے کہ میں نے قاسم سے بڑا فقیہ نہیں دیکھا۔ امام مالک فرماتے تھے کہ قاسم اس اُمت کے فقہاء میں تھے گئے۔

ا تہذیب التہذیب علیہ میں ۳۳۲ تہذیب الاساء۔ جلداول ص۵۵ سے ابن سعد۔ جلدہ ص ۱۳۰ سے ابن سعد۔ جلدہ ص ۱۳۰ سے این سعد میں ایضاً میں الاساء۔ جلداول سے میں تہذیب التہذیب الاساء۔ جلداول سے ۵۵ سے ایضاً۔ جلداول سے ۸۵ سے ایضاً۔ جلداول سے ۸۵ سے ایضاً۔ جلداول سے ۸۵ سے ۱۵ سے ۱۹ سے ۱۹

فآوی میںاحتیاط :

ال فقتی کمال کے باوجودوہ صدیث کی طرح فقہ میں بھی بڑے تاط تھے اور بغیر علم کے کوئی بات کہنایا کی مسئلہ کا جواب دینا نہایت بُرا بچھتے تھے۔ فرماتے تھے کہ خدا کے فرض احکام جان لینے کے بعد انسان کا جائل رہنا ،اس ہے بہتر ہے کہ وہ بغیر علم کے کوئی بات سمجے ۔ جومسئلہ ان کے علم میں نہ ہوتا اس کے جواب میں بلاتکلف لاعلمی ظاہر کردیتے۔

ایک مرتبدان ہے کوئی مسئلہ پوچھا گیا۔انہوں نے جواب دیا، مجھے اس کے متعلق کوئی واقفیت نہیں ہے۔ صرف عیان اور کھلے ہوئے مسائل کا جواب دیتے تھے۔جن مسائل کا ابنی رائے ہے جواب دیتے ،اس میں میصراحت کردیتے کہ میمیری رائے ہے۔ یہیں کہتا کہ میتن ہے ۔ حلقہ کورس : معجد نبوی میں قاسم کا صلقہ درس تھا۔ان کی اور سالم بن عبداللہ بن عمر اللہ بن عمر کی مجلس ایک بی محلفہ کورس کے بھائی عبیداللہ بن عمر اس مجلس میں بیٹھتے تھے۔ پھر ان کے بعدان کے بعدان کے محالی عبیداللہ بن عمر اس میں بیٹھتے تھے۔ پھر ان دونوں کے بعداس مقام پر امام مالک کی مسند چھتی۔ میہ جگدروضہ نبوی اور منبر نبوی کے درمیان خونہ عمر ان دونوں کے بعداس مقام پر امام مالک کی مسند چھتی۔ میہ جگدروضہ نبوی اور منبر نبوی کے درمیان خونہ عمر کے سامنے تھی اس مقام پر امام مالک کی مسند چھتی۔ میہ عمر میں آ جاتے تھے اور دور کعتیں پڑھ کر مجلس علی میٹھتے تھے،اس وقت لوگوں کو جو بچھ یو چھنا ہوتا بیش کرتے ہے۔

معاصرين كااعتراف كمال:

اس عہد کے تمام علاء اور ارباب کمال قاسم کے کمالات علمی کے معتر ف تھے۔ یجیٰ بن سعید انصاری کہتے تھے کہ ہم نے مدینہ میں کئی ایسے شخص کونہیں پایا ،جس کو قاسم پر فضیلت دی جاسکے۔ ابوالزماد کہتے تھے کہ قاسم اپنے زمانہ کے سب سے بڑے جانے والے تھے۔ ابوب ختیانی کہتے تھے کہ میں نے قاسم سے افضل آدی کی کونہیں دیکھا ہے۔

علمی انکساری اور معاصرین کااحترام:

ال مملی علوئے مرتبت کے باوجود انہیں اپی برتری کامطلق احساس نہ تھا۔وہ اپنے ہے کم پایہ معاصرین کا اتنالحاظ رکھتے تھے کہ کسی موقع پر بھی ان کی زبان ہے کوئی کلمہ ایسا نہ نکلنے پاتا جس سے ان کے کسی معاصر کی خفیف می بکی کا بھی احتمال ہو سکتا ہو۔اس احتیاط کی وجہ ہے وہ بعض مواقع پر عجب نازک صورت حال میں پھنس جاتے تھے۔

ایک مرتبہ ایک اعرابی نے ان سے سوال کیا ، آپ بڑے عالم ہیں یا سالم ۔ اس سوال کے جواب دینے میں بڑی شکش پیش آئی۔ اگر اظہارِ واقعہ کرتے تھے تو اپنی زبان سے اپنی تعریف ہوتی تھی اور اگر سالم کو کہتے تو جھوٹ ہوتا تھا۔ اس لئے پہلے تو انہوں نے سجان اللہ کہہ کرٹالا لیکن جب اعرابی نے دوبارہ یو چھاتو آپ نے کہا سالم موجود ہیں ان سے جاکر یو چھاتو آپ

فضائل اخلاق: قاسم میں جس پایہ کاعلم تھا ،ای درجہ کاعمل بھی تھا۔اُن کی ذات جملہ فضائل کی جامع تھی۔ وہ اپنے جدِ بزرگوار حضرت ابو بکر صدیق " کا نٹنی تھے۔ زبیر کہتے تھے کہ ابو بکر " کی اولا د میں میں نے اس نو جوان (قاسم ) سے زیادہ ان سے مشابہ کی کونہیں پایا <sup>ک</sup>ے۔

عفرت عمر بن عبدالعزیزان کے علمی اور اخلاقی کمالات کے اتنے معتر ف تھے کہ فرماتے تھے، کاش خلافت قاسم کے لئے ہوتی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہا گر خلافت کا فیصلہ میر ساختیار میں ہوتا تو میں قاسم کو خلیفہ بنادیتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے دوستانہ اور ہے تکلفانہ تھے۔ قاسم بہت کم گو، کم مخن اور خاموش طبیعت تھے۔ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو اہلِ مدینہ نے کہااب کنواری (قاسم) ہولے گیں۔

زمدوورع : زہدوورع کے اعتبارے بھی متازترین تابعین میں تھے۔علامہ ابن سعدان کوورع علی خیار تابعین میں تھے۔علامہ ابن سعدان کوورع علی خیار تابعین میں اور افضل زمانہ میں شارکرتے ہیں ہے۔ میں شارکرتے ہیں ہے۔

عالم پیری میں بھی رمی جمارے لئے پاپیادہ جاتے تھے۔ ربیعہ بن البی عبدالرحمٰن کابیان ہے کہ قاسم جب زیادہ ضعیف ہو گئے تھے، اس وقت وہ اپنی اقامت گاہ سے منیٰ تک سواری پرآتے ، پھر یہاں سے جمارتک پاپیادہ جاتے تھے۔ رمی کرنے کے بعد مجد تک پیدل واپس آتے تھے، پھر یہاں سے سوار ہو کر گھر واپس جاتے گئے۔

دولت سے بے نیازی :

دولت دنیا ہے وہ اتنے بے نیاز تھے کہ اس کے لئے کسی عزیز کا احسان بھی لینا گوارا نہ کرتے تھے۔سلیمان بن قبیتہ کابیان ہے کہ ایک مرتبہ عمر بن عبیداللہ نے عبداللہ بن عمر اور قاسم بن محمد کے پاس میرے ہاتھ ایک ہزار دینار بھیجے۔ ابن عمر شنے لے لئے اور شکریہ ادا کیا کہ عمر بن عبید نے

ع ایضاً علی تذکرة الحفاظ بے جلداول مے ۸۵ هے ابن سعد بے جلدہ میں اسما کے تہذیب التہذیب بے جلدہ۔

لے تہذیب المتہذیب بلد ۸ می ۳۳۳ سم تہذیب المتہذیب بہلد ۸ می ۳۳۵ ص ۳۳۵ وتہذیب الاساء بلداول مے ۵۵ صلدحم ہے کام لیا۔ اس وقت مجھ کواس کی ضرورت تھی۔ لیکن قائم نے تبول کرنے ہے انکار کردیا۔ ان کی بیوی کومعلوم ہوا تو آنہوں نے کہا کہ عمر بن عبیداللہ کے ساتھ ہم دونوں کارشتہ برابر کا ہے، اگر قائم ان کے چیرے بھائی ہیں تو میں ان کی چھوچھیری بہن ہوں مان کے اس کہنے پر میں نے ان کورو پیدے دیا ہے۔

اعتراف حق : حق پرست ایسے تھے کہ اپنی باپ کی غلطی کو بھی غلطی سمجھتے تھے اور ان کی مغفرت کے لئے خدا سے دعا کرتے تھے۔ یہ اُو پر معلوم ہو چکا ہے کہ ان کے والدمحر بن ابی بکر "حضرت عثمان فی گئے خدا سے دعا کرتے تھے۔ قاسم ان کی اس غلطی کے شدید خالفین میں تھے اور باغیوں کے ساتھ کا شانہ خلافت میں گئے تھے۔ قاسم ان کی اس غلطی کو مانے تھے اور ان کے لئے ہجدہ میں بارگاہِ اللی میں دعا کرتے تھے کہ خدایا عثمان کے معاملہ میں میرے والد کے گناہ بخش دے کے۔

وفات: بإختلاف روايت عواه يا ١٠١ه ين انقال كيا ـ مرض الموت مين كاتب كابلاكر وصت لكفي كاتب كابلاكر وصت لكفي كاتب كابلاكر وصت لكفي كاتب كابلاكر وصت لكفي كاتب كابلاكر وصت كرت بين كان موائد خدا كوئى معبود نبين "قاسم في ساتو كباكه اگر آخ كردن سے بهلے بم في اس كى شهادت نبين دى تو كتنے بدقسمت بين \_ كفن كے معلق وصت كى كرمين جن كبر ون مين نماز پر هتا بهون ،اى مين كفنايا جاؤل ـ اس مين مين از اربنداور جاورو غير و كفن كي تمام كبر سے بين \_ آب كے صاحبزاد سے في كما آب اور دو نے كبر في تين كبر ون مين كفنائے كئے تھے۔ كيا آب اور دو نے كبر مين نمون كوئے كبر ون كي زيادہ ضرورت ہے۔ ان وصايا كے بعد قديد مين انقال كروت سے ان والى كيا مين مين مين في خات انقال كوت ستر يا بهتر كيا اور اس سے تين ميل فاصلہ پر مقام مشلل مين بير دخاك كئے گئے ۔ انتقال كوت ستر يا بهتر مالى عرضي سے۔

ترکہ: وفات کے وقت ایک لاکھ نقد چھوڑا۔ جس میں ناجائز آمدنی کا ایک جبھی نہ تھا ہے۔
حلیہ ولباس: آخر عمر میں آنکھوں ہے معذور ہوگئے تھے۔ سراورڈاڑھی میں حنا کا خضاب کرتے تھے۔ چے۔ چاندی کی انگوشی پہنتے تھے، جس پران کا نام کندہ تھا۔ لباس نفیس اورخوش رنگ استعمال کرتے تھے۔ جبہ، اعمامہ اور رداء وغیرہ سارے کپڑے عموماً خز کے ہوتے تھے۔ خز کے علاوہ قیمتی کپڑے استعمال کرتے تھے۔ ویدر ہوئے داراورز مکین ہوتی تھی۔ عمامہ سبید ہوتا تھا۔ زعفرانی رنگ زیادہ بسند خاطر تھا۔ کہمی کبھی سبز بھی استعمال کرتے تھے۔

### (۵۲) قبیصه بن ذویب

نام ونسب : قبیصه نام ب\_ابواکل کنیت نسب نامه بید به قبیصه بن ذویب بن طلحله بن عمر وابن کلیب بن حرام بن عبدالله بن قمیر بن حبیشه بن سلول بن کعب بن عمر وخراعی به میراند بن قمیر بن حبیشه بن سلول بن کعب بن عمر وخراعی به میراند بن میراند بن میراند به به بین به به به بین به بین به بین به بین به به بین به بین به بین به بین به بین به به بین ب

پیدائش: فنح مکہ کے سال پیدا ہوئے ۔ایک روایت می<sup>بھی</sup> ہے کہ ہجرت کے سال ولادت ہوئی کیکن پہلی روایت زیادہ مشہور ہے <sup>ل</sup>ے

عبد الملک کا عہد: شروع میں مدینے میں دہتے تھے، پھرشام میں سکونت اختیار کرلی تھی۔ عبد الملک کا عہد: شروع میں مدینے میں درائی اور برید دو الا و اعہد ان سے عبد الملک کے زمانہ میں ان کو بڑا عروج حاصل ہوا۔ خاتم برداری اور برید دو الا و کرعبد الملک کے متعلق تھے۔ مما لک محروسہ ہے جو خطوط اور خبریں موصول ہوتی تھیں، ان کو پڑھ کرعبد الملک کے سامنے پیش کرتے تھے گے۔

فضل و کمال: قبیصه مدتوں مدینہ میں رہے تھے۔ان کے زمانہ میں وہاں صحابہ کی بڑی جماعت موجودتھی \_اس کے نیض ہے محروم ندرہے \_ان کا شارعلائے تابعین میں ہے۔

علامہ نووی لکھتے ہیں کہ ان کی توثیق اور علمی جلالت پرسب کا اتفاق ہے ہے۔ بڑے بڑے بڑے ہے معصر علماءان کے علمی کمالات کے معتر ف تھے۔ کمول شامی کہتے تھے کہ میں نے قبیصہ سے بڑا جانے والانہیں دیکھا جے۔ ابن شہاب زہری کہتے تھے کہ دہ اس اُمت کے علماء میں تھے ہے۔

حدیث : حدیث میں علامه ابن سعد شقة مامون اور کثیر الحدیث لکھتے ہیں ہے۔ حدیث میں انہوں نے بلال ، عثمان بن عفان ،حذیفہ بن میان ،عبدالرحمٰن بن عوف، زید بن ثابت ،عبادہ بن صامت ، عمروبن العاص مجمد بن سلمة تمیم داری ،ابودرداء "انصاری مغیرہ بن شعبه " ،ابوہری " ، امالمونین عائشہ صدیقة اور اُم سلمة وغیرہ سے استفادہ کیا تھا۔

ان سے استفادہ کرنے والوں میں امام زہری،رجاء بن طویتہ عبداللہ بن ابی مریم، مکول اور ابوقلا بہرمی وغیرہ لائق ذکر ہیں محی

ا تہذیب الاساء ۔ جلداول ص ۱۵ ت ابن سعد، جلد۵ ۔ ص ۱۳۱ ت تہذیب الاساء ۔ جلد۵ ۔ ص ۱۳۱ تہذیب الاساء ۔ جلد۵ ۔ ص ۱۳۱ ت ع ایضاً ۵ تہذیب التہذیب ۔ جلد۸ ۔ ص ۱۳۲ تربیب التہذیب ۔ جلد۸ ۔ ص ۱۳۱ کے تہذیب التہذیب ۔ جلد۸ ۔ ص ۱۳۲ کے تہذیب التہذیب ۔ جلد۸ ۔ ص ۱۳۲ ت

فقه: فقه من بھی درک رکھتے تھے۔ ابن حبان لکھتے ہیں کہ وہ مدینہ کے فقہاء اور صالحین میں تھے۔ ابوالزناد انہیں فقہا، میں شار کرتے تھے عید زید بن ثابت کے فیصلوں کے بڑے عالم تھے معنی کابیان ے، كەدەزىد بن ثابت كىسب سے بوے عالم تھے ا

وفات : ابن سعد کے بیان کے مطابق ۲۸ھیں وفات یائی سے

#### (۵۷) قتاره بن دعامه سدوسی

نام ونسب : قادہ نام ہے۔ ابوالخطاب كنيت۔ نسب نامہ يہ ہے : قادہ بن دعامہ بن قادہ بنعزيز بن عمرو بن رسيد بن عمرو بن حارث بن سدول سدوى -

قادة علمى اعتبار سے اجله تابعین میں تھے۔

پيدالش: الاج مي پيداموئ<sup>6</sup>

ذ وق علم : قادہ کوملم کے ساتھ فطری مناسبت تھی۔حصول علوم کاذوق بچین سے لے کمربر حابی تک یکسال رہا۔مطرالوراق کابیان ہے کہ قادہ مرتے دے تک طالب العلم رہے۔

قوت حافظہ: اس ذوق و شوق کے ساتھ انہوں نے حافظ نہایت قوی پایا تھا۔ ایک مرتبہ جو چیز س لیتے تھے،وہ ہمیشہ کے لئے محفوظ ہوجاتی تھی۔ایک مرتبہ حدیث سننے کے بعد بھی کسی محدث سے د دبارہ اس کو سننے کی خواہش نہیں گی۔ایک مرتبہ جو بات کا نوں میں پڑگئی ، وہ ہمیشہ کے لئے قلب کے خزانہ میں محفوظ ہوگئی۔ان کے حافظہ کی نہایت حیرت انگیز واقعات کتابوں میں مذکور ہیں۔ان میں سے ایک واقعہ لائق ذکر ہے۔

· عمران بن عبدالله کابیان ہے کہ قمادہ ایک مرتبہ سعید بن میتب کے پاس آئے اور چند دنوں قیام کر کے ان سے دل کھول کر اچھی طرح حدیثیں یو چھتے اور بکثر ت سوالات کرتے رہے۔ایک دن ابن میتب نے ان سے بوچھا کہتم نے جو باتیں مجھے پوچھیں ہیں کیاوہ سب تم کویاد ہیں۔انہوں نے اثبات میں جواب دیااور یو چھے ہوئے مسائل کود ہرانا شروع کیا کہ میں نے آپ سے یہ یو چھاتھا،آپ نے یہ جواب دیا تھا۔ میں نے یہ سوال کیا تھا،آپ نے یہ بتایا تھا

ع تذكرة الحفاظ -جلداول - ٢٠ س ابن سعد -جلده ص ۱۳۱ لي تذكرة الحفاظ -جلداول ص١٠٩

اور حسن بقری نے یہ جواب دیا تھا۔ اس طریقہ سے انہوں نے ان حدیثوں کا بیشتر حصہ جوان سے سنا تھاد ہرادیا۔ ابن میں بیس گمان سے سنا تھاد ہرادیا۔ ابن میں بیس گمان کرسکتا تھا کہ خدانے تمہارے جیسا شخص بھی پیدا کیا ہے ا۔

فضل و کمال : اس ذوق وشوق ، تلاش وجنجو اور توتِ حافظہ نے ان کوقر آن ، حدیث فقہ ، زیان ۔ لغت ، ایام عرب اور نسب وغیرہ ، اس عہد کے جملہ ند ہبی اور غیر ند ہبی علوم کا دریا بنا دیا تھا ۔ علامہ نو وی لکھتے ہیں کہ ان کی جلالت شان اور فضلیت علمی پرسب کا اتفاق ہے۔

قرآن : قرآن کے حافظ تھے اور نہایت اچھایا دتھا۔ بڑی بڑی سور توں میں ایک لفظ کی غلطی نہ ہوتی تھی۔ معمر کابیان ہے کہ ایک مرتبہ قادہ نے سعد بن ابی عروبہ کوقر آن دے کر سورہ بقرہ سنائی اور اس میں ایک حرف کی غلطی نہیں کی۔ سنانے کے بعد ان سے بوچھا، کیوں میں نے تھیک یاد کیا۔ انہوں نے کہا۔ ہاں تا

تفسیر: تفیر قرآن کے وہ بہت بڑے عالم تھے۔آیات قرآنی کی تفیر و تاویل میں ان کی نظر نہایت وسیع تھی ہے۔ وہ خود کہتے تھے کہ قرآن میں لوئی آیت ایس نہیں ہے، جس کے متعلق میں نے کہھ نہ کچھ نہ سنا ہو۔امام احمد بن صنبل فرماتے تھے کہ قمادہ تفیر کے بڑے عالم تھے ہے۔ ابن حبان کا بیان ہے کہ وہ قرآن کے سب سے بڑے جانے والے تھے آیہ۔ ابن ناصر الدین ان کو مفسر الکتاب لکھتے ہیں گے۔

صدیث : قادہ کااصل فن حدیث تھا۔اس میں وہ نہایت بلند پایدر کھتے تھے۔علامہ ابن سعد لکھتے ہیں کہ حدیث میں وہ ثقہ مامون اور ججت تھے کے۔ حافظ ذہبی انہیں حافظ وعلامہ کے نام سے یاد کرتے ہیں قیمواق کے سب سے بڑے حافظ مانے جاتے تھے۔

ابن میتب کہتے تھے کہ ہمارے ہاں قنادہ سے بڑا عراق کا کوئی حافظ نہیں آیا۔سفیان کہتے تھے کہ جو شخص سب سے بڑے حافظ اور کہتے تھے کہ جو شخص سب سے بڑے حافظ اور ایسے خص کود کھنا جا ہے جو حدیث کو بعینہ ای طرح جس طرح اس نے سنا ہے،روایت کرتا ہوتو اسے قنادہ دیکھنا جا ہے۔

ا ابن سعد جلد ۱ - م ۲ م تذكرة الحفاظ - جلد اول م ۱۰۹ م ابن سعد ، جلد ۷ ـ ق ۲ م ۱ و ابن سعد ، جلد ۷ ـ ق ۲ م ۱ م م تذكره الحفاظ - جلد اول ص ۱۰۹ ه ایضا کی تهذیب المتهذیب - جلد ۸ م م ۳۵۵ کے شدرات الذہب ـ جلد اول ـ س ۱۰۹ م ۱ م تذکره الحفاظ - جلد اول ـ س ۱۰۹ م تذکره الحفاظ - جلد اول ـ س ۱۰۹

عبدالرحمٰن بن مہدی کہتے تھے کہ قادہ حمید کے جیسے پچاس آ دمیوں سے زیادہ بڑے حافظ جیں ۔ حافظ ہیں ۔۔امام احمد بن منبل فرماتے تھے کہ قنادہ باشندہ گانِ بھرہ میں سب سے بڑے حافظ تھے جو چیز بھی سنتے تھے،اس کو یاد کر لیتے تھے۔

ایک مرتبهان کے سامنے جابر کاصحیفہ پڑھا گیا۔ایک ہی مرتبہ من کراس کو یاد کرلیا کے ابن حبان ان کوان کے عہد کا سب سے بڑا حافظ حدیث شار کرتے ہیں۔سلیمان تیمی اور ایوب ختیانی جیے محد ثین ان کی احادیث کے تاج سے ،اور ان سے پوچھا کرتے ہے ہے۔
شیورخ: قادہ کے اصل شیخ حسن بھری ہے۔ زیادہ تر وہ انہیں کے سرچشمہ فیض سے سراب موئے تھے۔بارہ سال تک ان کی خدمت ہیں رہے۔خودان کا بیان ہے کہ ہیں بارہ برس تک حسن بھری کی خدمت ہیں بیطا اور تین برس تک نماز فجر ان کے ساتھ پڑھی۔ میر سے جیے شخص نے ان کے جیے شخص سے علم حاصل کیا ہے۔ حسب بھری کے سب سے ممتاز تلا نمرہ ہیں ہی تھے۔ ابو حاتم کہتے تھے کہ حسن کے سب سے مرتاز تلا نمرہ ہیں ہی تھے۔ ابو حاتم کہتے تھے کہ حسن کے سب سے مرتاز تلا نمرہ ہیں ہی تھے۔ ابو حاتم کہتے تھے کہ حسن کے سب سے مرتاز تلا نمرہ ہیں ہی تھے۔ ابو حاتم کہتے تھے کہ حسن کے سب سے ہوئے اس کیا ہے۔ حسب بھری قادہ تھے ہے۔

معزت حسن بھری کے علاوہ اس عہد کے تمام ممتاز محدثین انس بن مالک ، ابوسعید خدریؓ ، عمران ابن حیینؓ ،سعید بن مستب ،عکر مُہ ، ابو بردہ بن ابی مویٰ ، فعمی ،عبدالله بن عتبه بن مسعود ، مطرف بن شخیرہ وغیرہ صحابہ اور تابعین کی ایک کثیر جماعت ہے۔ ساع حدیث کیا تھا ھے۔

ان کابی خاص کمال تھا کہ جس محدث کے پاس پہنچ جاتے تھے، چند ہی دنوں میں اس کا علم پی لیے بیائی جند ہی دنوں میں اس کا علم پی لیے لیتے تھے۔ایک مرتبہ سعید بن مستب کے پاس جا کر چند دنوں کے لئے قیام کیااوران سے اس قدر سوالات کئے کہ انہوں نے آٹھ ہی دن کے اندر گھبرا کران سے کہا کہ اب جاؤتم نے۔میرا ساراعلم خالی کرلیا گئے۔

تلافده: ان کے کمالات کی وجہ ہے ان کی ذات مرجع خلائق بن گئے تھی ۔ سینکڑوں تشنگان علم ان کے حلقہ درس ہے سیراب ہوئے۔ ان کی فہرست نہایت طویل ہے۔ بعض قابلِ ذکر نام یہ ہیں: ابو بستی مسلم ان میں مطرالوراق ، ہمام بن کی ابو بلال راسی ، مطرالوراق ، ہمام بن کی کی عمرو بن حارث المصر کی مشیبان نحوی ، سلام بن ابی المطیع ، سعید بن ابی عروبہ ابان ، ابن پزید العطار ، حصین بن ذکوان ، ہما دبن سلمہ، اوز اعی ، عمرو بن ابر اہیم عبدی اور عمران القطان وغیرہ کے۔

ل تہذیب الاساء ۔ جلداول ۔ ق ۲ ص ۵۵ ۔ ۵۸ ع تذکرۃ الحفاظ ۔ جلداول ۔ س ۱۱ تہذیب المبد یب ۔ جلد ۸ ص ۵۵۳ س بی این سعد ۔ جلد ۷ ۔ ق ت میں المبد یب ۔ جلد ۸ ۔ س ۱۵ میں ۵۵ تبذیب المبد یب ۔ جلد ۸ ۔ ص ۳۵۱ کے بن سعد ۔ جلد ۷ ۔ ق ۲ ۔ س کے تہذیب المبد یب ۔ جلد ۸ ۔ ص ۳۵۲

فقہ: فقہ میں بھی امیتازی پایدر کھتے تھے۔ ابن حبان لکھتے ہیں کہ وہ قر آن اور فقہ کے بڑے علاء میں تھے امام احمد بن صنبل علاء میں تھے امام احمد بن صنبل علاء میں تھے امام احمد بن صنبل علی ان کے تفیی کمال کے ساتھ ان کے فقہی کمال کے بھی معترف تھے تھے۔ بھر ہ کی جماعتِ افتاء کے ایک معزز رکن تھے تھے۔

رائے سے احتر از: ان کے کمالات کے باوجود فتو کی دیے میں بڑے تا ط تھے۔ جو سکا منہ معلوم ہوتا نہایت صفائی کے ساتھ اپنی لاعلمی ظاہر کر دیے۔ اپنی رائے ہے بھی جواب نہ دیے۔ ابو ہلال کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ قبادہ سے ایک سکلہ پوچھا۔ انہوں نے کہااپنی رائے بتاد یجئے ، جواب دیا کہ 'میں نے چالیس سال سے اپنی رائے سے کوئی جواب نہیں دیا ہے ہے۔ جا معیت کم تابعین میں تھی۔ وہ تنہا نہ بہی علوم کے عالم نہ تھے بلکہ جا معیت نے دوسرے مروجہ فنون مثلاً عربی ، لغت ، ایا معرب اور نسابی کے بھی بڑے ماہر تھے۔ ابوعر کا بیان ہے کہ دوسرے مروجہ فنون مثلاً عربی ، لغت ، ایا معرب اور نسابی کے بھی بڑے ماہر تھے۔ ابوعر کا بیان ہے کہ دوسرے مروجہ فنون مثلاً عربی ، لغت ، ایا معرب اور نسابی کے بھی بڑے کہ اس سے روز انہ کوئی آدمی قبادہ کے پاس جر ، نب یا شعر کے متعلق کچھنہ کچھ پوچھنے کے لئے آتا تھا۔ ابن ناصر نہ کوئی آدمی قبادہ کے پاس جر ، نب یا شعر کے متعلق کچھنہ کچھ پوچھنے کے لئے آتا تھا۔ ابن ناصر اللہ ین ان الفاظ میں ان کی جامعیت پر تھر ہو کرتے تھے گئے۔

"ابو الخطاب الضرير الاكمه مفسر الكتاب اية في الحفظ اما ما في النسب راسا في العربية واللغة وايام العرب " كوفي النسب راسا في العربية واللغة وايام العرب " كوفي النسب راسا في العربية واللغة وايام العرب " كوفي النسب راسا في العربية واللغة وايام العرب " كوفي النسب راسا في العرب على العرب المنافق ال

## (۵۸) كعب احبارٌ

نام ونسب : کعب نام ہے۔ ابوا کحق کنیت۔ نسبا یمن کے مشہور حمیری خاندان کی شاخ آل ذی رومین سے تھے۔ نسب نامہ یہ ہے: کعب بن مانع بن ہنوع بن قیس معن بن حشم بن عبد شمس بن واکل بن عوف بن جمبر بن عوف بن زبیر بن ایمن بن حمیر بن سباحمیری۔

اسلام اور ورودِ مدینہ: کعب مشہورتابعی ہیں۔ قبولِ اسلام سے پہلے وہ یہود کے جید علاء میں سے علام اور ورودِ مدینہ: کعب مشہورتابعی ہیں۔ قبولِ اسلام کی سعادت سے محروم رہے۔ سے عہدرسالت میں موجود تھے۔ بروایت سے اس زمانہ میں اسلام کی سعادت سے محروم رہے۔

ع تذكرة الحفاظ -جلداول م ١٠٩ س اليناً ٨ ابن سعد -جلد ٤ ـ ق ٦ س الله تذكرة الحفاظ -جلداول ص ١٠٩ ٨ بن سعد -جلد ٤ ـ ق ٢ س٢ ٣ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢

ل تہذیب العبدیب بطد ۸ مے ۳۵۵ سی اعلام الموقعین مجلداول ص ۲۷ کے شذرات الذہب مجلداول ص ۱۹۳

ایک دوایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ ای عہد میں مشرف باسلام ہوگئے تھے۔ بروایت کعب شاطبی کا بیان ہے کہ حضرت علی جب بین آئے تو میں نے ان کے پاس جا کر رسول اللہ اللہ اوصاف پو چھے۔ انہوں نے بتائے۔ میں من کرمسکرایا۔ علی نے جھے ہے مسکرانے کا سبب پو چھا۔ میں نے کہا، ہمارے یہاں (نبی آخرالز مان کے) جوعلامات بتائے گئے ہیں (رسول اللہ اللہ ساتھ اس کی مطابقت پرمسکرایا۔ یہ سننے کے بعد میں مسلمان ہوگیا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیے لگا۔ میں قیام یمن ہی میں رہا۔ حضرت عمر فاروق "کے عہد میں ہجرت کر کے مدینہ گیا۔ کاش میں نے اس سے پہلے ہجرت کی ہوتی ۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ حضرت الو بکر صدیق "کے زمانہ میں اسلام کے شرف ہوئے۔

لیکن دونوں روایتی نہایت کمزور ہیں۔اس باب میں صحیح ترین روایت وہ ہے جوابن سعد میں کعب کے حلیف حضرت عباس سے مروی ہے۔جس سے خود کعب کی زبان سے عہدِ فاروقی میں ان کا اسلام لانا ثابت ہے۔

سعد بن ميتب كابيان ب كرحفزت عباس في كعب كاسلام كي بعدان سے بوچها كه رسول الله الله اور ابو برصد يق في كانه بيس قبول اسلام سے تمہارے لئے كيا چيز مانع تقى كه اب عمر فاروق في كذمانه بيس اسلام لائے كانہوں نے جواب ديا ، مير ب والد في مجھ كوتو رات سے ايك تحرير لكھ كردى تقى اور ہدايت كردى تقى كه اس برعمل كرنا ، اور ابنى جمله خه بى كتابوں پر مهر لگا كرحق ابوت كا واسطه دلاكر مجھ سے وعدہ ليا تھا كہ مهر كو بھى نہ تو ڑوں ۔ اس لئے بيس نے اُن كونيس تو ڑااور والد جو تحرير دے گئے تھاس كے مطابق عمل كرتا رہا۔

جب اسلام کی اشاعت اوراس کاغلبہ و نے لگااور کی شم کاخوف باتی نہیں رہ گیا،اس وقت میں نے دل میں خیال کیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھ سے والد نے کچھ کم چھپایا ہے۔ مجھے ان کتابوں کو کھول کر دیکھنا چاہئے۔ چنانچے مہر تو ڈکر کتابیں پڑھیں تو اُن میں (محموسلی اللہ علیہ وسلم ) اور اُن کی اُمت کے اوصاف نظر آئے۔ اُس وقت مجھ پراصل حقیقت روش ہوئی۔ اس لئے اب آ کر میں مسلمان ہوا سے۔

قبولِ اسلام کے بعدوہ آنخضرت اللے کے چیاحضرت عباس کے خلیف بن گئے تھے۔

فضل و کمال : کعب یہود کے بڑے متاز اور نامور علماء میں تھے۔ یہودی ند ہب کے متعلق ان کی معلومات نہایت وسیع تھیں۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ وہ علم کا ظرف اور اہل کتاب کے علمائے کہار میں تھے المام نووی لکھتے ہیں کہ ان کے وفورِ علم اور تو ثیق پرسب کا اتفاق ہے۔ وہ اپنی وسعت علم کی وجہ سے "کعب الحمر" کے جاتے تھے۔ ان کے مناقب بکثرت ہیں اور ان کے اتوال و حکمت بہت مشہور ہیں <sup>ع</sup>ے۔ اکابر صحاب ان کی وسعتِ نظری کے معترف تھے۔

حفرت ابودرداءانصاری جن کاعمص میں کعب کابر اساتھ رہاتھا، فرماتے تھے کہ ابن حمیریہ کے پاس بڑاعلم ہے۔امیر معاویہ کہتے تھے کہ ابو درداء حکماء میں ہیں اور کعب علماء میں ان کے پاس سمندرجیسا بے تھا علم تھا ہے۔

چونکہ ایک فرہب کے دہ بڑے عالم تھے گے۔ اس لئے اسلامی علوم کے ساتھ بھی انہیں خاص مناسبت تھی ۔ انہوں نے کتاب دسنت کی تعلیم صحابہ سے مدینہ میں حاصل کی تھی اور صحابہ نے ان سے اہلِ کتاب کے علوم سیکھے تھے ہے۔

کتاب وسنت میں انہوں نے حضرت عمر فاروق "، حضرت صہیب" اور حضرت عائشہ صدیقہ " ہے استفادہ کیاتھا، اور اسرائیلیات میں صحابہ میں ابو ہریرہ ، معاویہ، ابن عبال اور تابعین میں مالک بن ابی عامراضی ، عطاء بن ابی رباح ، عبداللہ بن ریاح انصاری ، عبداللہ بن حمزہ سلول ، ابورافع ، صائع ، عبدالرحمٰن بن شعیب ایک کثیر جماعت ان سے فیضیاب ہوئی تھی ہے۔

علم وعلماء اورز وال علم:

ایک مرتبہ عبداللہ بن سلام نے ان سے پوچھا کہ کعب،علاء کون لوگ ہیں؟ جواب دیا جو علم جانتے ہیں۔ ابن سلام نے پوچھا کہ کون ی شے علماء کے دلوں سے علم زائل کرد ہے گی؟ فرمایا طمع حرص اورلوگوں کے سامنے بنی حاجت پیش کرناء عبداللہ بن سلام نے کہائم نے بچ کہا گئے۔ شام کا قیام : کعب کا آبائی فد ہب یہود تھا۔ اس لئے پہلے سے ان کوارض شام کے ساتھ دلی لگاؤ تھا۔ اسلام کے نزدیک بھی بیسرز مین مقدس و محترم ہے۔ اس لئے چند دنوں مدینہ میں قیام کرنے کے بعد شام چلے گئے تھا ورجمص میں سکونت اختیار کرلی تھی گئے۔

مواعظ: شام كے زمانہ قيام ميں ان كامشغلہ زيادہ تر اسرائيلی قصیص كے مواعظ تھے۔ايك مرتبہ عوف بن ما لك نے دوران وعظ ميں ان سے كہا كہ ميں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے كہ امير ماموراور مكلّف كے علاوہ لوگوں كے سامنے اوركى كومواعظ وقصيص نہ بيان كرنے چائيس، يہن كركعب نے وعظ چھوڑ ديا۔ليكن پھرامير كے تھم سے كہنے لگے لے۔

اسلامی روایات میں اسرائیلیات کاشمول:

کعب کی علمی جلالت میں کوئی شک نہیں۔ وہ یہودی ند ہب کے بڑے نامور عالم تھے اکین خود یہودی ند ہب کے بڑے نامور عالم تھے اکین خود یہودی کا سرمایۂ معلومات بھی ای پر مشتمل تھا۔ اس سے ایک نقصان بیہ ہوا کہ بہت ی بے سرویا اسرائیلی روایات اسلامی لٹریچر میں بھی سرایت کر گئیں۔ ای بناء پر بعض آئم کھی کی روایات ساقط الاعتبار بھے ہیں۔ وفات نامی میں وفات یائی گئی کے عہد خلافت سے میں شام میں وفات یائی گئی۔

## (۵۹) كعب بن تور

نام ونسب : کعب نام ہے۔نب نامہ بیہ ہے : کعب بن سور بن بکر بن عبد بن سلیم ابن ذبل بن لقیط بن حارث بن مالک بن فہیم بن عنم بن اوس بن عدنان بن عبداللہ ابن زہران بن کعب بن عبداللہ بن الک بن نصر۔

قضاء ت بھرہ: کعب سے کوئی حدیث مروی نہیں ہے۔اس لئے ارباب رجال نے ان کے حالات نہیں کھے ہیں۔لیکن وہ ایک متاز تابعی ہیں۔حضرت عمر فاروق کے ہم صحبت وہم جلیس اور نہایت ذہین اور خطباع کی وجہ سے حضرت عمر فاروق کے نے ان کوعہدہ قضاء برمامور کیا تھا۔

ان کے تقرر کاواقعہ ہے کہ کعب ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق سے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ ایک عرتبہ حضرت عمر فاروق سے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ ایک عورت آپ کے پاس حاضر ہوئی اور کہا کہ بیس آپ کے پاس دنیا کے ایک بہترین آ دمی کی شکایت لے کرحاضر ہوئی ہوں۔ کوئی آ دمی عمل میں اس پر سبقت نہیں لے جاسکتا، اور اس کے جیسا عمل نہیں کرسکتا۔ وہ قیام کیل میں ضبح کردیتا ہے۔ روزے میں سارادن گزاردیتا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اس

عورت کوشرم دامنگیر ہوئی،اوراس کے آگے وہ اس کے سوااور پچھ نہ کہہ سکی کہ امیر المومنین مجھے معاف فرمائے۔آپ نے فرمایا،خداتم کوجزائے خبر دے۔تم نے اچھی تعریف کی،میں نے تم کومعاف کیااس کے بعد وہ عورت چلی گئی۔

اس کے واپس جانے کے بعد کعب نے حضرت عمر سے کہا کہ امیر المونین ،اس عورت نے آپ کے سامنے نہایت بلیغ پیرا یہ میں شکایت پیش کی ہے۔ فرمایا ،کیسی شکایت ۔ کعب نے کہا اپنے شوہر کی (یعنی وہ رات دن عبادت میں مشغول رہتا ہے، اور اس کی طرف ملتفت نہیں ہوتا ) یہ من کر حضرت عمر نے عورت کو بلوا کر کعب سے کہا ہم دونوں کا فیصلہ کر دو۔

کعب نے عرض کیا آپ کی موجودگی میں فیصلہ کروں؟ فرمایا، جس چیز کوتم نے سمجھ لیا میں نہ مجھ سکا، اس کا فیصلہ بھی تم ہی کو کرنا جا ہئے۔ چنانچہ کعب نے کلام پاک کی اس آیت ،

" فا نكحواما طاب لكم من النساء "\_

"تم كوجوعورتيل بيند بول ان سے نكاح كرو دوم تين اور چارم تك"\_

ے اس استدلال پر کہ جب قرآن میں چار ہویوں کی اجازت ہے تواس کے یہ معنی ہوئے کہ ہر چار شانہ یوم میں ایک شانہ یوم ہر ہوی کا حق ہوا ہو تنہا ایک ہوی کا کم سے کم بہی حق ہوگا۔ اس عورت کے شوہر کو تین دن روزہ رکھنے اور ایک دن ہوی کے لئے افطار کرنے ، اور تین رات عبادت کرنے اور ایک رات ہوی کے لئے افطار کرنے ، اور تین رات عبادت کرنے اور ایک رات ہوی کے یاس رہنے کا تھم دیا۔

• حفرت عمر فاروق "بیاستدلال من کربہت مسرور ہوئے ماور فرملیا کہ بید (استدلال) میرے لئے پہلے (ذہانت) سے بھی زیادہ تعجب انگیز ہے۔ چنانچہاسی وقت ان کوبھرہ کا قاضی بنا کر بھیج دیا گے۔

فتنه سے اجتناب :

کعب بفرہ جانے کے بعد حضرت عمر اور حضرت عمان کے ذمانہ میں نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیتے رہے۔ حضرت عمان کی شہادت کے بعد جب حضرت عائش اور حضرت عائش میں اختلاف رونما ہوئے ، اور حضرت عائش میں اختلاف رونما ہوئے ، اور حضرت عائش میں اختلاف کے لئے ایک گھر میں خلوت نشین کے ساتھ بھرہ آئیں ہو کعب اس خانہ جنگی سے اپنے کو محفوظ رکھنے کے لئے ایک گھر میں خلوت نشین ہوگئے ، اور کھانے پینے کا سامان لینے کے لئے اس میں ایک سوراخ بنا لیا، لوگوں نے حضرت عائش سے عرض کیا کہ اگر کعب آپ کے ساتھ ہوجائیں تو پورا قبیلہ از دآپ کے ساتھ ہوجائے گا۔ یہ من کر آپ

کعب کے پاس تشریف کے گئیں،اور باہر سے پگارکر کعب سے گفتگوکرنی جائی،انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر میں حضرت عائشٹ نے فر مایا، کعب کیا میں تہہاری مال نہیں ہوں اور تم پر میراحق نہیں ہے بیٹ کر کعب جواب دینے پر مجبور ہوگئے،اور حضرت عائشٹ سے گفتگو کی۔انہوں نے فر مایا، میں چاہتی ہوں کہ تم لوگوں کو سمجھا کراصلاح کی کوشش کرو۔اس تھم کی تھیل میں کعب کو کیا عذر ہوسکتا تھا۔ چنا نچہ وہ قر آن کے کرلوگوں کو سمجھانے کے لئے نکلے،اور جب دونوں فو جیس بالمقابل ہوئیس تو وہ صفوں کے درمیان گھس کر قر آن کھول کر فریقین کو سمجھاتے تصاور قر آن کی طرف بلاتے تھے۔ کے درمیان گھس کر قر آن کھول کر فریقین کو سمجھاتے تصاور قر آن کی طرف بلاتے تھے۔ شہما دت کین یہ معاملہ افہام و تفہیم کے حدود سے بہت آگے بڑھ چکا تھا۔اس لئے ان کی کوششیں بے کار ثابت ہوئیں،اور جنگ شروع ہوگئی،اور یہ اپنا فرض ادا کرتے ہوئے کئی شق کے تیر

فضائل واخلاق بان کے حالت کتابوں میں بہت کم ہیں۔ صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑے نیک سیرت اور نیکوکارلوگوں میں تھے۔علامہ ابن سعد کی کھتے ہیں کہ وہ خیر اور صلاح میں مشہور تھے ہے۔

# (۱۰) مجامد بن جبير ۱۸

نام ونسب : مجاہدنام ہے۔ابوالحجائ کنیت قیس بن مخزوی کےغلام تھے۔ فضل و کمال : اگر چہ مجاہد غلام تھے، کین اقلیم علم کے تاجدار تھے۔ علمی اعتبار سے وہ امام وقت تھے۔علامہ ابن سعد کھھے ہیں۔ کان فقیھا عالما ثقة کثیر الحدیث ۔ حافظ ذہبی کا بیان ہے کہ وہ علم کاظرف تھے ہے۔ امام نووکی کھھے ہیں کہ ان کی جلالت اور امامت پرسب کا اتفاق ہے ہے۔ ان کو تفسیر ،حدیث اور فقہ جملہ علوم میں درجہ کا مت حاصل تھا۔

قرائت وتفسیر: قرائت اورتفسیر کے اس عہد کے نہایت نامور عالم تھے۔تفسیر انہوں نے حمر الامة ابن عباس سے حاصل کی تھی ،اور پورتے میں مرتبہ ان سے قرآن کا دورہ کیا تھا ھے۔اور اس محنت اور تحقیق کے ساتھ کہ ہرایک سورہ پررک کراس کی شان نزول اور اس کے جملہ متعلقات پوچھتے جاتے تھے <sup>آن</sup>۔

ع الصام ١٦٠ س تذكرة الحفاظ بالداول ص ٨٠٥ ٥ ابن سعد بالده ص ٣٨٣

ا ابن سعد حبله کات اول ص۱۲ و ۱۵ سم تهذیب الاساء حبله اول ق ۲ ص ۸۳ ای تهذیب التهذیب حبله ۱ ص ۴۳

اس محنت اورا بن عباس جيم فسرقر آن کي تعليم نے ان کو بہت برا امفسر بناديا۔ خصيف کابيان ہے کہ مجاہد تفسير کے سب سے بڑے عالم تھے لے قادہ کہتے تھے کہ اس وقت کے باقیات میں مجاہد نسیر کے سب سے بڑے عالم ہیں ہے۔ قرآن کے قاری بھی تھے۔

حدیث: حدیث کے بھی وہ نہایت مشہور حافظ تھے۔امام ذہبی ان کومفسر اور حافظ حدیث ،ابن سعد کثیر الحدیث اور امام نووی امام حدیث لکھتے ہیں سے حبر الامة عبدالله بن عمر ان کے حفظ کے اتنے معتر ف تھے کہ فرماتے تھے کہ کاش نافع کا حفظ بھی تمہاری طرح ہوتا ہے۔

اکابر صحابہ میں انہوں نے حضرت علیؓ ،ابن عمرؓ، ابن عباس ﷺ عبدا لللہ بن زبیرؓ ،عبدالله بن عربی الله بن خدت کے من ماکشہ صدیقہ بن عمر و بن العاصؓ ،ابوسعید خدریؓ ،ابو ہریرؓ ،سعد بن ابی وقاصؓ ،رافع بن خدت کے من ماکشہ صدیقہ جو ریہ بنت حارث ؓ ،ام ہانی من اور تابعین میں عبدالرحمٰن بن ابی لیلی ،طاوس ،عبداللہ بن سائب، عبداللہ بن سنجرہ ،عبدالرحمٰن بن صفوان ،عمر بن اسود ،مورق العجلی ،ابوعیاش الزرقی اور ابوعبیدہ ابن عبداللہ بن مسعود وغیرہ سے استفادہ کیا تھا ہے۔

ان کے تلافدہ کادائرہ بھی خاصہ وسیع تھا کی ایوب ختیانی ،عطاء ،عکر مہ بن عون ،عمر و بن دینار ، ابو اسلحق سبعی ،ابو الزبیر کی ، قیادہ حبیب بن ابی ثابت ،حسن بن عمر و ،سلمہ بن کہیل ،سلمان الاحول ، سلیمہ ن الاعمش ،سلم البطین ،طلحہ بن مصرف اور عبداللہ بن کثیر قاری وغیرہ لائق ذکر ہیں کے۔
مقتہ : فقہ میں انہیں امامت واجتہاد کا درجہ حاصل تھا کے۔ حافظ ذہبی ،ابن حجر اور امام نو وی سب ان کے تفقہ پر شفق البیان ہیں۔ ان کے فقہ ی کمال کے لئے یہ سند کافی ہے کہ مخز نِ علوم مکہ کی جماعتِ افتاء کے ایک معز زرکن تھے ہے۔

اخلاص في العلم:

علم کا مقصد کسی نہ کسی دنیا وی منفعت سے کم خالی ہوتا ہے کیکن مجاہد کا دامن ان تمام آمیز شوں سے بالکل پاک تھا۔ مسلمہ بن کہیل کا بیان ہے کہ عطاء طاؤس اور مجاہد کے علاوہ میں نے کسی کونہیں پایا، جس کا مقصد علم سے خالصتۂ لوجہ اللّٰدر ہاہوئے۔

ل تهذیب الاساء ـ جلد اول ـ ق۲ ـ مس۳۵ می تذکرة الحفاظ ـ جلد اول ـ م۰۵ می تهذیب التهذیب ـ جلد ۱۰ ـ مس۳۵ می و کیموکت فرکور حالات مجامد هی شذرات الذهب ـ جلد اول ـ م۱۲۵ می تهذیب التهذیب ـ جلد ۱۰ ـ مس۳۵ می تهذیب الاساء ـ جلد اول ـ م۳۵ می تهذیب التهذیب ـ جلد ۱۰ ـ مس۳۵ می تهذیب التهذیب ـ جلد ۱۰ ـ مس۳۵ می تهذیب الاساء ـ جلد اول ـ مس۳۵ می تهذیب التهذیب ـ جلد ۱۰ ـ مس۳۵ می تهذیب التهذیب ـ جلد ۱۰ ـ مس۳۵ می تواند می تهذیب التهذیب ـ جلد ۱۰ ـ مس۳۵ می تواند می تو

ز مدو ورع : علم كے ساتھ ان ميں زہدوورع بھی اى درجہ كا تھا۔ ابن حبال كھتے ہيں كہ مجاہد فقيہ متورع اور عابدوز اہد تھے <sup>ل</sup>۔

د**نیاسے بے علق** :

وہ دنیا ہے ہمیشہ بے تعلق اور برگانہ رہے۔ اس سے ان کا دل اس قدر برداشتہ تھا کہ کی دنیا وی چیز سے دلچیں نہ لیتے تھے۔ ہمیشہ مغموم رہا کرتے۔ اعمش کا بیان ہے کہ مجاہد کو جب ہم دنیا وی چیز سے دلچیں نہ لیتے تھے۔ ہمیشہ مغموم رہا کرتے ۔ اعمش کا بیان ہے کہ مجاہد کو جب ہم دکھتے مغموم پاتے ۔ ان سے کی نے اس کا سبب بو چھا، جواب دیا کہ عبداللہ بن عباس نے میرا ہاتھ بکڑ کر کہا کہ رسول اللہ بھٹے نے میرا ہاتھ بکڑ کر فرمایا تھا کہ عبداللہ دنیا میں اس طرح رہوکہ معلوم ہو کہ مسافریا راہ روہوئے۔

ساوگی: ظاہری زیب وزینت سے اتنے بے پرواہ تھے کہ ان میں اور ادنی درجہ کے آدمیوں میں امتیاز مشکل تھا۔ آمش کا بیان ہے کہ جب میں مجاہد کو دیکھا تھا تو (ان کی ظاہری حالت سے ) ان کو نہایت حقیر سمجھتا تھا، ۔ وہ اپنی ظاہری وضع سے سایئس معلوم ہوتے تھے، جس کا گدھا گم ہو گیا ہو، اور وہ حالت پریشانی میں اس کو تلاش کر رہا ہو ہے۔ لیکن اس سے ان کی علمی عظمت میں کوئی فرق نہ آتا تھا۔ جب وہ بولے تھے تو منہ سے موتی شکتے تھے ۔ بڑے بڑے بڑے بڑے مواری کی عظمت ووقعت کرتے تھے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر جیسے برزگ ان کی سواری کی رکابتھام لیتے تھے ہے۔

سیروسیاحت : مجامد کوسیروسیاحت اور عجائبات عالم دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے آس پاس کے تمام عجائبات دیکھیے تھے <sup>کئ</sup>ے۔

وفات : سنہ وفات کے بارے میں روایت مختلف ہیں۔ باختلاف روایت عواج یاسواھ میں وفات پائی۔ عین مجدہ کی حالت میں سفرآخرت کیا۔ وفات کے وقت ستر ای سال کی عمر تھی گئے۔

## (۱۱) محمد بن الحق

نام ونسب : محمنام ہے۔ ابوعبداللہ کنیت۔ والدکانام آبخی تھا۔ ان کے داداییار عین التمر کے قید یوں میں تھے اور غالبًا ای تعلق سے ابن اسحاق بھی غلامی کے سلسلہ میں مسلک تھے۔ چنانچہوہ قیس بن مخرمہ بن مطلب بن عبد مناف کے غلام تھے۔

ع شذرات الذہب - جکد اول ص ۱۲۵ ۵ ایضاً کے ایضاً کے ایضاً

ا تهذیب التهذیب بادوارس ۴۳ می تذکرة الحفاظ با جلداول م

فضل و کمال: علمی اعتبار سے ابن اسحاق متاز تابعین میں تھے فیصوصاً فن مغازی اور سیرت کے امام تھے۔

حدیث میںان کایایہ:

صدیث کے اکابر حفاظ میں تھے۔ اگر چہام مالک اور بعض دوسر مے علاء نے ان پرجرح کی ہے، کین ایک دو کے علاوہ اور باقی تمام آئمہ اور ارباب کمال کا ان کے حفظ پر اتفاق ہے۔ ابوزر عہ عبد الرحمٰن بن عمر والنصری روایت کرتے ہیں کہ محمد بن آمخی ایسے خض ہیں ، جن سے اخذ حدیث میں تمام بڑے بڑے اہل علم سفیان ثوری ، شعبہ ، ابن عیمینہ ، جماد بن سلمہ ، ابن مبارک اور ابراہیم بن سعد وغیرہ کا اتفاق ہے۔ اکابر میں بزید بن ابی حبیب نے ان سے روایت کی ہے۔ اہل حدیث نے ان کا متحان لیا تو آئیں سے اور خیر یایا گے۔

علماء كا اعتراف : شعبه ان كو" امير المونين في الحديث اورامير المحدثين كتبة تقيد لوكول في بوجها كيول؟ جواب ديا ان كے حفظ كى وجہ سے بيد بن ہارون كتبة بيل كه مير سے ہاتھوں ميں حكومت ہوتی تو محر بن الحق كومحدثين كامر دار بنا تا ابومعاويہ آنہيں حفظ الناس اور يحيٰ بن معين آنہيں ثقة اور سن الحديث كم بت تقي من مدائن كا بيان ہے كه رسول الله الله كي كى احاد بث كا مدار جھ شخصوں برتھا۔ پھران جھ دميوں كاعلم بارہ ميں منتقل ہوگيا تھا ،ان ميں ايك ابن المحق تھے ہو۔

امام زہری کا طرزعمل:

خودان کے اُستادامام زہری کوان کے علم پراس قدراعقادتھا کفرماتے تھے، جب تک محمد بن استحقاد موجود ہیں، اس وقت تک اہل مدینہ میں علم رہے گا ھے۔ چنا نجہ جب وہ مدینہ کے باہر جاتے تھے، تو ان کو اپنا قائم مقام بنا جاتے تھے۔ ایک مرتبہ باہر جارے تھے، بعض شائفین علم نے بھی ساتھ جانا جا ہا۔ زہری نے ان سے کہا کہ احول غلام، (ابن اسحاق) کوتم میں چھوڑے جاتا ہوں ہے۔ ان کی بیہ جانشینی زہری کے تلا غدہ میں مسلم تھی۔ چنا نچہ ان کے بعد وہ لوگ ان کی روایات کی تصدیق کے لئے ابن آملی کی طرف رجوع کرتے تھے گے۔

امام زہری انہیں اس قدر مانے تھے کہ دربانوں کو خاص ہدایت دے رکھی تھی کہ ابن آخق جس وقت بھی آئیں آنے دیا جائے۔ایک مرتبہ ابن آخق نے آنے میں معمول سے دیر کی۔زہری نے پوچھا

لِ تاریخ خطیب بغدادی میلداول ص ۲۲۸ تر ایسنا ص ۲۲۸ تر قالحفاظ میلداول ص ۱۵۹ می تاریخ خطیب بغداد میلداول ص ۲۱۸ وص ۲۲۸ می ایسنا ص ۲۱۹ تر ایسنا کے این خلکان میلداول ص ۸۸۴

کہاں تھے؟ انہوں نے کہا،حاجیوں اور دربانوں کی وجہ سے کوئی شخص آپ تک پہنچ سکتا ہے؟ زہری نے ای قت دربان کو بلا کر حکم دیا کہ ابن الحق جس وقت بھی آئیں، انہیں روکانہ جائے کے۔

ما لک اور ہشام کی جرح اور اس کے اسباب:

ان محامداً ورکمالات کے ساتھ ابن آئخق برامام مالک اور ہشام کی جرح بھی ملتی ہے۔خصوصاً امام مالک کی رائے ان کے بارے میں زیادہ سخت تھی ،اور وہ ان کے متعلق ناملائم الفاظ تک استعمال کرجاتے تھے۔

حضرت ہشام بھی انہیں لائق اعماد نہ بچھتے تھے۔لیکن محدثین نے خودان دونوں کی جرح کے اسباب بیان کردیئے ہیں۔اس کی تفصیل ہیہ ہے کہ امام مالک اسنے متشدد تتھا وران کا معیارا تنابلندتھا کہ اگر کی میں ادنیٰ خامی بھی ہوتی تھی تو وہ اس کے متعلق سخت الفاظ استعمال کرنے میں دریغ نہ کرتے تھے۔ خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ بعض علماء کا بیان ہے کہ امام مالک کے ہمعصر علماء نے ان لوگوں پر جوصلاح، تقویٰ ، دینداری ، ثقابت اور امامت میں مشہور تھے امام مالک کی درشتی زبان پر نکتہ چینی کی ہے ہے۔

دوسری وجہ پیھی کہ ابن ایخق خودامام مالک پرطعن کیا کرتے تھے اورلوگوں ہے کہتے تھے کہ مالک کی حدیثیں مجھے سنایا کرو ، میں ان کے امراض کا طبیب ہوں <sup>سی</sup>۔ ایسی حالت میں اگرامام مالک نے اس کے اس مالک نے ان کے متعلق درشت الفاظ استعمال کئے تو اس سے ابن ایخق کی ثقابت مجروح نہیں ہو کئی۔

تیسراسبب بیتھا کہ ابن ایخق غزوات کی روایت قبول کرنے میں مختاط نہ تھے۔اس لئے امام مالک ان کے مغازی پرطعن کرتے تھے۔ان کی احادیث کواس جرح سے کوئی تعلق نہ تھا۔

علامہ ابن حبان لکھتے ہیں کہ مالک نے صرف ایک مرتبہ محمد بن اکماق کے بارے میں کہاتھا، پھران کے رتبہ کے مطابق ان سے برتاؤ کرتے تھے۔ مالک ان کی احادیث کی وجہ سے نہیں، بلکہ مغازی کی وجہ سے ان پر جرح کرتے تھے۔ کیونکہ ابن آگئی غزوہ خیبر وغیرہ کے حالات یہودیوں کی نومسلم اولا دوں سے سنتے تھے، جن کووہ اپنے بزرگوں سے من کربیان کرتے تھے۔ گوابن آگئی ان بیانات سے جمت نہیں لاتے تھے، جن کووہ ایک مالک متقن کے علاوہ کسی دوسرے سے روایت لینا جائز ہی نہ جھتے تھے۔ گ

بعض علماء کابیان ہے کہ مالک کی جرح مغازی کی بناء پر بھی نتھی بلکہ بعض عقائد کی بناء پر بھی نتھی بلکہ بعض عقائد کی بناء پر تھی ۔عبدالرحمٰن بن عمروالنصری کابیان ہے کہ میں نے وجیم کے سامنے ابن آخق کے بارے میں مالک کی جرح کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا ،یہ احادیث کی وجہ سے نتھی بلکہ اس لئے تھی کہام مالک انہیں قدر کے عقیدے ہے تھے ۔۔

بہر حال ان تمام روایات ہے اتنامعلوم ہوگیا کہ امام مالک کی جرح کا سبب ابن آتحق کی بے اعتباری اور ان کا ضعف نہ تھا، بلکہ اس کے اسباب دوسرے تھے۔ اس لئے اس جرح ہے ان کی مرویہ احادیث پرکوئی اثر نہیں پڑسکتا۔ ای لئے امام مالک کے علاوہ اور آئمہ اور علماء ان کی روایت قبول کرتے تھے۔ خود امام ابن عنبل جوعقیدہ کے تشدد میں امام الک ہے کم نہ تھے ، ابن آتحق کی روایات قبول کرتے تھے۔ امام احمد بن عنبل کے صاحبر دے عبد اللہ نے ایک شخص کے جواب میں جس نے ابن آتحق کے بارے میں ان سے یو چھاتھا کہ میر ہے والد ان کی روایات جانچ کرقبول کرتے تھے اور مند میں لیتے تھے۔ لیکن سنن میں ان سے احتجاج نہیں کرتے تھے ۔

امام مالک کے بعد ابن آمخی پر جرح کرنے والوں میں دوسرانام ابن ہشام کا ہے۔اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہشام کو محض اس لئے لائق اعتاد نہ بھتے تھے کہ انہوں نے ان کی بیوی فاطمہ بنت منذر سے بعض روایتیں کی جیں۔ ہشام کہتے تھے کہ انہوں نے میر سے بیوی سے جو ایک پر دہ نشین خاتون تھیں اور جن پر نوسال کی عمر سے موت تک کسی مرد کی نظر نہیں پڑی ، کیسے احادیث سنیں ۔لیکن جیسا کہ بعض محد ثین نے لکھا ہے کہ مض اس دلیل پر ابن المحق کی روایات کو غلط کہنا تھے جہتے ہیں ہے ، کیونکہ وہ پر دہ کی آڑ سے سن سکتے تھے۔

ابن حبان لکھتے ہیں کہ محمد بن الحق کے بارے میں ہشام اور مالک دوآ دمیوں نے کلام کیا ہے۔
لیکن ہشام کے قول سے کوئی انسان بھی مجروح نہیں ہوسکتا۔ تابعین بغیر چہرے پرنظر ڈالے ہوئے
حضرت عائشہ صدیقہ "سے احادیث سُنا کرتے تھے۔ اسی طریقہ سے ابن الحق نے فاطمہ سے سُنا ہوگا۔
درمیان میں پردہ حائل رہا ہوگا ہے۔

شبیوخ : ابن الحق خاص شاگردتو امام زہری کے تھے ہیکن ان کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سے شبیوخ ہے استفادہ کیا تھا۔ چنانچہ ان کے شیوخ میں عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر دابن مالک ،محمد بن ابر ہیم بن عمر و بن قادہ ،عباس بن ہمل بن سعد ،

ابن منكدر، مكول ،ابراجيم بن عقبه، حميد القويل ،سالم ابي النضر ،سعيد مقبرى ،سعيد بن ا بي هند ، ا بي الزناد ،عبد الرحمن بن اسودخعي ،عطاء بن ا بي رباح ، مكر مه ابن خالد ،علاء بن عبد الرحمن وغير ه جيسے ا كابر علاء تھے ! ۔

تلافدہ : خودابن آخق ہے فیض اُٹھانے والوں کی فہرست نہایت طویل ہے۔ان میں بعض متاز تلافدہ کے نام یہ ہیں ، جریر بن حازم ،عبداللہ بن سعید ، ابن عون ، ابراہیم بن سعد شعبہ سفیان ، زہیر بن معاویہ ، ابن ادریس ، ابوعوانہ ،عبدالاعلیٰ ،عبدہ بن سلیمان ، جریر بن عبدالحمید اور زیاد البکائی وغیرہ ہے۔

سیرت و مغازی : ابن ایخق کااصل فن مغازی دسیرت تھا۔اس کے دہ امام تھے۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ دہ مغازی ادر سیرت کی معرفت میں حبر تھے <sup>س</sup>ے۔

امام شافعی کہتے تھے کہ جو تخص مغازی میں تبحر حاصل کرنا جا ہتا ہے، وہ ابن ایخق کا دست نگر ہے ۔ جا نے تھے کہ جو تخص مغازی میں تبحر حاصل کرنا جا ہتا ہے، وہ ابن ایخق کا دست نگر ہے ۔ خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ وہ پہلے تخص ہیں جنہوں نے اس علم کی طرف توجہ کی اور اس کواتنا بڑھایا کہ ان کے بعد پھرکوئی اس پراضافہ نہ کرسکا اور سلاطین اور امراء کی توجہ بے نتیجہ اور لا یعنی قصص و حکایت ہے تاریخ کی طرف پھیردی۔

اس طرح انہوں نے سب سے پہلے تاریخ کا فداق پیدا کیا۔ ابن عدی کا بیان ہے کہ اگراس فضیلت کے علاوہ ابن آخق میں اور کوئی فضلیت نہ ہوتی کہ انہوں نے سلاطین کا فداق بدل کر ان کی توجہ اور مشغولیت لا حاصل کتابوں سے رسول اللہ ﷺ کے مغازی آپ کی سنت اور آغازِ عالم کی تاریخ کی جانب پھیردی ہوتہ ایمی کارنامہ اور اولیت کا پنج ہی ان کی فضلیت کے لئے کافی تھا۔

ان کے بعد بہت سے لوگوں نے اس فن پر کتابیں لکھیں، کین کو فی ان کے درجہ کونہ بہتے سکاھے۔ خودامام زہری جن سے انہوں نے اس فن کو حاصل کیا، اس میں ان کی وسعتِ علم کے معتر ف تھے لئے۔

تاریخ : اگرچہ مغازی اور سیرت تاریخ ہی کی ایک شاخ ہے ، لیکن اس کے علاوہ ابن آخق تاریخ عام کے بھی عالم تھے۔ خطیب لکھتے ہیں کہ وہ سیرت ، مغازی ، ایام ناس ، آغاز خلق اور قصص انبیاء کے عالم تھے کے۔

ع ایضاً ص ۳۹ سے تذکرۃ الحفاظ - جلداول ص ۱۵۲ هے تہذیب التہذیب - جلد ۹ ص ۴۸ سے تاریخ خطیب -کے بیضاً ص ۲۵

تصانیف: انہوں نے تاریخ اور سرت پرمتعدد ومتقل تصانیف کی تھیں۔ ابن ندیم لکھتے ہیں: "وله من الکتب المحلفا رواہ عنه الا مری کتاب السیرة والمبتداء والمغازی" لیے

ان کی سب ہے مشہوراور قدیم ترین کتاب سیرت ابن آگئی ہے۔ یہ کتاب صدیوں سے ناپید ہوگئی ہے۔ لیکن اس کی سیرت ابن آگئی ہے۔ لیکن اس کی افرات کا سب سے ناپید ہوگئی ہے۔ لیکن اس کی افرات اس کی تمام روایتیں اس میں محفوظ ہوگئی ہیں۔ موجودہ سیرت ابن ہشام در حقیقت ابن آگئی کے۔ در حقیقت ابن آگئی کی سیرت کا مثنی ہے۔

علام ابن المحق نے یہ کتاب خلیفہ مہدی عبای کے کی لڑکے کے لئے لکھی تھی۔ اس کی تالیف کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ومہدی کے دربار میں گئے۔ اس وقت مہدی کا لڑکا بھی موجود تھا۔ مہدی نے ابن المحق سے یوچھا، اس کو جانتے ہو ؟ انہوں نے کہا امیر المونین کے صاحبز ادے ہیں۔ مہدی نے فرمائش کی کہان کے لئے ایک ایس کتاب لکھوجس میں خلق آدم سے لے کر اس وقت مہدی نے فرمائش کی کہان کے لئے ایک ایس کتاب لکھوجس میں خلق آدم سے لے کر اس وقت تک کے حالات ہوں۔ اس حکم کے مطابق انہوں نے کتاب لکھ کر پیش کی۔ مہدی نے دکھے کر کہا یہ تو بہت طویل ہے۔ اس کو مختصر کرو، چنا نچھانہوں نے دوبارہ اس کو ختصر کیا اور پہلی کتاب مہدی کے کتب خانہ میں رکھ دی گئے۔

عقبید کا قدر : بعض روایات معلوم ہوتا ہے کہ ابن آخق قدری تھے کی کی کھروایات اس کے خلاف کھروایات اس کے خلاف بھی ہیں۔ محمد بن عبدالله بن نمیر کا بیان ہے کہ ابن آخق قدر سے متہم کے جاتے تھے۔ حالانکہ ان کواس ہے دُور کالگاؤ بھی نہ تھا ہے۔

وفات: ابتداء میں وہ مدینہ میں رہتے تھے، پھریہاں کا قیام ترک کرکے کوفہ، جزیرہ اور رے وغیرہ مختلف مقامات میں پھرتے رہے۔ آخر میں بغداد چلے گئے تھے اور یہیں ۲۵۲ھ میں وفات پائی اور ہارون رشید کی ماں خیز ران کے قبرستان میں ذن ہوئے گئے

# (۱۲) محمر بن حنفیہ

نام ونسب : محمدنام ہے۔ابوالقاسم کنیت۔حضرت علی مرتضٰیؓ کے فرزنداور حضرت حسنینؓ کے سوتیل کے بعد کئی شادیاں کیں۔ سوتیلے بھائی تھے۔حضرت علی مرتضٰیؓ نے حضرت فاطمۃؓ الزہرہ کے انقال کے بعد کئی شادیاں کیں۔ ان ہو یوں میں ایک خاتون خولہ المعروف بہ حنفیہ تھیں۔خولہ کے نسب کے بارے میں مورخین کے بیانات مختلف ہیں۔ بعض انہیں جنگ بمامہ کے قید یوں میں لکھتے ہیں، بعض سندھی انسل بتاتے ہیں، بعض بی حنیفہ کی حنیفہ بن تعلیم بن تعلیم بن تعلیم بن صعب بن علی بن بکر بن وائل مجمد بن حنیفہ علم تقوی کے اعتبار سے کبار بن العین میں تھے۔

بیدائش: عہدفاروتی کے اختتام کے دوسال پہلے بیدا ہوئے کے اس لحاظ سے ان کی بیدائش اسم سے کے آخریا ۲۲ ہے کے شروع میں ہوئی ہوگی۔

جنگ جمل : ان کے بچپن کے حالات پردہ اخفا میں ہیں۔ جنگ جمل سے ان کا پتہ چلنا ہے۔ شجاعت و بہادری پدر بز گوارہے ورلثۂ ملی تھی۔ اس لئے وہ بچپن ہی سے نہایت جری بہادراور شجاع تھے۔ جنگ جمل میں جب ان کی عمر مشکل ہے بندرہ سولہ سال کی تھی ، حضرت علی مرتضٰی ؓ نے ان کوفوج کا نشان مرحمت فرمایا تھا ۔۔

جنگ کے ابتدائی انتظامات کے بعد حفرت علی نے انہیں آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ انہوں نے حکم کی حمیل کی اور بے محابیلم لے کرآ گے بڑھے۔ اہلِ بھرہ نیز ہے اور تلواری سنجال کران کی طرف لیکے ، ابھی وہ کم من تھے ، اس لئے زیادہ بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت علی نے ان کے ہاتھوں سے علم لیکے ، انہوں کے ہاتھوں سے علم لیکے ، انہوں کے ہاتھوں سے علم لیکے ، وہر سے سرفروشوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا اور جنگ شروع ہوگئی۔ آغازِ جنگ کے بعد حضرت علی نے بھرمحد بن صنیفہ کو علم دے دیا ہے۔

یہ واقعہ خود محمد بن حنفیہ کی زبانی بھی منقول ہے۔ ان کابیان ہے کہ جگہ جمل میں ہماری فوجیس صف آراء ہو میں تو والد نے علم مجھے مرحمت فرمایا ، پھر جب دونوں فوجیس بالمقابل ہو میں اور ایک دوسرے کی طرف بڑھیں اور والد نے مجھ میں بسپائی کے آثار دیکھے تو علم میرے ہاتھ سے لے کر جنگ شروع کردی۔ میں نے بڑھ کرایک بھری پر جملہ کیا۔ جب وہ ز دیر آگیا تو پکارا کہ میں ابی طالب کے نہ جب بر صول ۔ یہ من کر میں ذک گیا۔ ان لوگوں کے شکست کھانے کے بعد والد نے منادی کرادی کہ کوئی شخص موں ۔ یہ میں کر جہ میدان چھوڑ نے والوں کا تعاقب نہ کیا جائے ۔ اختتا م جنگ کے بعد وہ گھوڑے اور کے شخص اسلی جود شمنوں نے جنگ میں استعمال کئے تھے ، والد نے بطور غذیمت کے قسیم کردیے گے۔ اسلی جود شمنوں نے جنگ میں استعمال کئے تھے ، والد نے بطور غذیمت کے قسیم کردیے گے۔

جنگ میں شروع ہے آخر تک اپنو والد ہزرگوار کے ساتھ رہے۔ چنانچ صفین کے ابتدائی حالات ان جنگ میں شروع ہے آخر تک اپنوائی حالات ان سے اس طرح منقول ہیں کہ میرے والد معاویہ اور اہلِ شام سے جنگ کرنے کا ارادہ کرتے تھے، اور جنگی علم تیار کر کے تشم کھاتے کہ جب تک یہ میدان جنگ میں نہ آئے گا، اس وقت تک اس کونہ کھولوں گا۔ لیکن ان کے آدمی ان کی مخالفت کرتے تھے۔ ان کی رائیس مختلف ہوجاتی تھیں، اور وہ جنگ سے پہلو تہی کرنے لگتے۔ ان کی مخالفت کرتے تھے۔ ان کی رائیس مختلف ہوجاتی تھیں، اور وہ جنگ سے پہلو تہی کرنے لگتے۔ ان کی مخالفت د کھے کروالد علم کھول دیتے اور قسم کا کفارہ اداکرتے۔

اس طریقہ سے انہوں نے چار مرتبہ علم تیار کیا اور چار مرتبہ کھولا۔ مجھے یہ بات پندنہ آئی۔
میں نے مسور بن مخر مہ سے کہا کہ آپ والد سے کہتے ہیں کہ ان حالات میں وہ کہاں کا قصد کر رہے ہیں۔
خدا کی قتم مجھے ان لوگوں سے کی فائدہ کی اُمید نظر نہیں آئی ۔ مسور نے کہا، انہوں نے جس کام کا ارادہ
کرلیا ہے، وہ یقینی اور طے شدہ ہے۔ میں نے ان سے گفتگو کی تھی، وہ جانے کا تہیہ کر چکے ہیں اُ۔
بہر حال جب جنگ کی طرح نہ کی اور حضرت علی مرتضیٰ امیر معاویہ سے لڑنے کے لئے
صفین روانہ ہوئے تو محمر بھی ان کے ہمر کاب تھے، اور حضرت علی اُنے جنگ کی طرح صفین
میں بھی علم مرحمت فرمایا۔
میں بھی علم مرحمت فرمایا۔

جنگ صفین کاسلسلہ مدتوں قائم رہاتھا۔ ابتداء میں تو عرصہ تک متحدہ اور فیصلہ کن جنگ کے بجائے فریقین کے ایک دودود سے میدان میں آتے تھے۔ ایک دن محمد بن حنفیہ ایک دستہ کو لے کر نکلے۔ شامی فوج سے عبید اللہ بن عمر ان کے مقابلہ میں آئے اور محمد بن حنفیہ کو للکارا۔ انہوں نے کہا گھوڑے سے اُتر وروں گھوڑے سے اُتر یڑے۔

حفزت علیؓ نے دیکھاتو گھوڑ ابڑھا کرابن حفیہ کے پاس پہنچاور گھوڑ اانہیں دے کرخود عبیداللہ کے مقابلہ کے لئے بڑھے۔وہ انہیں دیکھ کرہٹ گئے اور کہا ، میں آپ سے نہیں بلکہ آپ کے لڑک سے مقابلہ کرنا چاہتا تھا۔

عبیداللہ کے چلے جانے کے بعد ابن حنفیہ نے حضرت علیؓ ہے کہا کہ اگر آپ نے مجھے مقابلہ کرنے دیا ہوتا تو مجھے امیدتھی کہ میں ان کوئل کردیتا۔ حضرت علیؓ نے فرمایا، امیدتو مجھے بھی بہی تھی، مقابلہ کرنے دیا ہوتا تو مجھے خوف تھا کہ تہماری جان کوکوئی صدمہ نہ پہنچ جائے۔ اس کے بعد فریقین کے سواردو بہر تک لڑتے رہے، لیکن کوئی ایک دوسرے کومغلوب نہ کرسکا ہے۔

ایک موقع پر حضرت علی نے ان کوشامیوں کے ایک دستہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا اور ہدایت کی کہ ان کے سینوں میں نیزے بیوست کرنے کے بعد ہاتھ روک لینا اور میرے دوسرے حکم کا انظار کرنا۔ انہوں نے اس حکم کی حمل کی ۔ حضرت علی نے ایک اور دستہ ان کی مدد کے لئے بھیجا۔ اس نے ابن حنفیہ کی قیادت میں شامی دستے کو مارکراس کی جگہ ہے ہٹادیا ۔

جنگِ صفین میں بہت سے نازک مواقع پر ابن صنیفہ اپنے والد بزرگوار کی حفاظت میں اپنے برادر ان محترم (حسن وحسین ) کے دوش بدوش سینہ سپر ہوئے۔ چنانچہ جب حضرت علی ہر ہر طرف سے تیروں کی بارش ہور ہی تھی اور تیر آپ کے کانوں اور شانے کے پاس سے اُڑتے ہوئے گزرجاتے تھے، محمد بن حنفیہ اور حسنین اُن تیروں کو اپنے جسم سے روکتے تھے ۔

## ابن حنفیہ کے متعلق حضرت علی کی آخری وصیت:

جگے صفین کے تھوڑ ہے ہی عرصہ کے بعد حضرت علی "کی شہادت کا حادثہ پیش آگیا۔
دمِ آخرا آپ نے جب حضرت حسنین "کو صنیس فرما ئیں تو محمہ بن حفیہ سے ارشادہ واکہ میں نے تہارے بھائیوں کو جو وصیتیں کی ہیں وہی تہا ہے لئے بھی ہیں۔ میرے بعدتم دونوں بھائیوں کی جن کا تم پر برا احق ہے۔ پوری عظمت وتو قیر کرنا ،ان کے کا موں کو سنوارنا ،ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہ کرنا۔ پھر حسنین سے فرمایا کہ ان کے (محمہ بن حفیہ) بارے میں میری یہ وصیت ہے کہ وہ تہارے حقیقی بھائی کے برابر اور تہ ہارے باپ کے لاکے ہیں۔ اس کو ہمیشہ یا در کھنا کہ تہارے باپ ان سے محبت کرتے تھے "۔

### حفرت حسنين کی وصيت :

حضرت حسنین نے اس وصیت کو پورے طور پر کھوظار کھا،اور کسی موقع پر بھی ابن حنفیہ کونظرانداز نہ ہونے دیا۔ چنانچہ جب حضرت حسن کا وقت آخر ہوا تو حضرت حسین سے فرمایا کہ میں تم کوتہارے بھائی محمد کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ وہ دونوں آنکھوں کے درمیان چڑے کی طرح عزیز ہیں۔ پھر محمد بن حفیہ سے فرمایا کہتم کو بھی بیدوصیت کرتا ہوں کہ ضرورت کے وقت حسین گے گرد جمع ہوکران کی مدد کرنا ہے۔

یزید کے مطالبہ کبیت برحضرت حسین کومشورہ:

حفرت حمین کے بعد محمہ بن حفیہ حفرت حمین کا کواپنا بڑا بھائی سمجھتے رہے، اور ان کی مشکلات میں ایک وفادار بھائی کی حیثیت سے ان کے خلص و ممگسار رہے۔ امیر معاویہ کی وفات کے بعد بن ید کے تعم پرولید حاکم مدینہ نے حضرت حمین سے بیعت کا مطالبہ کیا، اور اس کے ردوقبول کے بارے بیل شکش میں مبتلا ہوئے، اور اس سے چھٹکا را حاصل کرنے کے لئے مدینہ چھوڑ دینا چاہاتو اس میں شکھ بن حفیہ بنا ہوئے، اور اس سے چھٹکا را حاصل کرنے کے لئے مدینہ چھوڑ دینا چاہاتو اس میں مناظر ہوکر عرض کیا کہ بھائی آپ مجھ کو سب سے زیادہ محبوب و مزیز ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے، جس کا میں آپ سے زیادہ خیر خواہ ہوں۔ میر امشورہ یہ کہ اس موقع پر جہاں تک آپ سے ہوسکے یزید کی بیعت اور کی خالص شہر میں جانے کے ارادہ سے ہالکل الگ رہے اور این دُعاۃ بھے کر لوگوں کوانی خلافت کی دعوت دیجئے۔

اگر وہ بیت کرلیں تو ہمارے لئے موجب شکر ہوگا اور اگر آپ کے علاوہ کی اور شخص پر مسلمانوں کا اتفاق ہوجائے تو اس ہے آپ کے مذہب اور آپ کی عقل میں کوئی کمی نہ آئے گی اور آپ کے فضائل پراس کا کوئی اثر نہ نپڑے گا اور اگر آپ کی متعین شہراور متعین مقام پر جائیں گے تو مجھے ڈر ہے کہ وہاں کے لوگوں میں اختلاف ہوجائے گا۔

ان میں ایک جماعت تو آپ کا ساتھ دے گی کیٹن ایک جماعت آپ کے خلاف ہوجائے گی۔ پھریہ کیدونوں جماعت ہوجائے گی۔ پھریہ کیدونوں جماعتیں باہم لڑیں گی اور درمیان میں آپ کی ذات ان کے نیز وں کا نشانہ بے گی۔ اگر یہ صورت پیدا ہوگئی تو نسب اور ذاتی اوصاف کے اعتبار سے اس اُمت کا معزز اور بلند ترین شخص سب سے زیادہ ذلیل اور بست ہوجائے گا اور اس کا خون سب سے زیادہ ارزاں ہوگا۔

یہ مشورہ میں کر حضرت حسین نے فرمایا ، پھر کہاں جاؤں کے ابن حنفیہ نے کہا مکہ جائے ، اگر وہاں آپ کواطمینان سے بیٹھنے کا موقع مل جائے تو خود ہی کوئی سبیل نکل آئے گی اورا گر حالات خلاف ہوئے تو ریگہتان اور پہاڑی علاقوں بیس نکل جائے گا اور جب تک ملک کوئی فیصلہ نہ کرلے اس وقت تک برابرایک شہر ہے دوسرے شہر منتقل ہوتے رہنے ۔ اس دوران بیس آپ کی کوئی نہ کوئی رائے قائم ہوجائے گی اور آپ کی نہ کی نہ تھے پر پہنچ جائیں گے۔ کیونکہ جب حالات کا سامنا ہو جاتا ہے، اس وقت آپ کی رائے نہا ہی رائے ہوئے جائیں گے۔ کیونکہ جب حالات کا سامنا ہو جاتا ہے، اس وقت آپ کی رائے نہا ہو تا ہے۔ اس دوران میں اُپ کی رحضرت حسین نے قرمایا تم نہ ہوئے۔ آئی رائے مائی کی حضرت حسین نے فرمایا تم نے بہت محبت آئی رفضوت کی ہے۔ مجھ کوامید ہے کہ تہماری رائے صائب ہوگی اُ۔

حضرت حسین نے ایک صدتک ان کے مشورہ پڑمل بھی کیا۔ چنانچہ مدینہ سے مکہ چلے گئے، پھر کو فیوں کی پیہم دعوت پر چند دنوں کے بعید کوفہ روانہ ہو گئے ۔لیکن تقدیر الہی کچھاور ہی تھی۔اس لئے آپ کی شہادت کا حادثہ طلی پیش آگیا۔ محمد بن حنفیہ اس حادثہ میں آپ کے ساتھ نہ تھے ۔

مختار بن ابی عبید تقفی کاخروج اور ابن حنفیه کی سریت :

حفزت امام حسین می شهادت کے بعد حضرت عبداً للله بن زبیر ٹنے بی اُمیہ کے مقابلہ میں خلافت کا دعویٰ کیا اور اس سلسلہ میں برسوں دونوں میں جنگ جاری رہی۔

عین ای زمانہ میں بی ثقیف کا ایک نہایت معمولی اور گمنام خض مختار بن ابی عبید جو کسی وقت اُموی عمّال کے ہاتھوں سزایاب ہو چکا تھا۔ وجاہتِ دنیاوی کی طبع میں ابن زبیر "کے ساتھ ہو گیا اور چند دنوں تک ان کے ساتھ رہا ہمین جب اس کو یہاں امید پوری ہوتی ہوئی نظر نہ آئی تو اس نے ان سے الگ ہوکر قسمت آز مائی کا ارادہ کیا۔لیکن اس کے جیسے فرد مایٹے خص کے لئے بغیر کسی امدادو سہارے کے اپنے ارادہ میں کا میاب ہونا مشکل تھا۔ اس لئے اس نے حضرت حسین کے خونِ امدادو سہارے کے اپنے ارادہ میں کا میاب ہونا مشکل تھا۔ اس لئے اس نے حضرت حسین کے خونِ ایس کے انتقام کو آثر بنایا۔ چونکہ یہ حادثہ ابھی تازہ تھا۔ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت اس سے متاثر تھی۔ اس لئے بہت سے لوگ اس کے دام میں آگئے۔

اس دعوت کے ساتھ ہی اس نے حضرت امام حسین کے جانتین امام زین العابدین کے پاس نذرانہ بھیج کران سے سر پرتی کی درخواست کی کہ آپ ہمارے امام ہیں۔ ہم ہے بیعت لے کر ہماری سر پرتی قبول فرمائے۔ لیکن امام موصوف اس کی حقیقت ہے آگاہ تھے۔ اس لئے اس کے فریب میں نہ آئے اور نہایت حقارت سے اس کی درخواست ٹھکرادی اور مسجد نبوی بھی میں ملی الاعلان اس کے فسق و فجور کا پردہ جاک کر کے فرمایا کہ شیخص محض لوگوں کو دھوکا دینے کے لئے اہل بیت کو آٹر بنانا جا ہتا ہے۔ حقیقت میں اس کواس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

یدہ زمانہ تھا جب مطالبہ بیعت کے سلسلہ میں ابن زبیر اُور محمد بن حنفیہ میں ناخوشگواری بیدا ہو چکی تھی۔ معارف اس سے فائدہ اُٹھایا اور امام زین العابدین سے مایوں ہوکر ابن حفیہ کے پاس پہنچا۔ امام زین العابدین کومعلوم ہوا تو انہوں نے ان کوبھی روکا اور فرمایا کہ مختارا ہل بیعت کی محبت کا دعوی محض لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لئے کرتا ہے ،حقیقت میں اس کواس سے کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ وہ ان کادیمن ہے۔ میری طرح آپ کوبھی اس کا پردہ فاش کرنا جائے۔ محمد بن حنفیہ نے ابن عباس سے اس کا

تذکرہ کیا۔ان کوابن زبیر "کی جانب سے خطرہ تھا۔اس لئے انہوں نے ابن حنفیہ سے کہا کہاس معاملہ میں تم زین العابدین کا کہنانہ مانو<sup>ل</sup>۔

محمہ بن حنفیہ بھی مختار کواچھا آ دمی نہ بھھتے تھے اور انہیں اس پر مطلق اعتاد نہ تھا، کیکن ابن زبیرہ کے مقابلہ میں اس کی امداد واعانت حاصل کرنے کے لئے (ابن زبیر سطحمہ بن حنفیہ کواپنی بیعت کے م لئے مجبور کررہے تھے )اس کی سریرستی قبول کرلی۔

محبان اہلِ بیعت کا اصل مرکز عراق تھا۔ اس لئے محمد بن حفیہ کوسر پرست بنانے کے بعد مختان سے اجازت لے کرعراق روانہ ہوگیا، کین چونکہ ابن حنفیہ کواس پراعتاد نہ تھا اور وہ اس کے متعلق اچھی رائے نہ رکھتے تھے، اس لئے انہوں نے اپنا ایک آ دمی عبداللہ بن کامل ہمدانی اس کے ساتھ کر دیا اور اس کوخفیہ ہدایت کردی کہ مختار زیادہ لائق اعتاد نہیں ہے اس سے بچتے رہنا۔ اب تک ابن زبیر "کو اس ساز باز کاعلم نہ ہوا تھا اور وہ بدستور مختار کو اپنا خیر خواہ مجھر ہے تھے۔ اس نے جاکر ان سے کہا کہ میرا قیام مکہ سے زیادہ آپ کے لئے عراق میں مفید ہوگا۔ اس لئے میں وہاں جارہا ہوں۔ ابن زبیر "نے قیام مکہ سے زیادہ آپ کے لئے عراق میں مفید ہوگا۔ اس لئے میں وہاں جارہا ہوں۔ ابن زبیر "نے مخت سے ملاقات ہوئی۔ اس سے مختار نے ہو چھا، عراق میں لوگوں کا کیا حال ہے۔ اس نے کہا وہ بغیر مثنی کی طرح جھولے لے رہے ہیں۔ مختار نے کہا میں ان کا ملاح کی کشتی کی طرح جھولے لے رہے ہیں۔ مختار نے کہا میں ان کا ملاح کی کشتی کی طرح جھولے لے رہے ہیں۔ مختار نے کہا میں ان کا ملاح کی کشتی کی طرح جھولے لے رہے ہیں۔ مختار نے کہا میں ان کا ملاح کی کشتی کی طرح جھولے لے رہے ہیں۔ مختار نے کہا میں ان کا ملاح کی کشتی کی طرح جھولے لے رہے ہیں۔ مختار نے کہا میں ان کا ملاح جوں گا گا۔

عراق میں وروداورا بن حنفیہ کی دعوت:

مجانِ اہلِ بیت کی سب سے بڑی تعداد کوفہ میں تھی۔ اس لئے مختار سیدھا کوفہ پہنچا اور اپن کومجہ بن حنفیہ کا داعی ظاہر کر کے ان کے زہد وورع کی بلنچ اور ابن زبیر "کی ندمت اور ان کی شہیر شروع کر دی کہ ابن زبیر ڈر حقیقت محمہ بن حنفیہ کے کارکن تھے اور ابتداء میں وہ ان ہی کے لئے کوشش کرتے تھے، کیکن پھر خود اس پر غاصبانہ قابض ہو گئے۔ اس لئے ابن حنفیہ نے مجھے اپنا داعی بنا کر بھیجا ہے۔ ان کے دست وقلم کی کھی ہوئی سند بھی میرے پاس موجود ہے۔ جن لوگوں پر اسے اعتماد ہوتا تھا، آنہیں سے تحریر پڑھ کر بھی سنا دیتا تھا۔

غرض اس جالا کی ہے بہت ہے مجانِ اہلِ بیت اس کے فریب میں آگئے اور ایک اچھی خاصی جماعت نے اس کے ہاتھوں پر بیعت کرلی الیکن کچھلوگوں کوشک ہوا۔وہ ابن حنفیہ کے پاس مکہ پنچے اور ان سے مختار کے بیانات کی تصدیق جا ہی۔ بینہ صاف اقرار ہی کر سکتے تتھے اور نہ انکار۔

اقراراس لئے نہیں کر سکتے تھے کہ مختار کے بیانات بہت کچھ مبالغہ آمیز بلکہ جھوٹ تھے، کیکن اس صد تک تصحیح تھا کہ ابن حنفیہ نے اس کی سر پرتی قبول کر لی تھی الیکن ان کواس کی صدافت پرخوداعماد نہ تھا۔اس لئے جواب دیا کہ"تم لوگ خود دیکھتے ہو کہ ہم لوگ (اہلِ بیعت )صابر وشاکر بیٹھے ہیں۔ میں کسی مسلمان کاخون گرا کر دنیاوی حکومت نہیں جا ہتا الیکن اسے ہم پسند کرتے ہیں کہ اللہ نے جس بندے ے جاہا ہماری مدد کی۔البتہ تم لوگ کذابین ہے ڈرتے رہواوراپنی جان اور دین کی حفاظت کرو'۔ بیسن کریہلوگ عراق لوٹ گئے۔کوفہ میں ابراہیم بن اشتر بخعی بڑے بااثر محبانِ اہلِ بیت میں تھے۔مختار نے محمر بن حنفيه كى جانب سے ان كوايك فرضى خط دے كرانہيں اپنا حامى ومدد گار بناليا كے۔

# كوفه يرقبضه اورقاتلين حسين كاقل :

ابراہیم نخعی کی حمایت سے مختار کی قوت بہت بڑھ گئی اوروہ اعلانیے میدان میں آگیا۔ ابن زبیر ا کے پولیس افسریاس بن فضار نے روک ٹوک شروع کی تو ابراہیم بن اشتر نے اُسے قل کردیا۔عبداللہ بن مطیع کوجوابن زبیر کی جانب ہے کوفہ کے والی تھے ،خبر ہوئی تو انہوں نے مختار کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی ۔ مگرنا کام رہے اور مختار اور ابراہیم دونوں نے اس کونہایت فاش شکست دی۔ ابن مطیع نے ان سے ا بنی جان بخشی کرا کے کوفہ چھوڑ دیا۔اور یہاں مختار کی حکومت قائم ہوگئی <sup>ہے</sup>۔

کوفہ پر قابض ہونے کے بعد مختار کی وقعت بڑھ گئے۔اس وقت اسے اپنی کارگز اری دکھا نے کاموقع ملا۔ چنانچہاس نے حضرت حسینؓ کے قاتلوں اوران کے معاونوں کوتل کرنا شروع کیا اور چند دنوں کے اندران سب کا صفایا کردیا۔ ابن زیاد کا سقلم کر کے محمد بن حنفیہ اور امام زین العابدین کی خدمت میں بھیجا۔ مختار کے مکر وفریب کے باوجوداس کی پیکارگزاری ایک تھی کہ قدرۃ پیبزرگواراس سے متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکے اور ان کی زبان نے بے ساختہ اس کی خدمات کا اعتراف کیا عمر

ابن حنفیه کی قیدور مائی:

ابن زبير في ابتداء ميں ابن حنفيه برائي بيعت كے لئے زيادہ زور ندالاتھا۔ مگر جب كوف وغيره پر مختار کا قبضہ ہو گیا اور اس کی قوت میں اضافہ کے ساتھ عراق میں ابن حنفیہ کے بیعت کرنے والوں کا دائرہ زیادہ وسیع ہوگیا تو ابن زبیر " کوان کی جانب سے خطرات بڑھ گئے۔اس وقت انہوں نے ابن حنفید اوران کے ساتھ ابن عبالؓ پر بھی دباؤ ڈالنا شروع کیا۔لیکن بیلوگ بیعت کے لئے آمادہ نہ ہوئے۔آخر میں

انہوں نے ان کے تمام اہل خاندان کو مکہ کی ایک گھاٹی میں نظر بند کر دیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ ابن حنفیہ کو چاہ زمزم کی چار دیواری میں قید کر کے لکڑیوں کا انبار لگوا دیا اور دھمکی دی کہ اگر وہ بیعت نہ کریں گے تو انہیں بھو تک دیا جائے گا۔

یہ نازک صورت پیدا ہونے کے بعد ابن حنفیہ نے ابن عباس سے پوچھا کہ اب کیا رائے ہوئے ۔ ہے۔ انہوں نے کہلا بھیجا کہ ہرگز ہرگز اطاعت نہ کرنا ، اپنی بات پر قائم رہنا لیکن مکہ میں رہتے ہوئے ۔ انکار پرقائم رہنا مشکل تھا۔ اس لئے ابن حنفیہ نے مکہ چھوڑ کر کوفہ چلے جانے کا ارادہ کیا۔

مختارکواس ارادہ کی اطلاع ہوئی تو اسے بہت گراں گزرا کہ ابن حفیہ کے عراق پہنچ جانے کے بعداس کی ہت ختم ہوئی جاتی تھی۔ کیونکہ وہ محض آپ کا نام استعال کرنا چاہتا تھا۔ چنا نچاس نے ان کورو کئے کے لئے اہلِ کوفہ سے کہنا شروع کیا کہ مہدی کی نشانی بیہ ہے کہ جب وہ تمہارے یہاں آئیس گے تو ایک شخص بازار میں ان پر وار کرے گا۔ لیکن اس سے مہدی کوکوئی صدمہ نہیں پنچے گا۔ ابن حنفیہ کوا پہنے کا عربی خاص بازار میں ان پر وار کرے گا۔ لیکن اس سے مہدی کوکوئی صدمہ نہیں پنچے گا۔ ابن حنفیہ کوا پہنے کہ اور ابوالطفیل ابن حنفیہ کو ابی اپنچ کرتفصیلی عامر بن واثلہ کی زبانی اپنچ عراق متبعین کے پاس اپنے حالات کہلا بھیجے۔ عامر نے وہاں پہنچ کرتفصیلی حالات سنائے۔ بی حالات من کرمی کی ابوعبد اللہ دجلی کو چار ہزار فوج کے ساتھ محمد بن حنفیہ کو چھڑا نے حالات سنائے۔ بی حالات کردی کہا گربی ہاشم زندہ مل جا میں تو ان کی ہوشم کی مدواوران کے احکام کی تھیل کرناورا گرفل کئے جا چکے ہوں تو جس طرح بھی ممکن ہوآل زبیر معلی کا خاتمہ کردینا۔

حضرت ابن زبیر میں مختار کے فرستادہ دستہ کے مقابلہ کی طاقت نتھی۔اس لئے ایک بیان ہے ہے کہ اس کے ورود مکہ کے وقت وہ داراندوہ چلے گئے اور دوسری روایت ہے ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ میں پناہ کی اور عراقی دستہ نے مکہ بننج کر ابن حنفیہ اور ابن عباس کو کوکڑیوں کے انبار سے نکالا۔اس دوران میں ابن زبیر کے آدمی بہنچ گئے ،لیکن جنگ کی نوبت نہیں آئی۔عواقیوں نے ابن عباس سے کہااگر امازت ملے تو ہم ابن زبیر کا خاتمہ کر کے لوگوں کو ان کی مصیبت سے نجات دلادیں۔لیکن ابن عباس نے کہا نہیں اس شہر کو خدا نے حمت دی ہے۔صرف نبی کی خاطر چندساعتوں کے لئے اس کی حرمت اٹھ گئے تھی ورنہ نہاں سے پہلے کسی کے لئے اُٹھی تھی نہاں کے بعد اُٹھے گئے۔بس اتنا کا فی ہے کہ ہمیں بچا کر نکال لے جلو۔ چنا نجی عراقی ان لوگوں کو قید سے نکال کر منی لے آئے۔ چنددن یہاں کے مجمعیں بچا کر نکال لے جلو۔ چنا نچی عراقی ان لوگوں کو قید سے نکال کر منی لے آئے۔ چنددن یہاں کے مجمعیں بچا کر نکال لے جلو۔ چنا نجی عراقی ان لوگوں کو قید سے نکال کر منی لے گئے۔

امارتِ جي : بيطوائف الملوكى كادورتها متعددا شخاص خلافت كمدى تصريبانياس سال جي عارامراء كذيرامارت موار

محربن حنفیہ ایل طائف کے ساتھ۔ ابن زبیر آپے متبعین کے ساتھ ، نجدہ بن عامر حروری خوارج کے ساتھ اور بنی اُمیہ الل شام کے ساتھ جج کے لئے آئے۔ ایک ساتھ چاروں کا اجتماع خطرہ سے خالی نہ تھا اور ارض حرم میں خونریزی کا اندیشہ تھا۔ اس لئے محمد بن جبیر نے چاروں جھوں کے امراء کے پاس جاکر انہیں سمجھایا۔

سب سے پہلے ابن حنفیہ کے پاس گئے اور ان سے کہا '' ابوالقاسم خدا کا خوف کرو۔ ہم لوگ مشعر حرام اور بلد حرام میں ہیں۔ جاج خانہ کعبہ میں خدا کے دفو داور اس کے مہمان ہیں۔ اس لئے ان کا جے نہ خراب کرو' ۔ انہوں نے کہا '' خدا کی شم میں خود بیس چا ہتا اور میں کی مسلمان کو بیت اللہ سے نہ روکوں گا اور نہ میری جماعت کا کوئی حاجی جائے گا۔ میں تو اپنی مدافعت کرتا ہوں ، اور صرف اس صورت میں خلافت کا خواہاں ہوں ، جب دوآ دمیوں کو بھی میری خلافت سے اختلاف نہ ہو۔ میری طرف سے بیر راحمینان رکھئے۔ میرے بجائے ابن زبیر اور نجدہ حروری سے جاکر گفتگو کیجئ'۔

ان کا جواب سننے کے بعد ابن جیر آبن زبیر سے پاس گئے اور ان ہے بھی وہی کہا جوابن حنفیہ سے کہہ چکے تھے۔ انہوں نے جواب دیا ''میری خلافت پر مسلمانوں کا اجماع ہوگیا ہے۔ سب نے میری بیعت کرلی ہے۔ صرف بیلوگ (بی ہاشم) میری مخالفت کرد ہے ہیں'۔ ابن جیر "نے کہا جو کچھ بھی ہو، ہر حال میں اس وقت آپ کے لئے ہاتھ دو کے دکھنا مناسب ہے۔ انہوں نے کہا بہتر ہے، میں اس یکمل کروں گا۔

ان کے بعدوہ نجدہ حروری کے پاس پہنچے۔اس نے کہا،" میں اپنی جانب سے ابتداء نہ کروں گا۔ لیکن جو خص ہم لوگوں ہے لڑے گا ہم بھی اس کا مقابلہ کریں گے''۔

اس کے بعدابن جیر "بی اُمیہ کے پاس گئے۔انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ" ہم تواپ علم کے پاس ہیں۔ جب تک خودکوئی ہم سے نہاڑے گااس وقت تک ہم ابتداء نہ کریں گئے۔ علم کے پاس ہیں۔ جب تک خودکوئی ہم سے نہاڑے گااس وقت تک ہم ابتداء نہ کریں گئے۔ حضرت ابن جبیر "کا بیان ہے کہ ان چاروں جماعتوں کے پر چموں میں سب سے زیادہ پُر امن و پُرسکون پر چم ابن حنفیہ کا تھا کے۔اس طرح ابن جبیر" کی کوششوں سے ایک بڑا خطرہ کی گیا۔

مختار کا خاتمہ اور ابن حنفیہ کے پاس ابن زبیر "کا پیام:

ای سندیعنی ۱۸ چیس ابن زبیر کے بھائی معصب نے بڑی معرکه آرائیوں کے بعد مختار کا خاتمہ کردیا۔ان تمام معرکوں میں ابن حنفیہ نے عملاً کوئی حصہ بیس لیا اور نہ ان کواس سے کی قتم کا تعلق تھا۔اس لئے ان کی تفصیلات کی ضرورت نہیں۔

مختار کے خاتمہ کے بعد ابن حفیہ کا کوئی سہار اباقی ندرہ گیا اور وہ بے یارو مددگار ہوگئے۔اس لئے ابن زبیر ؓ نے پھران سے بیعت کا مطالبہ شروع کیا اور اپنے بھائی عروہ کوان کے پاس بھیجا۔انہوں نے جاکران کی جانب سے ابن حفیہ کو یہ بیام دیا کہ ہیں تم کو بغیر بیعت لئے ہوئے چھوڑ نے والانہیں ہول۔اگر بیعت نہ کرو گے تو پھر قید کر دوں گا۔ جس کذاب کی امداد واعانت کا تم کو سہارا تھا ،اس کو خدانے قل کر دیا اور اب عرب وعراق کا میری خلافت برا تفاق ہوگیا ہے۔اس لئے تم بھی میری بیعت کرلو۔ورنہ جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ۔

ابن حفیہ نے اس تہدیدی پیام کا یہ جواب دیا کہ تمہارے بھائی (ابن زبیر اقطع رحم اور استحقاف حق میں کتنے تیز اور خدا کی عقوبت سے کتنے عافل ہیں۔ وہ سجھتے ہیں کہ آئہیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ ابھی تھوڑے دنوں پیشتر (جب تک مختاران کا حامی تھا) وہ مختاراوراس کی روش کے جھے نیادہ مداح ومعتر ف تھے۔ خدا کی شم نہ مختار کو میں نے اپناداعی بنایا تھا اور نہ مددگار۔ ابھی کچھ ہی دنوں کا ذکر ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ خودان کی طرف ماکل تھا اور ان کے ساتھ تھا۔ اس لئے اگر وہ کذاب تھا تو انہوں نے مدتوں تک اس کذاب کو اپنے ساتھ رکھا اور اگر وہ کذاب نہیں تھا تو ابن زبیر شجھ سے زیادہ اس سے واقف ہیں کہ میں ان کا (ابن زبیر سے) کا مخالف نہیں ہوں۔ اگر مخالف ہوتا تو ان کے قریب نہ رہتا اور جولوگ مجھے بلاتے ہیں ان کے یہاں چلا جا تا کین میں نے کسی کی دعوت قبول نہیں کی۔

تمہارے بھائی کا ایک اور حریف عبدالملک ہے، جوتمہارے بھائی کی طرح دنیا کا طالب ہے۔ اس نے اپنی قو توں ہے تمہارے بھائی کی گردن پکڑلی ہے۔ میرے نزدیک عبدالملک کا جوار تمہارے بھائی کی گردن پکڑلی ہے۔ میرے نزدیک عبدالملک کا جوار تمہارے بھائی کے جوارے میرے لئے زیادہ بہتر ہے۔ عبدالملک نے مجھے خط کھے کرا ہے یہاں آنے کی دعوت دی ہے۔ یہ کرعوہ نے کہا، پھراس کے پاس جانے سے کون امر مانع ہے۔ ابن حنفیہ نے جواب دیا، میں اس بارہ میں عنقریب خدا سے استخارہ کروں گا۔ یہ صورت (یعنی میرایہاں سے چلا جانا) تمہارے بھائی کے لئے زیادہ پندیدہ اور خوش آئند ہوگا۔ عروہ نے کہا، میں بھائی سے اس کا تذکرہ کروں گا۔ اس گفتگو کے بعدع وہ لوٹ گئے۔

ابن منفیہ کے بعض آدمی عروہ کو تل کرنا چاہتے تھے۔لیکن انہوں نے ان کوروک دیا تھا۔عروہ کے واپس جانے کے بعدان لوگوں کو بڑافسوس ہوا۔انہوں نے ابن حنفیہ سے کہا،اگر آپ نے ہمارا کہنا مانا ہوتا تو ہم ان کی گردن اُڑادیئے ہوتے۔ابن حنفیہ نے کہا۔

آخر کس قصور میں ، وہ تو محض اپنے بھائی کے قاصد بن کرآئے تھے اور ہمارے جوار میں تھے۔
ہمارے اور ان کے درمیان میں گفتگو ہوئی ، گفتگو کے بعد ان کو ان کے بھائی کے پاس واپس کر دیا ہم
لوگ جو بچھ کہتے ہو، وہ فریب ہے اور فریب میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اگر میں تمہارے کہنے بڑمل کرتا
تو مکہ میں خون ریزی ہوتی اور اس بارے میں تم لوگ میرے خیالات سے واقف ہو۔ اگر سارے
مسلمان میری خلافت پر متفق ہوجا کیں اور صرف ایک شخص کا اختلاف باتی رہے تو بھی میں اس ایک
شخص سے لڑنا پسندنہ کروں گا۔

معنرت عروہ نے واپس جاکرا ہے بھائی کوابن حنفیہ کا جواب سنایا اور انہیں مشورہ دیا کہ میری رائے میں آپ ان سے کوئی تعرض نہ سیجئے۔ان کو آزاد کرد ہجئے۔تاکہ وہ ہمارے یہاں سے نکل جائیں۔اورہم سے دُورہوجا ئیں۔عبدالملک بغیران سے بیعت لئے ہوئے بھی ان کوشام میں تکنے نہ دےگا اور وہ جب تک عبدالملک پراجماع نہ ہوجائے بھی اس کی بیعت نہ کریں گے۔الی صورت نہ دےگا اور وہ جب تک عبدالملک پراجماع نہ ہوجائے بھی اس کی بیعت نہ کریں گے۔الی صورت میں عبدالملک یا نہیں قبل کردے گا یا قبد کرلے گا ،اس طرح آپ کا کام اس کے ہاتھوں میں انجام پاجائے گا اور آپ کا دامن بالکل محفوظ رہے گا۔ابن زبیر "نے عروہ کا مشورہ قبول کرلیا ،اور پھر محمد بن بیاجائے گا اور آپ کا دامن بالکل محفوظ رہے گا۔ابن زبیر "نے عروہ کا مشورہ قبول کرلیا ،اور پھر محمد بن حضیہ سے کوئی تعرض نہیں کیا ۔

عبدالملك كي دعوت اورابن حنفيه كاسفرشام اورواليسي:

عبدالملک ابن زبیر کے مقابلہ میں ابن حنفیہ کی جمایت حاصل کرنے کے لئے عرصہ سے ان کواپنے یہاں شام چلے آنے کی دعوت دے رہاتھا۔ محمد بن حنفیہ کے یہاں سے عروہ واپسی کے بعد پھر ابن حنفیہ کے پاس عبدالملک کا بلاوے کا خط پہنچا کہ مجھے معلوم ہوا کہ ابن زبیر ببعت لینے کے لئے آپ کو تنگ اور پاس عزیز داری کو چھوڑ کر آپ کے حقوق پامال کررہے ہیں۔ آپ نے جو پچھ کیا وہ اپنی جان اور اپنے نہ جب کو کھوظ رکھ کر کیا ہے۔ شام کا ملک آپ کے لئے موجود ہے۔ یہاں آپ جس جگہ جان اور اپنی قیام فرما ئیں ،ہم لوگ آپ کی بزرگذاشت اور عزیز داری کا پورا خیال رکھیں گے اور آپ کے حقوق اداکریں گے۔

یے خط پاکر ابن حفیہ شام روانہ ہوگئے اور شب سے پہلے ایلہ میں اُتر ہے۔ یہاں کے باشندوں نے ان کے ہمراہیوں کا بڑے جوش سے استقبال کیا اور ابن حفیہ کے ساتھ بڑی عقیدت فاہر کی وہ نہایت عزت وتو قیر کے ساتھ یہاں گھہر گئے اور دوہی چاردن میں امرب المعروف اور نہیں عن المنکر کی تبلیغ واشاعت شروع کردی کہان کے لواحقین پراوران کی نگاہوں کے سامنے کی برطلم نہ کیا جائے۔

عبدالملک کومحر بن حنفیہ کی پذیرائی اور مقبولیت کی خبر ہوئی اور اس پر سخت گراں گرا،اوراس نے اپنے اہل الرائے مشیر کار قبیصہ بن ذویب اور روع بن زنباع جذافی سے اس کا تذکرہ کیا۔ان دونوں نے کہا کہ بغیر بیعت لئے ہوئے انہیں اسے قریب اس طرح آزاد نہ چھوڑنا چاہئے ، یا تو وہ بیعت کریں،ورنہ تجازوا پس کرد بیجئے۔

اس مشورہ کے بعد عبد الملک نے ابن حفیہ کو پھر خط لکھا کہ آپ ہمارے ملک میں آکر کھی ہرے ہیں۔ہم میں اور ابن زبیر میں جنگ چھڑی ہوئی ہے۔آپ کا ایک خاص مرتبہ اور اعز از ہے، اس لئے میرے ملک میں بغیر میری بیعت کے آپ کا قیام میرے مصالح کے خلاف ہے۔اگر آپ بیعت کے لئے تیار ہیں تو آپ کی خدمت میں سوکشتیاں مع ساز وسامان کے جوابھی بح قلزم ہے آئی بیعت کے لئے تیار ہیں تو آپ کی خدمت میں سوکشتیاں مع ساز وسامان کے جوابھی بح قلزم ہے آئی بیس اور ہیں لاکھ در ہم نذر کئے جاتے ہیں۔ان میں سے پانچ لاکھؤوراً پیش کردیئے جائیں گے اور پندرہ لاکھ بعد میں بھجواد یئے جائیں گے۔اس نذرانے کے علاوہ آپ جس قدر فرمائیں گے، آپ کی اولاد، آپ کے اعزہ اور آپ کے موالی اور آپ کے ساتھیوں کا وظیفہ مقرر کردیا جائے گا۔اور اگر بیعت نہیں کرتے تو فوراً میرا ملک چھوڑ دیجئے اور میری حدودِ حکومت سے نکل جائے۔

ابن حنفیہ نے اس تحریر کا یہ جواب دیا:

ہسم اللہ الرحمٰن الرحیم

محد بن علی مرتضٰی کی جانب سے عبدالملک کوسلام پہنچ !

میں اس خداکی جس کے سواکوئی معبود نہیں ،حمد کرتا ہوں ، اما بعد

"متم کو خلافت کے بارے میں میرے خیالات معلوم ہیں۔اس معاملہ میں کی بیوقوف
بنا کردھوکہ نہیں دیتا۔خداکی قتم اگر ساری اُمت اسلامیہ میری خلافت پر شفق ہوجائے اور
صرف اہلِ زرقاء باقی رہ جائیں تو بھی میں اس سے جنگ نہ کروں گا،اور نہ انہیں چھوڑ کر
علیادہ ہوں گاتا آئکہ دہ سب متفق ہوجائیں۔ مدینہ کے پُر آشوب حالات کی وجہ سے

مکہ چلاآیا تھااورابن زبیر کے جوار میں تظہراتھا۔ لیکن انہوں نے میرے ساتھ بدسلو کی کی ، مجھ سے بیعت لینی چاہی۔ میں نے انکار کیا کہ جب تک تمہارے اوران کے اختلافات میں عام مسلمانوں کا کوئی متفقہ فیصلہ نہ ہوجائے اس وقت تک میں بیعت نہ کروں گا۔ وہ جو فیصلہ کریں گے ، میں بھی ان کے ساتھ ہوں گا۔ ان حالات اور کشکش میں تم نے مجھے اپنے یہاں آنے کی دعوت دی۔ میں نے قبول کرلی اور تمہارے ملک کے ایک گوشہ میں اُتر گیا۔ خدا کی قتم مجھ میں مخالفت کا کوئی جذبہ بیس ہے۔ میرے تمام آدمی میرے ساتھ تھے ، گیا۔ خدا کی قتم مجھ میں مخالفت کا کوئی جذبہ بیس ہے۔ میرے تمام آدمی میرے ساتھ تھے ، میں نے دیکھا کہ بید مقام ارز ال زندگی کا ہے ، اس لئے خیال کیا کہ اچھا ہے تمہارے جوار میں قیام کر کے تمہارے تعلقات سے فائدہ اُٹھا وَں لیکن اب تم وہ لکھتے ہو جو تم کو نہ لکھنا علیہ خیاب لئے جما افتا واللہ لوٹ جا کیں گئے ۔

ایلہ ہے واپسی کے بعد ابن صنفیہ کے حالات کے متعلق دوروایتیں ہیں۔ایک بید کہ یہ جج کاز مانہ تھا۔اس لئے ابن حنفیہ عمرہ کی نیت ہے احرام باندھ کراور قربانی کے جانوروں کو لے کرسید ھے مکہ پہنچے۔لیکن جب حرم میں داخل ہونا جاہا تو ابن زبیر ؓ کے سواروں نے روکا۔ابن حنفیہ نے ابن زبیر ؓ کے پاس کہلا بھیجا کہ مکہ ہے جاتے وقت بھی لڑنے کے ارادہ سے نہیں نکلاتھا اور اب واپسی کے بعد بھی اس کا کوئی خیال نہیں ہے۔اس لئے ہماراراستہ چھوڑ دو کہ ہم بیت اللہ جا کرمناسک جج ادا کرلیں۔انہیں پورا کرنے کے بعدیہاں ہے چلے جائیں گے ۔لیکن ابن زبیر "نے بیت اللہ میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی اورابن حنفیہ سواری کے جانوروں کو یوں ہی لئے ہوئے مدینہ چلے گئے ۔

ایک روایت ہے بھی ہے کہ ابن زبیر ﷺ کے حصار کے زمانہ میں ابن حفیہ مکہ ہی میں تھے۔
چنانچے جاج نے ان کے پاس عبدالملک کی بیعت کے لئے کہ لما بھیجا۔ انہوں نے جواب دیا کہ

''تم کو میر ہے مکہ کے قیام ، طائف اور شام کے سفر کے حالات معلوم ہیں۔ تمام زحمتیں
میں نے صرف اس لئے اُٹھائی تھیں کہ میں اس وقت کی کے ہاتھ پر بیعت کرنانہیں چاہتا
تھا۔ جب تک ان میں ہے کی ایک پر سب کا اتفاق نہ ہوجائے۔ بھے میں مخالفت کا کوئی
جذبہ نہیں ہے ۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ خلافت کے بارے میں لوگوں کی رائیں
مختلف ہیں تو میں نے اس وقت تک ان معاملات ہے الگ رہنے کے لئے ، جب تک کی
پر اجماع نہ ہوجائے ۔ خدا کے اس شہر میں جس کی حرمت سب سے بڑی اور سب سے
نزیادہ ہے اور جس میں طیور تک کے لئے امان حاصل ہے ، پناہ لی ہے۔ ابن زبیر ؓ نے
میر سے ساتھ بدسلو کی کی ، اس لئے شام چلا گیا ، لیکن وہاں عبدالملک نے بھی میرا قرب
پند نہ کیا ، اس لئے بھر مکہ چلا آیا۔ اب اگر ابن زبیر ؓ قتل ہوجا میں گے اور عبدالملک پر
مسلمانوں کا اتفاق ہوجائے گاتو میں تہمارے ہاتھوں پر بیعت کرلوں گا''۔

لیکن حجاج نے ذراتو قف بھی گوارہ نہ کیااور بیعت کے لئے برابرمصرر ہا۔لیکن محمد بن حنفیہ کسی نہ کسی طرح ٹالتے رہے تا آئکہ ابن زبیر ل ہو گئے <sup>ہے</sup>۔ عبدالملك كى بيعت اور دورِسكون:

ابن زبیر کی جو با کے بعد عبد الملک نے جائ کولکھا کہ محر بن حنفیہ میں مخالفت کا کوئی جذبہ بیں ہے۔ امید ہے کہ اب وہ تمہارے پاس آ کربیعت کرلیں گے۔ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا محمد بن حنفیہ خود بھی شروع ہے یہی کہتے چلے آرہے تھے کہ جس کی ایک شخص پر مسلمانوں کا اتفاق ہوجائے گاتو میں بھی اس کوتسلیم کرلوں گا۔ چنانچے عبد الملک پر اتفاق عام کے بعد جب عبد اللہ بن عمر شنا اس کی بیعت کرلی قرم بن حنفیہ ہے بھی کہا کہ اب کوئی اختلافی مسئلہ باتی نہ رہا، اس لئے تم بھی بیعت کرلے بیعت کرلو۔ ان کا پہلے ہے یہی خیال تھا۔ اس لئے آ مادہ ہو گئے اور تجاج کے ہاتھ پر بیعت کرکے عبد الملک کوحب ذیل خطاکھا :

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

محربن علی مرتضی کی جانب ہے، خدا کے بندے عبد الملک کو ، امابعد

"اس وقت جب تک اُمت میں خلیفہ کے بارے میں اختلاف تھا میں لوگوں ہے کنارہ کش رہا۔ اب جب کہ خلافت تم کومل گئی ہے اور مسلمانوں نے تمہاری بیعت کرلی ہے تو میں بھی داخل اس جماعت میں شامل ہوں ، اور بھلائی میں جس میں وہ سب داخل ہوئے ، میں بھی داخل ہوتا ہوں۔ میں نے تجاج کے ہاتھوں پر تمہاری بیعت کرلی ہے اور اب یے تریری بیعت تم کو بھیجتا ہوں۔ کیوں کہ تم پر مسلمانوں کا اجماع ہوگیا ہے "۔

''اب میں یہ چاہتا ہوں کہتم لوگوں کوامان اور ایفائے عہد کا یقین دلاؤ۔فریب میں کوئی بھلائی نہیں ہے ، اور اگر اب بھی تم کو اس میں تامل یا انکار ہے تو خدا کی زمین وسیع ہے''۔

عبدالملک کویہ خط ملاتو اس نے اپنے مشیروں قبیصہ بن ذویب اور روع بن ذنباع جذائی سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا ، ابن حنفیہ پر آج بھی آپ کوکوئی قابو حاصل نہیں ہے۔ وہ جس وقت چا ہیں جنگ وفساد ہر پاکر سکتے ہیں۔ ایسی حالت میں جب کہ انہوں نے آپ کی خلافت تسلیم کر کے بیعت کر لی ہے۔ میری رائے میں آپ فورا ان کو جائ بخشی وامان کا عہدو پیان کی دیجئے ، اوران کے ساتھیوں کے لئے بھی وعدہ کر لیجئے۔ ان کے مشورہ پرعبدالملک نے یہ جواب کھا ،

" آپ میرے نزدیک لائق ستائش ، مجھ کو زیادہ محبوب اور ابن زبیر "ے زیادہ میرے قریب عزیز ہیں۔اس لئے میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر وعدہ کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے تمام ساتھیوں کو کسی ایسے طرز عمل سے جسے آپ ناپند کرتے ہیں پریشان نہ کیا جائے گا آپ اپ شہروالیں جائے اور جہاں دل چاہے اطمینان کے ساتھ رہے ۔ میں جب تک زندہ ہوں رہوں گاعزیز داری کا پورالحاظ رکھوں گا اور آپ کی مدد ہے بھی د تکش نہ ہوں گا''۔

اس خط کے ساتھ ہی حجاج کے نام علیحلہ ہ ان کے ساتھ حسنِ جواراوران کے اعزاز واحرّ ام ملحوظ رکھنے کا حکم بھیجا۔اس خوش آئند مصالحت کے بعد ابن حنفیہ مدینہ واپس گئے اور اطمینان وسکون کے ساتھ رہنے کاموقع ملالے۔

#### شام كاسفراور عبدالملك كاحسن سلوك:

چند برسوں کے بعد ابن حفیہ نے عبد الملک کو خط لکھ کراس کے پاس جانے کی اجازت جائی۔ اس نے نہایت خوش سے منظور کیا۔ چنانچ انہوں نے المحصے میں شام کاسفر کیا۔ عبد الملک نے بڑی خندہ بیشانی سے ان کا استقبال کیا اور ان کے شایانِ شان ان کی بدیرائی اور بزرگذاشت کی۔ اپ محل کے قریب ہی مظہر ایا۔ ان کے اور ان کے جملہ ہمراہیوں کی میز بانی کے لئے شاہی خزانہ کھول دیا۔ ایک مہینہ سے کچھ زیادہ ابن حنفیہ دمشق میں رہے۔ اس دور ان میں وہ وقتا فو قتا عبد الملک سے ملتے رہے۔ در بارکے داخلہ میں شاہی خاند ان والوں کے بعد ان کا نمبر تھا۔

ایک دن تنهائی میں عبد الملک کے سامنے اپنے قرض کا تذکرہ کیا۔عبد الملک نے اسے اداکرنے کا وعدہ کیا اور ان سے ان کی ضروریات پوچھیں۔ انہوں نے قرض کی ادائے گی اور بعض اور ضروریات کے ساتھ اپنی اولا داپنے خواص اور اپنے غلاموں کے وظا کف مقرر کئے جانے کی خواہش کی۔ جانے کی خواہش کی۔

عبد الملک نے غلاموں کے وظائف کے علاوہ ان کی جملہ ضرور تیں اور خواہشیں پوری کردیں، پھران کے اصرار پرغلاموں کے وظائف بھی مقرر کردیئے ۔لیکن ان کی مقدار کم رکھی، اس پر ابن حنفیہ کا اصرارا تنابڑھا کہ عبد الملک کو ان وظائف کی مقدار بھی پوری کرنی پڑی ۔ ان ضروریات کے پورا ہونے کے بعد ابن حنفیہ مدینہ واپس ہوئے کے اور تادم آخر ان کے اور عبد الملک کے تعاقات نہایت خوش گوار رہے۔

وفات: محربن حنفیہ کے سنہ وفات اور جائے وفات کے بارے میں مختلف دوایتیں ہیں۔لیکن صحیح تر روایت بیہے کہ المھیمیں انہوں نے مدینہ میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن کئے گئے۔

گذشته حالات پرتبعره :

اُورِ جوحالات کھے گئے ہیں ، ان کی حیثیت محض سوائے ہے۔ جن میں واقعات کو صرف واقعات کی حیثیت محض سوائے ہے۔ جن میں واقعات کی حیثیت سے لکھ دیا گیا ہے اور ان پر کوئی نقد وتبھر ہنیں کیا گیا ہے۔ لیکن ان میں بہت سے واقعات ومسائل فقمر ونظر کے مختاج ہیں ، ورنہ محض اُورِ کے واقعات کے آئینہ میں ابن حنفیہ کی تصویر حیات داغدار نظر آتی ہے۔ اس لئے آئندہ سطور میں مذکور و بالا واقعات پر تنقید کی نظر ڈالی جاتی ہے۔

حضرت امام حسین کے حقیقی وارث اور جانشین امام زین العابدین تھے ، لیکن اپ والد بررگوار کی شہادت کے بعدوہ دنیا ہے ایے برداشتہ خاطر ہوگئے تھے کہ خلافت اور امامت کے جھڑوں ہے کنارہ کش ہوکر گوشہ وزندگی اختیار کرلی تھی ۔ شیعان علی نے آنہیں بہت میدان میں لا ناچاہا، لیکن وہ ایسے دل شکتہ تھے کہ گھر ہے باہر قدم نہ ذکالا ۔ ان سے مایوس ہونے کے بعد شیعان علی نے ابن حنفیہ کو اس بارامانت کا حامل بنادیا ۔ اس لئے خلافت ، وامامت اور اہل بیت وغیرہ اہل بیت کو سوالات اور اس سے متفرع عقائد و خیالات اور مسائل کا تعلق ابن حنفیہ کی ذات ہے ہوگیا اور اس سلم بیل بعض افعال ابن حنفیہ ہے ایسے مرز دہو گئے اور بہت سے ایسے عقائد و خیالات ان کی جانب سلم بیل بعض افعال ابن حنفیہ ہے ایسے مرز دہو گئے اور بہت سے ایسے عقائد و خیالات ان کی جانب سلم بیل بعض افعال ابن حنفیہ سے ایسے مرز دہو گئے اور بہت سے ایسے عقائد و خیالات ان کی جانب سلم میں بعض افعال ابن حنفیہ سے ایسے مرز دہو گئے اور بہت سے ایسے عقائد و خیالات ان کی واجب سے خلوم نے ہو بطاہر ان کی واجب سے ایسے واقعات پر تنفید مقصود ہے۔

شیعی تحریک اور اہل بیت وغیرہ مسائل کی بنیاد تمام تر پروپیگنڈے پر ہے۔ اس جماعت نے اپی تحریک اور اہل بیت وغیرہ مسائل کی بنیاد تمام تر پروپیگنڈے پر ہے۔ اس جماعت الله اپنی تحریک اور اپنے مقاصد کو کامیاب بنانے کے لئے بہت سے ایسے عقائد و خیالات بزرگانِ اہل بیت کی جانب منسوب کردیئے ہیں، جن کی وجہ سے وہ حرصِ خلافت کا مجسم پیکر معلوم ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض خیالات تو ایسے گر اہ کن ہیں کہ اگر وہ ان بزرگوں کے زمانہ میں ظاہر کئے جاتے یا ان کو معلوم ہوجاتے تو وہ ان کے اختر اع کرنے والوں کو اپنے اتباع کی جماعت سے خارج کردیتے۔

ا یہاں شیعت ہمرادا ثناءعشری نہیں ہے، کیونکہ اس دور میں اس کا وجود ہی نہ تھا۔ پھر ان کا سلسلہ امامت امام زین العابدین سے چلنا ہے۔ امام حسین کے بعد زین العابدین ان کے بعد ان کے فرزندامام باقر اور جعفر صادق وغیرہ۔ اثناء عشری جماعت کے آئمہ زین العابدین کی سل ہے پورے ہوتے ہیں۔ بلکہ اس عہد کی وہ سیای جماعت مراد ہے جوغیر فاطمی خلفاء کے مقابلہ میں ان کی پشت و پناہ تھی۔

اس میں شہبیں کہ ' خلافت اسلامیہ' نے جب دنیاوی حکومت کا قالب اختیار کرلیا ،اس وقت اہل بیت کرام میں حصول خلافت کا جذبہ ضرور ہوگیا تھا۔ جو بڑی حد تک درست تھا۔ اس لئے کہ ' اسلامی حکومت ،اس وقت تک نیابت الہی اور خلافت نبوی ﷺ ہے ، جب تک وہ جمہوری ہے اور اس وقت تک وہ جمہوری ہے۔ دوجہ ہوری ہوری ہے۔ دوجہ ہوری ہوری ہے۔ دوجہ ہوری ہے۔ دوجہ ہوری ہوری ہے۔ دوجہ ہوری ہوری ہے۔ دوجہ ہوری ہے۔ دوجہ ہوری ہے۔ دوجہ ہوری ہے۔ دوجہ ہوری ہوری ہے۔ دوجہ ہوری ہے۔ دوجہ ہوری ہے۔ دوجہ ہوری ہوری ہے۔ دوجہ ہوری ہے۔ دوجہ ہوری ہے۔ دوجہ ہوری ہے۔ دوجہ ہو

تشخص حکومت کا قالب اختیار کر لینے کے بعد اس کی حیثیت مذہبی باقی نہیں رہتی ۔ اس وقت اگر اس حکومت کے بانی کے در شہ کے دلوں میں اس کے حصول کا جذبہ پیدا ہویا کوئی جماعت ان کی حمایت کے لئے کھڑی ہوجائے ، توبید دنوں امور قابلِ اعتر اض نہیں کہے جاسکتے ۔ لیکن اس سلسلہ میں مدعیانِ محبت اہل بیت نے عجیب گراہ کن عقائد اختر اع کر کے ان بزگوں کی جانب منسوب کردیے ہیں ، جس سے ان کا دامن بالکل یاک ہے۔

محمر بن حنفیہ اس موحد اعظم کی نسل میں تھے، جس نے اپنے متعلق غلط عقیدہ رکھنے والوں کو زندہ جلادیا تھا۔ اس لئے ان کا دامن فاسد عقائد ہے آلودہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ان کے کانوں میں جب اس قبیل کے خیالات پڑتے تھے تو وہ اس کی پوری تر دید کرتے تھے۔

ایک مرتبہ ان کومعلوم ہوا کہ مختار کے جمعین کہتے ہیں کہ ان کے (ابن حنفیہ) کے پاس قرآن کے علادہ علم (سینہ) کا پچھ حصہ ہے۔ بیر دابیت من کرانہوں نے مخصوص تقریر کی کہ ' خدا کی قسم اس کتاب کے علادہ جود دولوحوں کے درمیان ہے (قرآن پاک) رسول اللہ ﷺ میں ہم کوادر کوئی علم نہیں ملا'' لیے۔

ان کے بہت سے عقیدت مندانہیں مہدی کہہ کرسلام کوتے تھے کہ 'السلام علیک یا مہدی'' یہ جواب دیتے ، میں اس معنی میں بے شک مہدی ہوں کہ میں لوگوں کو نیکی اور بھلائی کی ہدایت کرتا ہوں لیکن میرانام نبی اللہ کے نام پراور میری کنیت بنی اللہ کی کنیت پر ہے۔اس لئے جبتم لوگ سلام کیا کروتو مہدی کے بجائے ''السلام علیک یا مجمد اور السلام علیک یا ابا القاسم'' کہا کرو ہے۔

عام لوگوں نے قریش کے دوخانوادوں بی اُمیداور بی ہاشم کا رُتبہ ایک دنیاوی وجاہت کی بناء پر اوردوسرے کا ندہبی سیادت کی بناء پر پرستش کی حد تک پہنچا دیا تھا۔ ابن حنفیہ اس کوسخت ناپسند کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہمارے قریش کے دوگھر انوں کوخدا کے علاوہ اس کا ایک مثیل کھہرالیا گیا ہے۔ ہم لوگ (اہلِ بیت) اور بی اُمیدکو ہے۔

بعض فرقے حضرت علی مرتضای "کوالوہیت کے درجہ تک پہنچادیے ہیں۔ لیکن ابن حنفیہ انہیں بندگی ہی کے درجہ میں رکھتے ہیں۔ چنانچ فرماتے تھے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی انسان کی نجات اوراس کے جنتی ہونے کی یقینی شہادت نہیں دے سکتا جتی کہ اپنے باپ علی مرتضای "کے متعلق بھی جنہوں نے مجھے بیدا کیا ہے۔ یقین کے ساتھ نہیں کہ سکتا ہے۔

مختار تقفی کی سر پرستی کے اسباب :

غرض ان کاعقیدہ سیح عقائد اسلامی کےخلاف نہ تھا۔ مختار تقفی کے دامِ تزویر میں پھنس جانا ضرور بظاہر نظر کھٹکتا ہے۔لیکن یہ فطرت انسانی کا تقاضہ تھا۔

امیرمعاویہ نے زندگی بھراہل بیت کے حقوق اوران کے مراتب کا خیال رکھا۔ان کے بعد یزید سے لے کرعبدالملک کے زمانہ تک ان بزرگوں کے ساتھ اُموی خلفاء کا جوطر زِعمل رہاوہ بالکل عیاں ہے۔امام حسین اور نبوت کے سازے کنبہ کوجس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیاوہ اُموی حکومت کے دامن کا ایباداغ ہے جو بھی نہیں مٹ سکتا۔

ان حالات میں نہ صرف ابن حنفیہ بلکہ سارے بی ہاشم کے دل اُمویوں کی طرف سے پھرے ہوئے تھے۔اس کے علاوہ ابن زبیر "کا خطرہ علیجلہ ہان کے سروں پر مسلط تھا۔ان حالات میں مختار خونِ صین آ کے انتقام کی دعوت لے کراُٹھا اور قاتلین حسین "کوڈھونڈ ڈھونڈ کرتل کیا اور بی اُمیاور ابن زبیر ڈونوں کے مقابلہ میں ابن حنفیہ کا پشت پناہ بنا۔الی حالت میں اگر ابن حنفیہ فطرت انسانی کے مطابق یا کسی مصلحت کی بناء پراس سے متاثر ہو گئے تو ایک حد تک معذور تھے۔ پھر بھی انہوں نے بھی اس پراعتاد نہیں کیا اور اس کوآلہ کا رہے ذیادہ حیثیت نہیں دی۔

اُوپر گزر چکا ہے کہ جب مختار نے ابن حفیہ ہے مراق جانے کی اجازت چاہی تھی تو انہوں نے اجازت دے دی ایکن چونکہ اس پراعتاد نہ تھااس لئے اپنے ایک آ دمی عبداللہ ابن کامل ہمدانی کواس کے ساتھ کردیا اور اس کو ہدایت کردی کہ یہ خص لائق اعتاد نہیں ہے۔ اس سے بچے رہنا کے یا جب مروہ بن زبیر کی جانب سے ابن حفیہ کے پاس پیام لے کرآ گئے تو انہوں نے اس سے کہا کہ میں نے نہ اس کو اپنا داعی بنایا تھا، نہ مددگار ہے۔ یا جب بعض اہلِ عراق کو مختار کے بیانات پر شبہ ہوا اور وہ میں حفیہ کے پاس اس کی تقدیم کے گئے تو انہوں نے کہا کہ 'اسے ہم پند کرتے ہیں کہ اللہ نے ابن حفیہ کے پاس اس کی تقدیم ہے گئے تو انہوں نے کہا کہ 'اسے ہم پند کرتے ہیں کہ اللہ نے جس بند کے کے دریعہ سے چاہا ہماری مدد کی ہے۔

البت تم لوگ كذابين سے ڈرتے رہواوران سے اپی جان اورا پے دین كی حفاظت كرو۔

لیکن ابن حفیہ پرخا ندانی عصبیت اور حصولِ خلافت كی فطری خواہش ضرور تھی اوراس كا
باعث بھی بی اُمیہ كی غیرمخاط روش اوران كا جابرانہ طرزِ عمل تھا۔ ابن حفیہ زبیر گاور عبد الملك كے
اختلافات اور ابن صنیفہ ابن زبیر گے جرنے اس جذبہ كواور زیادہ قوی كردیا تھا۔ لیكن اس کے لئے بھی
انہوں نے كوئی عملی كوشش نہیں كی ، بلكہ بمیشہ یہی كہتے رہے كہ میں خلافت ضرور چاہتا ہوں مگر اس
صورت میں كہ كسی ایک مسلمان كو بھی اس سے اختلاف نہ ہو۔ یہ جذبہ بی اُمیہ کے مقابلہ میں کی طرح
ناروانہیں كہا جاسكا۔

## ابن حنفیه کی پیروایک جماعت:

اگر چہابن حفیہ فرقہ اثناء عشری کے امام نہیں ہیں۔ان کے تمام آئمہ حضرت فاطمۃ الزہرہ ؓ کی اولا دے ہیں۔لیکن شیعوں کی ایک جماعت حضرت حسینؓ کے بعد انہی کوامام تسلیم کرتی ہے،اس جماعت کانام کیسانیہ ہے۔

اس کاعقیدہ ہے کہ ابن حنفیہ نے وفات نہیں پائی۔ بلکہ اپنے چالیس اصحاب کے ساتھ کوہ رضوی میں چلے گئے تھے اور اب تک وہاں موجود ہیں۔ ایک شیر اور ایک چیتاان کی پاسبانی کرتا ہے اور ان کی سیر ابی کے لئے ایک شہداور پانی کا چشمہ رواں ہے۔ خدا انہیں اس گوشہ میں روزی پہنچا تا رہتا ہے۔ ایک دن وہ اس دنیا میں آئیں گے اور اس کوعدل والصاف ہے معمور کردیں گے۔ ابن حنفیہ کے بعد ان کے جانشین ہوئے تھے۔

فضل و کمال: ابن حنفیه علی مرتضی جمع العلم باپ کے فرزند تھے۔ اس لئے علم کی دولت ان کو ورث میں ملی تھی ۔ علامہ ابن سعد لکھتے ہیں کہ وہ بڑے صاحب علم تھے کے۔ ابن حبال ان کوان کے خاندان کے فاضل ترین افراد میں شار کرتے ہیں کے لیکن اس کی تفصیل کتابوں میں مذکورنہیں۔

حدیث : حدیث میں انہوں نے اپنے والد بزرگوار اور حضرت عثمان عنی "، عمار بن یاس"، معاویہ، بن الجی سفیان ، ابو ہریرہ اور ابن عباس سے فیض اُٹھایا تھا۔ بعض محدثین کے نز دیک حضرت علی مرتضیٰ گ کی متندر بن روایات انہی سے مروی ہیں گے۔

ل ابن خلکان \_جلداول ص ۴۵ ت ابن سعد \_جلده ص ۱۷ ت تهذیب التهذیب \_جلده ص ۳۵۵ ع تهذیب التهذیب \_جلده \_ص ۴۵۳

ان کے تلافدہ کا دائرہ بھی خاصہ تھا۔ آپ کے جارصا جزادے، ابراہیم، حسن، عبداللہ اور عون۔ بھی جسن، عبداللہ اور بیرونی عون۔ بھی جمہ بن علی، بھائی کے بوتے محمہ بن علی بن حسن۔ بھانچ عبدا بن محمہ بن علی اور بیرونی اشخاص میں عطاء بن ابی رباح ، منہال بن عمر و، محمہ بن قیس بن مخر مہ، منذر بن یعلی محمہ بن بشیر ہمدانی، سالم بن ابی لجعدا ورعمر و بن دینار آپ کے فیض یافتگان میں تھے ۔

کلمات طیبات : آپ کے خضر کلمات طیبات نہایت پُر حقیقت اور سبق آموز ہیں۔فرماتے سے منہ بنہ سکانفس اس کی نگاہ میں معزز ہوا،اس کی نگاہ میں دنیا کی کوئی قیمت باقی نہیں رہتی '۔۔۔۔ "جو شخص ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے نہیں نباہ سکتا وہ عقل مند نہیں ہے ' ۔۔۔۔ "خدانے جنت کوتمہار نے فنس کی قیمت قرار دیا ہے،اس لئے اس کو دوسری چیز کے بدلہ میں فروخت نہ کرو'۔۔۔۔"جو چیز لوجہ اللہ نہیں کی جاتی وہ فنا ہوجاتی ہے' ' الے۔۔۔۔ "جو چیز لوجہ اللہ نہیں کی جاتی وہ فنا ہوجاتی ہے' ' الے۔۔۔۔۔"

عبادت وریاضت : عَلَم کے ساتھ وہ بڑے عابد وزاہد تھے۔ ابن عماد خبلی لکھتے ہیں کہ وہ علم اور عبادت دونوں میں انتہائی درجہ برتھے ہے۔

مال کی خدمت : مال کے بڑے خدمت گزار تھے۔اپنے ہاتھوں سے ان کے بالوں میں خضاب لگاتے تھے، نگھی کرتے تھے، چوٹی گوندھتے تھے۔ایک مرتبہ گھرسے نکلے، ہاتھوں میں مہندی کااثر تھا، کسی نے بوچھالیہ کیا ہے؟ فرمایا، مال کے بالول میں خضاب لگار ہاتھا گے۔

قوت و شجاعت : اسدالله الغالب كے خلف الصدق تھے۔اس لئے علم كے ساتھ قوت و شجاعت بھى ور ثه ميں ملى تھى۔اتنے قوى اور طاقتور تھے كەزرە كودونوں ہاتھوں سے تھنچ كرچير ڈالتے تھے۔

حضرت علی کی ایک زرہ آپ کے جسم سے زیادہ کمبی ہی ، آپ نے بقدرزیادتی نشان لگا کر ان کو دیا کہ اس نشان سے کم کردو۔انہوں نے ایک ہاتھ سے زرہ کا دامن پکڑا اور دوسر سے ہاتھ سے بڑھا ہوا حصہ تھینچ کر دوٹکڑ ہے کردیئے۔ابن زبیر خبسمانی طاقت میں ان کے حریف تھے۔ان کے سامنے جب اس واقعہ کا تذکرہ کیا جاتا تھا تو وہ غصہ سے کا نینے لگتے۔

ایک مرتبہ قیصر رُوم نے اپنے یہاں کے دو پہلوان امیر معاویہ یکے پاس قوت آزمائی کے لئے بھیجے۔ان میں سے ایک کوقیس نے زیر کیا ، دوسرے کے مقابلہ کے لئے امیر معاویہ نے ابن حنفیہ کو بلایا۔

انہوں نے مقابلہ کی بیصورت بیش کی کہ رُومی پہلوان بیٹھ کراپنے ہاتھ کوان کے ہاتھ میں دے۔دونوں زور کریں۔دونوں پہلوانوں نے پہلی صورت پہلی صورت پہلوانوں نے پہلی صورت پہلی صورت پہلی صورت پہلی ان کونہ بٹھا سکا اور انہوں نے ہر چند زور لگایا ،کیکن ان کونہ بٹھا سکا اور انہوں نے کھڑا کرنے کی ہر چند کوشش کی مگر انہوں نے کھڑا کرنے کی ہر چند کوشش کی مگر ناکام رہا، مگرانہوں نے اس کو کھینچ کر بٹھا دیا ہے۔

اس طاقت کی وجہ سے وہ ہمیشہ اپ والد ہز گوار کے دست راست اور پشت و پناہ رہے۔
ہمرمیدان ہیں ان کے دوش ہروش داد شجاعت دیتے تھے۔ جمل اور صفین کے معرکوں میں علوی علم انہی
کے ہاتھ ہیں تھا۔ ایک مرتبہ کی نے ان سے سوال کیا کیابات ہے کہ تہمارے والد خطرات کے موقع پرتم
ہی کوآ گے بڑھاتے تھے، اور حسن ؓ وحسین ؓ کوعلیخہ ہر کھتے تھے۔ جواب دیا، وہ دونوں ان کی آنکھ کے بجائے تھے اور میں ان کادست و بازوتھا۔ اس لئے وہ ہاتھ سے آنکھوں کی تھاظت کرتے تھے۔
مجلیہ ولیاس : میانہ قدتھا۔ آخر عمر میں بال سفید ہوگئے تھے۔ بالوں میں مہندی کا خضاب کرتے تھے۔ خزکالباس پہنتے تھے۔ سیاہ تمامہ باندھتے تھے۔ ہاتھ میں انگوشی پہنتے تھے۔
اولا دوازواج : آپ نے متعدد شادیاں کیں اوران سے بہت کی اولادی ہوئیں۔ ان کی تفصیل سے ہے۔ ارابوہا ہم سے جداللہ سے جنورہ کیا گھا کی بوتی ہمال کے بطن سے تھے۔
ادر صن جنہوں نے سب سے پہلے رجاء کاعقیدہ ایجاد کیا۔ یہ جدالمک کی بوتی ہمال کے بطن سے تھے۔
ادر ہمن جنہوں نے سب سے پہلے رجاء کاعقیدہ ایجاد کیا۔ یہ جدالمک کی بوتی ہمال کے بطن سے تھے۔
ادر ایم ہم سے مرحد بنت عباد کے بطن سے تھے۔ ایک قائم و عبدالرحمٰن ، یہ دونوں برہ بنت عبد الرحمٰن بن عادر کے بطن سے تھے۔ ارابہ ہم ہی سرعہ بنت عباد کے بطن سے تھے۔ اور جعفر اصغر الویون سے تھے۔ الراہم میں بنت عباد کے بطن سے تھے۔ الراہم میں بنت عباد کے بطن سے تھے۔ الراہم میں بن عادر کے بطن سے تھے۔ الراہم می بنت عباد کے بطن سے تھے۔ الراہم میں بن عادر کے بطن سے تھے۔ الراہم میں بن عادر کے بطن سے تھے۔ الراہم می بنت عباد کے بطن سے تھے۔ الراہم میں بن عادر کے بطن سے تھے۔ الراہم میں بن عادر کے بطن سے تھے۔ عباد اللہ اور فیدید دنوں اُم ولد سے تھے گے۔

#### رم (۱۳) محمد بن سیرین

نام ونسب : محدنام ہے۔ ابو بکر کنیت۔ والد کانام سیرین تھا۔ سیرین جرجرایا (عراق) کے باشند سے تھے اور تھی میں ان کی دوکان تھی۔ حضرت عمر فاروق سے عہد خلافت میں میں التمر کے معرب کہ میں اور مجمیول کے ساتھ سیرین بھی گرفتار ہوئے اور کسی مجاہد کے

حصہ میں پڑے۔بعد میں وہ انس بن مالک کی غلامی میں تھے۔اس سے قیاس ہوتا ہے کہ ثنایہ وہ ان ہی کے حصہ میں پڑے ہوں گے یا نہوں نے کسی مجاہد سے خریدا ہوگا۔ بہر حال وہ انس بن مالک کی غلامی میں تھے۔ میں بڑے میں بڑے مناع تھے۔ کافی کماتے تھے۔اس لئے انس نے میں میں اچالیس ہزار لے کر انہیں پچھ مے کہ بعد آزاد کر دیا ہے۔

ان کی بیوی صفیہ حضرت ابو بکر صدیق طلا کی لونڈی تھیں ، اور الیی لونڈی تھیں جن کی ذات آزاد عور توں کے لئے قابل رشک ہے۔ ان کے نکاح میں تین اُمہات المؤمنین نے ان کوسنوارا تھا اور اٹھارہ بدری صحابہ شریک نکاح تھے، اور ان کے لئے دعائے خیر کی تھی ہے۔

پیدائش: ان دونوں کی شخصیت ہے *مل کرمحمد بن سیری*ن کی ذات وجود میں آئی۔وہ س<u>سسے میں</u> تولد ہوئے <del>"</del>۔

فضل و کمال: حضرت انس بن مالک کی ذات وہ تھی ، جن کے معمولی تربیت یافتہ علم و کمل کے وارث ہوئے۔ ابن سیرین نے انہی کے دامن علم میں تربیت پائی تھی۔ اور مدتوں ان کے ساتھ رہے تھے کے۔ انس بن مالک کے علاوہ اکا برصحابہ میں انہوں نے ابو ہریرہ کی زیادہ صحبت اُٹھائی تھی اور ان کے اصحاب میں ان کا شارتھا۔ تابعین میں وہ مدتوں سرتا بے تابعین حضرت حسن بھری کی صحبت میں دے ہے۔

ان بزرگوں کے فیض صحبت نے ابن سیرین کو پیکرعلم و کمل بنادیا ۔علامہ ابن سعد لکھتے ہیں۔
ہیں۔ کان شقة مامونا عالیا رفیعا اماما کثیرا لعلم ورعا حافظ تؤبر لکھتے ہیں۔
کان فقیھا اماما عزیز العلم ثقة ثبتا علامة التفسیر راسا فنی الورع ۔
تفسیر: آبیں جملہ علوم میں یکسال کمال حاصل تھا۔ امام نودی لکھتے ہیں کہ وہ تغیر ،حدیث فقہ اور تعیر

رویاوغیرہ فنون میں امام تھے گئے۔ حدیث: ابن سیرین حضرت انسؓ کے تربیت یافتہ ،ابو ہر برہؓ کے شاگر داور حسن بھری کے ہم جلیس تھے۔جن میں سے ہرا کی حدیث کارکن اعظم تھا۔ان تینوں بزرگوں کے علاوہ انہوں نے

ال فن شریف میں صحابہ میں زید بن ثابت ، حذیفہ بن یمان ،ابن عمر ،ابن عبال ،حسن بن علی ،

لِ ابن خلکان \_جلدم \_ص ۵۳ من سعد \_جلد ک \_ق اول \_ص ۱۳۰ مع ایضاً مع تهذیب و تذکرة الحفاظ ابن سعد وغیره هے تهذیب التهذیب \_جلده \_ص ۲۱۵ مع یا ابن خلکان \_جلداول \_ص ۲۵ می الماء میں سعد \_جلد ک \_ق ابن سعد \_جلد ک \_ق اول \_ص ۱۳۰ هے تهذیب الاساء \_ جلداول \_ص ۲۷ هو تهذیب الاساء \_ جلداول \_ص ۸۲ هو اول ـ ص ۸۲

جندب بن عبدالله بحلی ، رافع بن خدتی مسلمان بن عامر مسمره بن جندب ، عثان بن الب العاص ، عران بن حصین معلی العاص ، معاوی البو درداء الوسعید خدری ، البو قاده انصاری ، البو بکر تقفی ، عمران بن حصین محصد یقه اورغیر حابه علماء میں عکرمہ ، شرت جمید بن عبدالرحمٰن اجمیری ، عبدالله ابن شفق ، عبدالرحمٰن بن البی بکره ، قیس بن عباد ، مسلم بن بیار ، یونس بن جبیر ، عمرو بن وہب ، یجی بن البی آئی مصری ، خالد الحذا وغیره ایک برسی جماعت سے روایتیں کی ہیں الله عند میں الله الحدا وغیره ایک برسی جماعت سے روایتیں کی ہیں الله الحدا وغیره ایک برسی جماعت سے روایتیں کی ہیں الله الحدا وغیره ایک برسی جماعت سے روایتیں کی ہیں الله الحدا و الله و ا

ان بزرگوں کے فیض نے ان کوعلم حدیث کا دریا بنادیا تھا۔ابن سعد،حافظ ذہبی،امام نووی ابن حجر انہیںامام الحدیث لکھتے ہیں۔

احتیاط: ال دسعتِ علم کے باوجود وہ بڑے مخاط تھے۔اور ساع اور روایت دونوں میں انہائی احتیاط برتے تھے۔معمولی درجہ کے اشخاص سے تخصیل علم اور اخذ حدیث خلاف احتیاط بمجھتے تھے۔ چنانچہ فرماتے تھے کہ علم دین ہے۔ اس لئے اس کو حاصل کرنے سے پہلے اس شخص کوخوب اچھی طرح سے پر کھاوہ جس سے اس کو حاصل کرنا ہے گے۔

روایت میں استے محاط سے کہ احادیث کو بالفاظہار وایت کرتے تھے۔ تنہامعنی بیان کرنا کائی نہ سمجھتے تھے ہے۔ حدیث اس احتیاط سے بیان کرتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی چیز صاف کر دہ ہیں ، یا کسی چیز کا خوف ہے ہے۔ انتہائی احتیاط کی بناء پر حدیثوں کا قلم بند کرنا پسند نہ تھا۔ فرماتے تھے کہ کتاب سے بچو تہمارے اگلے لوگ کتابوں ہی ہے سرگر دال اور گمراہ ہوئے ہیں۔ اگر میں کی چیز کو کتاب بناتا تورسول اللہ بھٹے کے خطوط کو بتاتا کیکن حدیثوں کو حفظ کرنے کے لئے اس شرط پران کا قلم بند کرنا جائز سمجھتے تھے کہ حفظ کرنے کے بعدوہ مٹادی جائیں ہے۔

روایت اور کتابتِ حدیث کے سلسلہ میں ایک باریک نکته ارشاد فرماتے تھے کہ اگر کسی بات کرنے والے کو بیمعلوم ہوجائے کہ اس کی باتیں مواخذہ کے لئے قلم بند کی جاتی ہیں تو وہ گفتگو کم کرےگا ہے۔

اس کا مقصدیہ ہے کہ جب معمولی باتوں میں باتیں کرنے والے مواخذہ کے خوف سے احتیاط کرنے چاہئے کہ اس کی بھول چوک احتیاط کرنی چاہئے کہ اس کی بھول چوک میں زیادہ مواخذہ ہے اور کتابت کی بھول چوک کودوام حاصل ہوجا تا ہے گئے۔

#### ان کی مرویات کایایه:

اس احتیاط کی بناء پر اربابِ فِن کے نز دیک وہ بڑے صادق القول اور ان کی روایات نہایت معتبر مانی جاتی تھیں۔ ہشام بن حسام کہتے تھے کہ میں نے انسانوں میں سب سے زیادہ سچا ابن سیرین کو پایا۔ بڑے بڑے آئمہ حدیث شائفین علم کوان کا دامن بکڑنے کی ہدایت کرتے تھے۔شعیب بن تجاب کابیان ہے ک<sup>شع</sup>می ہم لوگوں ہے کہتے تھے کہتم لوگ ابن سیرین کا دامن پکڑو۔

(تذكرة الحفاظ عبلداول ص ١٨)

تلافده : حدیث میں ان کے تلافدہ کادائرہ نہایت وسیع تھا۔ بعضوں کے نام سے ہیں: امام معی، ثابت،خالدالخذاء،داؤد بن ابي هند،ابن عون، جرير بن حازم،ايوب، عاصم الاحول قباده ،سليمان التيمي \_ ما لك بن دينار، امام اوزاعي قره بن خالد، مشام بن حسان اورابو ملال رابسي وغيره ك

فقه: فقه میں بھی ان کایا یہ نہایت بلند تھا۔وہ بالا تفاق این عہد کے اکابر فقہاء میں تھے۔ابن سعد، حافظ ذہبی ،امام نو وی اور ابن حجر وغیرہ تمام آئمہ فقہ میں ان کی امامت کے معتر ف ہیں علی ابن حبان کہتے ہیں کہ ابن سیرین فقیہ، فاضل حافظ اور متقن تھے <sup>ع</sup>۔

### مہارت قضاءاوراس سے کریز:

فقهی کمال کی بناء پر انہیں قضاء میں بڑی مہارت تھی۔عثان البتی کابیان ہے کہ اس علاقہ میں ابن سیرین سے زیادہ قضاء کاعالم نہ تھا ہے۔ ان کی مہارت قضاء کی دجہ سے ان کے سامنے عہدہ قضاء پیش کیا گیا۔ بیاس کے خوف سے شام بھاگ گئے، پھر عرصہ بعد دہاں سے مدینہ دالی آئے <sup>ھ</sup>ے۔

#### فتأوي ميں احتباط

مسائل اور فقاویٰ کے جواب میں استے مختاط تھے کہ جواب دیتے وقت شدتِ احتیاط یا خوف ہے گھبراجاتے اوران کی حالت بدل جاتی ۔اشعث کابیان ہے کہ ہم لوگ جب ابن سیرین کے یاس بیٹھتے تھے تو وہ باتیں بھی کرتے تھے، بنتے بھی تھے، حالات بھی یو چھتے تھے، کین جہاں ان سے فقہ کا کوئی مسئلہ یا حرام وحلال کے متعلق کچھ یو چھا جاتا تو ان کارنگ متغیر ہوجا تا اور پیمعلوم ہی نہ ہوتا کہ تھوڑی دریہلے وہ ہنس بول رہے تھ<sup>ک</sup>۔

سے دیکھوکت مذکورحالات ابن سیرین م تهذيب التهذيب ـ إ تهذيب التهذيب حلدوس ٢١٢ ع شذرات الذهب \_ جلداول \_ص ١٣٩ ه ابن سعد \_جلد ٧ \_ق اول \_ص ١٨٣ کے ابن سعد \_جلد ک\_ق اول ص

ابن عون کابیان ہے کہ میں نے ایک مسئلہ میں ابن سیرین کی طرف رجوع کیا۔ انہوں نے جواب میں کہا میں رہبیں ہے تا کہ میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا ہے۔ معاصر علماء کا اعتراف :

اس عہد کے بڑے بڑے بڑے علاءاورار بابِ کمال انہیں ان کے زمانہ کامتاز فاصل سمجھتے تھے۔
ابن عون کہتے تھے کہ ساری دنیا میں تین آ دمیوں کامثل نہیں مل سکتا ۔عراق میں ابن سیرین کا ۔
جاز میں قاسم بن محمد کا ۔ اور شام میں رجاء بن حلوق کا اور پھر ابن سیرین ان تینوں میں فائق تھے ہے۔
ابن حبان لکھتے ہیں کہ محمد بن سیرین بھرہ کے سب سے بڑے متورع ، فقیہ ، فاصل ، حافظ ، متن اور معتبر خواب تھے ہے۔

ز ماروورع: ان کی ذات جامع العلم والعمل تھی۔ ان میں جس درجہ کاعلم تھا، ای درجہ کاعمل بھی تھا۔
وہ اپنے عہد کے بڑے عابد ومتورع بزرگ تھے۔ ابن سعد لکھتے ہیں کہ وہ کثیر العلم اور متورع تھے ہے۔
حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ وہ راس المتورعین تھے ہے۔ خطیب کابیان ہے کہ وہ متورع فقہا ، میں تھے۔ جلی کا
بیان ہے کہ میں نے کسی کو ورع میں ان سے بڑا فقیہ اور فقہ میں ان سے زیادہ متورع نہیں و یکھا ہے۔
فر ماتے تھے کہ ورع نہایت آسان شے ہے۔ کسی نے بوچھاوہ کیسے بفر مایا ، جس چیز میں شک معلوم ہو
اس کوچھوڑ دو کھے۔

خشيت ِالهي اوررقتِ قلب

طبعاً نہایت خندہ جبیں اورخوش مزاج تھے۔لیکن ان کادل خشیت الہی ہے لبرین تھا کے لیکن ان کادل خشیت الہی کا یہ حال تھا کہ کا بیان ہے کہ ابن سیرین ہنس مکھ اور پُر مذاق آ دمی تھے،لیکن گداز قلب اور خشیت الہی کا یہ حال تھا کہ جلوت میں ان کے لب ہنتے تھے،لیکن خلوت میں ان کی آئکھیں اشکبار رہتی تھیں ہے۔ ہشام بن حمان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ہم اوگ ابن سیرین کے ساتھ مقیم تھے ہے دن میں آئہیں ہنتا د کیھتے تھے اور رات کی تاریکی میں ان کے گریہ کی آواز سنتے تھے اور موت کے ذکر سے ان پر موت کی ہی کیفیت طاری ہوجاتی تھی ۔ زہیرالاقطع کا بیان ہے کہ ابن سیرین جب موت کا ذکر کرتے تھے تو ان کا ہر عضو بدن جیسے مرجا تا تھا۔

صحت عقبیرہ: عقائد میں وہ سلف صالحین کے سادہ اور بے آمیز عقیدہ کے پابند تھے۔اس میں عقلی موشگافیوں اور جدتوں کو بخت نا پبند کرتے تھے۔ قدر کا مسئلہ ان کے زمانہ میں چھڑ چکا تھا۔ ابن سیرین کواس سے بخت نفرت تھی ،اس کو وہ سننا بھی گوارہ نہ کرتے تھے ۔ابن عون کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص ابن سیرین کے پاس آیا اور ان سے قدر کے متعلق بچھ با تیں کیں۔انہوں نے اس کے جواب میں بی آیت تلاوت کی :

" ان الله يا مربا لعدل والاحسان وايتاء ذي القربي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون " \_

''الله تعالیٰ عدل ،احسان اور قرابت مندوں کودینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور ناشا سُتہ باتوں اور زیادتی کرنے ہے منع کرتا ہے۔ تم لوگوں کونسیحت کرتا ہے کہ اس کو یا در کھو''۔

یہ آیت سنا کرانہوں نے کانوں میں اُنگلیاں دے لیں اور باتیں کرنے والے محض ہے کہا تم میرے پاس سے چلے جاؤ ، یا میں خوداً ٹھ جاتا ہوں۔ یہ نفرت دیکھ کروڈ محض چلا گیا۔اس کے جانے کے بعد ابن سیرین نے کہا کہ میرادل میرے اختیار میں نہیں ہے۔ مجھے ڈرتھا کہ وہ میرے دل میں ایسا خیال نہ بھونک دے ،جس کے دورکرنے پر مجھ کوقدرت نہ ہو۔ اس لئے میرے لئے یہی مناسب تھا کہ میں اس کی ہاتیں نہ سنوں ہے۔

ای طریقہ ہے ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک اعرابی آیا اور فدہب کے متعلق کچھ ہاتیں پوچھے لگا۔ آپ اس کے جوابات دیتے رہے۔ کسی نے اس شخص ہے کہا کہ ذراقدر کے متعلق دریافت کرو، دیکھو کیا کہتے ہیں۔ اس نے پوچھا، ابو بکر قدر کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ انہوں نے کہا ہم ہے یہ کن لوگوں نے کہا ہم ہے۔ پھر چند ساعت خاموش رہ کر فرمایا، کسی کے اُوپر شیطان کا بس نہیں ہے۔ جو محض خوداس کی اطاعت کر لیتا ہے، اس کو وہ ہلاک کردیتا ہے۔

عبادت : ان کاسب ہے مجبوب مشغلہ عبادت تھااور وہ بڑی سخت عباد تیں کرتے تھے۔ ابن عماد حنبلی لکھتے ہیں کہ وہ علم اور عبادت دونوں میں انتہائی کمال پر تھے ۔

روزانہ شب کو سات ورد پڑھتے تھے۔ اگر ان میں سے کوئی باقی رہ جاتا تھا ، تو اسے دن میں یورا کرتے تھے۔ تنہائی میں تبیج کاشغل رہتا تھا <sup>ھ</sup>ے۔ سوتے وقت نفس کوذکر الہی کی طرف متوجہ

ع ابن سعد \_جلد ک \_ق اول \_ص ۱۴۳ س ایضاً هے ابن شعد \_جلد ک \_ق اول \_ص ۱۴۵

لِ تذكرة الحفاظ \_ جلداول يص ٦٤ مع شذرات الذهب \_ جلداول يص ١٣٩ کر لیتے تھے۔اس طرح گویا ساری رات عبادت میں بسر ہوتی تھی۔ایک دن درمیان دے کر ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اوراس میں اس قدر تخق برتے تھے کہا گرروزہ کا دن یوم شک میں پڑتا، یعنی شعبان اور رمضان کا فیصلہ ہوسکتا تو شک ہے روزہ نہ خچھوڑتے۔

علامه ابن سیرین کے گھر کے احاطہ میں ایک مبحد تھی۔ جس میں بچہ کو جانے کی اجازت نہیں۔ زکو ۃ کے باب میں اتنا اہتمام تھا کہ بغیر اس کو ذکالے ہوئے عید کی نماز کے لئے گھر ہے نہ نکلتے تھے۔ ابن عون کا بیان ہے کہ ہم کو بھی ایسا اتفاق نہیں ہو کہ عید کے دن ابن سیرین کے پاس گئے ہوں اور انہوں نے ہم کو خبیص (ایک قتم کا کھانا) یا فالودہ نہ کھلا یا ہو۔ وہ بغیر زکو ۃ ادا کئے ہوئے عید کے لئے گھر ہے نہ نکلتے تھے۔ پہلے زکو ۃ نکال کر جامع مبحد بھجوادیتے تھے۔ اس کے بعد عید کی نماز کے لئے نکلتے تھے۔

احترام شعائر الله: شعائر الله کابر ااہتمام کرتے تھے۔ چنانچہ تلاوت ِقر آن کے درمیان باتیں کرنا پیندنہ کرتے تھے ۔ مجد کواپنے کپڑے سے صاف کرتے تھے <sup>ہے</sup>۔

محرمات سےاجتناب :

یہ ایک پہلویعنی اوامر کی پابندی کا حال تھا۔ نواہی میں وہ اس ہے بھی زیادہ متشد دیتھ۔ مشتبہات تک ہے اس قدر بچتے تھے کہ اس کے لئے بڑے ہے بڑانقصان گوارا کر لیتے تھے۔ بکارابن محمد اپنے باپ کی زبانی روایت کرتے ہیں کہ ابن سیرین نے جو جرایا کے پرگنہ میں ایک قطعہ زمین خریدی اور اس کی مالگذاری وصول ، اس میں انگوروں کی کافی مقدارتھی۔ پچھلوگوں نے افٹر دہ نکا لئے کا ارادہ کیا۔ ابن اسیرین نے منع کیا اور کہ انہیں یوں ہی بچو۔ لوگوں نے کہا، اس طرح ان کی نکائی نہیں ہوسکتی۔ فرمایا تو انہیں خشک کرکے منع بنالو۔ لوگوں نے کہا، ان انگوروں سے منع نہیں بن سکتے۔ جب نکای کوئی صورت بھی نہیں قواس کا افٹر دہ نکا لئے کے مقابلہ میں ان کوضائع کردینا بہتر سمجھا۔ اور تمام انگور یانی میں پھینک دیئے ہے۔

#### شدت احتياط مين مالى نقصان:

تجارت ایک ایساشغل ہے، جس میں زیادہ احتیاط برتنا خسارہ میں پڑنا ہے۔ ابن سیرین کا شغل تجارت تھا۔ وہ احتیاط کے سلسلہ میں خندہ بیشانی کے ساتھ نقصان اُٹھاتے تھے، کیکن مشتبہ اشیاء کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے زیعے کے طور پر غلہ خریدا۔ اس میں استی ہزار کا فائدہ ہوا،

لیکن ان کے دل میں شک پیدا ہوا کہ اس منافع میں سود کا شائبہ ہے۔ اس لئے پوری رقم چھوڑ دی۔ حالانکہ اس میں مطلق ربوانہ تھا ا۔

بعض مرتبها ساحتیاط کی وجہ ہے آئیس قیدتک کی سزااُٹھانی پڑی۔اس کا واقعہ یہ ہے کہا یک مرتبہ انہوں نے چالیس ہزار کاغلہ خریدا۔ بعد میں آئیس اس کے متعلق کچھالی با تیں معلوم ہوئیں، جنہیں وہ مکروہ سمجھتے تھے <sup>ہے</sup>،اس لئے غلہ چھوڑ دیایا خیرات کر دیا اوراس کی قیمت باقی رہ گئی،جس کے بدلہ میں آئیس قید ہونا پڑا<sup>ہی</sup>۔

اس واقعہ کے سلسلہ میں ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ چالیس ہزار کاروغن زیون خریدا تھا۔اس کے پیپوں میں چو ہا نکلا۔معلوم ہوا کہ بیہ چو ہا کولہو میں پڑگیا تھا۔ یہ معلوم کر کے انہوں نے کل تیل چینکوادیا۔لیکن آئی بڑی رقم نہ اداکر سکے اوراس کی سزامیں قید کی مشقت اُٹھانی پڑی گے۔

ایک روایت بیہ ہے کہ عبداللہ بن عثان بن ابی العاص تقفی کی لڑکی نے اُم مُحد کے ہاتھ ایک لونڈی بیجی تھی۔اس نے شکایت کی اُم محمداس کو تکلیف پہنچاتی ہے۔اس لئے لونڈی کو واپس کرلیا۔لیکن قیمت خرچ ہوچکی تھی۔اس لئے سزا کاٹن پڑی ھے۔

جوسودا بیچے تھے،اے گا مک کواچھی طرح دکھا کر بخریداری پرلوگوں کو گواہ بناتے تھے۔میمون بن مہران کابیان ہے کہ میں کچھ کیڑے خرید نے کے لئے کوفہ گیا۔اور محد بن سیرین کی دکان پر پہنچا۔ جب میں بھاؤ کر کے کوئی کیڑ اخرید تا تھاوہ مجھے تین مرتبہ پوچھتے تھے کہم اس کی خریداری پرداختی ہو۔اس کے بعد بھی تشفی نہ ہوتی تھی اور دوآ دمیوں کو بُلا کر گواہ بناتے تھے۔ان مراحل کے بعد کہتے اب سامان لے جاؤ۔ حجابی درہم سے سودانہیں بیچے تھے۔ بیاصتیاط دیکھ کرمیں اپنی ضروریات کاکل سامان انہی کے یہاں سے خریدتا تھا۔ یہاں تک کہ کیڑ المنطب کاسامان بھی انہی کے یہاں سے لیتا تھا گے۔

اس زمانہ میں چونکہ وزن کرنے کے پیانوں کی مقدارگھٹی بڑھتی رہتی تھی۔اس لئے جب کسی سے مال قرض لیتے تھے اور کسی سے مال قرض لیتے تھے اور اوراوزان کے علاوہ کسی اور چیز سے تول کر مال لیتے تھے اور جس چیز سے تو لئے اس کومہر کر کے محفوظ کردیتے تھے۔ پھر جب مال واپس کرنے لگتے تھے تو اس مہر کردہ شے سے تول کر واپس کرتے اور فر ماتے کہ وزن گھٹتا بڑھتار ہتا ہے گئے۔

ا ابن سعد -جلد ک قرادل م ۱۳۴۰ تر تهذیب الاساء - جلداول قرادل م ۱۳۸۰ م ابن سعد -جلد ک م ۱۳۰۰ قرادل م ۱۳۸۰ کی این سعد م این اول م ۱۳۹۰ کی ایضاً کی ایضاً م ۱۳۹۱ کی ایضاً

تجارت کے سلسلہ میں اکثر ان کے پال کھوٹے سکتے آجاتے۔ بیا حتیاط کی بناء پرسب کو ہے کار کردیتے۔ ابن عون کابیان ہے کہ جب ابن سیرین کے پاس کھوٹا سکتہ آجا تا تو وہ اس سے کوئی چیز نہ خریدتے۔ چنانچہ ان کی وفات کے وقت اس قتم کے برکار سکتے پانچ سوکی تعداد میں جمع ہو گئے تھے اُ۔

### كسب إحلال كى تلقين:

دوسروں کوبھی کسب حلال کی تلقین کرتے تھے۔لوگوں سے فرمایا کرتے تھے کہ خداکی جانب سے حلال روزی تمہارے لئے مقدر ہو چکی ہے۔اسی کو تلاش کیا کرو۔اگرتم حرام کے ذریعہ اس کو حاصل کروگے تو بھی زیادہ نہ ملے گی۔ جوتمہارے لئے مقدر ہو چکی ہے کے۔دوسروں کوحرام مال سے بچانے کے لئے یہاں تک کرتے کہ اگر آپ سے کوئی ناجائز مال حاصل کرنا چاہتا تو محض اس شخص کو مال حرام سے بچانے تک کی قتم کھالیتے۔

ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ پر دو درہم کا دعویٰ کیا۔ آپ نے انکار کیا۔ مدی نے کہافتم کھاؤ۔ ابن سیرین تیار ہو گئے ۔ لوگوں نے کہا، دو درہم کے لئے قتم کھاتے ہیں۔ جواب دیا، میں جان ہو جھ کر اس شخص کو حرام نہیں کھلاسکتا ہے۔

#### امراء وسلاطین کے ہدایا سے اعتراض:

غالبًا ای احتیاط کی بناء پروہ امراء وسلاطین کے ہدایانہ قبول کرتے تھے۔ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز جیسے بزرگ نے ان کے اور حسن بھری کے پاس کچھ بھیجا۔ حسن بھری نے قبول کرلیا۔ لیکن انہوں نے قبول نہ کیا <sup>ع</sup>۔

#### خیانت سے احتراز

خیانت سے اس قدر بچتے تھے کہ ان جائز فوائد کو بھی جن میں خیانت کا کوئی خفیف پہلو بھی تصور کیا جاسکتا تھا۔ محض اصبتاط کی وجہ سے چھوڑ دیتے تھے۔ ان کے قید کے زمانہ میں اتفاق سے جیل کا محافظ ان کا مرتبہ شناس تھا۔ اس نے ان سے کہا کہ آپ رات کو گھر چلے جایا سیجئے اور مبح ہوتے ہی پھر لوٹ آیا سیجئے ۔ فرمایا، میں سلطانی خیانت میں تمہاری مدر نہیں کرسکتا ھے۔

شہرت سے نفرت : شہرت ہے بہت گھبراتے تھادراس ہے بچنے کے لئے وہ عام مجلسوں میں نہیں آتا " میں نہیں شریک ہوتے تھے۔ فرماتے کہ میں صرف شہرت کے خوف ہے تہاری مجلسوں میں نہیں آتا " وہ ہرا یہ انتہا تھے انتہا نہاز میں اپنے کم درجہ کے لوگوں کو امامت کے لئے بڑھاد ہے۔ ابن عون کابیان ہے کہ ابن زبیر "کے خروج کے زمانہ میں میں بھی ابن سیرین کے ساتھ فکلا بنماز کا وقت آیا تو انہوں نے مجھے نماز پڑھانے کا حکم دیا، میں نے اس کو پڑھان و کی لیکن نماز پڑھانے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ تو فرمایا کرتے تھے کہ نماز ای شخص کو پڑھانا چاہئے ، جس کو تر آن زیادہ یا دہو فرمایا مجھے یہ اچھانہیں معلوم ہوتا کہ میں نماز پڑھانے کے لئے آگے بڑھوں اور لوگ یہ کہیں کے مجمد لوگوں کی امامت کرتے ہیں گئے۔

مال کی اطاعت : ماں کے بڑے مطیع اور خدمت گزار تھے۔ان کی بہن کابیان ہے کہ ان کی ماں حجازی تھیں۔اس لئے ان کور مگین اور نفیس کپڑوں کا بڑا شوق تھا۔ ابن سیرین اس شوق کا اتنالحاظ رکھتے تھے کہ جب ان کے لئے کپڑا خریدتے تھے تو محض کپڑے کی لطافت اور نرمی کودیکھتے ،اس کی مضبوطی کامطلق خیال نہ کرتے تھے۔عید کے لئے خود اپنے ہاتھوں سے ماں کے کپڑے رنگتے۔ میں نے ان کو کبھی ماں کے مقابلہ میں آواز بلند کرتے ہیں سُنا۔ جب ماں سے با تیں کرتے تو اس آ ہتگی کے ساتھ، جسے کوئی راز کی بات کہدرہے ہیں۔ ابن عون کا بیان ہے کہ ابن سیرین جس وقت اپنی ماں کے سامنے ہوتے تھے تو ان کی آواز اتنی پست ہوتی تھی کہ ناواقف آدمی آئیس بیار ہجھتا تھا ہے۔

عجزاور فروتی: اپنونهایت حقیر بجھتے تھے۔ اپی ذات کے لئے کسی تم کا امتیاز پندنہ کرتے تھے۔ چنانچ کسی کواپ ساتھ چلنے نہ دیتے تھے۔ اگر کوئی شخص ساتھ چلنا چاہتا تو فرماتے ،اگرتم بلا ضرورت چل رہے ہوتو لوٹ جاؤ۔ فرماتے تھے کہ اگر گنا ہوں میں یُو ہوتی تو کوئی شخص یُو کی شدت ہے میرے قریب نہیں آسکتا تھا ہے۔

بے باکی اور بےخوفی

کیکناس فروتی اور تواضع کے ساتھ بڑے ہے باک اور بے خوف تھے۔ بڑے سے بڑے خطرہ کو وہ دھیان میں نہ لاتے تھے۔ ابو قلابہ کہا کرتے تھے کہ محمد کے برابر کون طاقت رکھتا ہے، وہ نیزے کی نوک پر چڑھ جاتے تھے <sup>ھ</sup>ے۔

صاف دلی: بڑے صاف دل تھے۔ بھی کی پردشک دحسدنہ کرتے تھے۔خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بھلے بُرے کی پرحسد نہیں کیا ۔۔

اجمالی رائے : غرض وہ اخلاقی اور ند ہی محان کا ایک مکمل ترین نمونہ تھے۔ ابوعوانہ کا بیان ہے کہ ابن سیرین کودیکھ کرخدایا د آتا تھا تا۔

صحابهاور تابعین پرابن سیرین کااثر:

ان کے محاس کابڑے بڑے صحابہ اور تابعین پراتنا اثر تھا کہ وہ ان ہے جنازہ کی نماز پڑھانا باعثِ برکت بمجھتے تھے۔ انس بن مالک ؓ نے مرض الموت میں وصیت کی تھی کہ ابن سیرین انہیں غسل میت دیں اور ان کی جنازہ کی نماز پڑھا ئیں۔ اتفاق ہے انس بن مالک ؓ کی وفات کے زمانہ میں وہ قید تھے۔ اس لئے حاکم شہرے حصولِ اجازت کے بعدوہ لائے گئے اور نسل بجہیز و تکفین اور نماز جنازہ کے بعد پھر قید خانہ واپس کئے گئے ۔۔۔

علامهابن عون کابیان ہے کہ حسن بھری گی رُوپوشی کے زمانی ان کی ایک لڑکی کا انقال ہوگیا۔
میں نے جاکران کو اطلاع دی۔ مجھے خیال تھا کہ وہ مجھ ہی کونماز جنازہ پڑھانے کا حکم دیں گے۔ لیکن انہوں نے ضروری ہدایت دینے کے بعد ابن ہیر بن سے نماز جنازہ پڑھانے کا حکم دیا ہے۔
وصیت و و فات: مالھ میں مرض الموت میں مبتلا ہوئے۔ آخر عمر میں چالیس ہزار کے مقروض ہوگئے تھے۔ اس کی بڑی فکر تھی۔ آپ کے صاحبز ادے نے ادائیگی کی ذمہ داری اپنے اوپر لی۔ اس معادت مندی پران کے لئے دعائے خیر کی۔ پھر وصیت فر مائی کہتم لوگ خدا کا خوف کرتے رہنا۔
سعادت مندی پران کے لئے دعائے خیر کی۔ پھر وصیت فر مائی کہتم لوگ خدا کا خوف کرتے رہنا۔
آپس میں صلح و مسالمت سے رہنا۔ اگر مؤن، و نے کا دعو کی ہے تو خدا اور رسول کی اطاعت کرنا۔ خدائے تہارے لئے ایک دین میں انصار کے بھائی اور
تہارے لئے ایک دین منتخب کیا ہے۔ اس پر مرنا۔ اس کا دعو کی نہ کرنا کہتم دین میں انصار کے بھائی اور
موالی ہو۔ اورعفاف، زنا اور جھوٹ سے ذیادہ بہتر اور پاکدار ہیں۔ ان وصایا کے بعد جمعہ کے دن انتقال فرمایا۔ اس وقت اسی سے اُوپر عمر تھی۔

حلیہ اور لباس: بالوں میں کتم اور حنا کا خضاب کرتے تھے۔ مونچھیں بہت ہلکی کتر واتے تھے۔ لباس اچھا پہنتے تھے۔

اولاد: آپ کے میں اولادیں ہوئیں لیکن عبداللہ کے علاوہ کوئی زندہ نہ رہی۔

لے ابن سعد۔ جلد کے ق اول مے ۱۳۳۰ ہے تذکرۃ الحفاظ۔ جلد اول میں ۱۸ سے ابن خلکان۔ جلد اول۔ ص ۴۵۳ سے ابن سعد۔ جلد کے ق اول میں ۱۳۸ ھے ابن سعد۔ جلد کے ق اول میں ۱۳۹۔ ۱۵

# (۱۳) محمد بن محبلان

نام ونسب: محمدنام ہے۔ابوعبداللہ کنیت۔باپ کا نام عجلان تھا۔ فاطمہ بنت ولید بن ربیعہ قرشی کےغلام تھے۔

فضل وکمال : علم اورتقویٰ کے اعتبارے متازتا بعی تھے۔ امام نووی لکھتے ہیں، کان اماما فقیھا عابدا ان کی ہراداعلم میں ڈولی ہوئی تھی۔ ابن مبارک کہتے تھے کہ ابن مجلان سے زیادہ کوئی شخص اہل علم سے مشابہ نہ تھا۔ میں ان کوعلماء میں یا قوت سے تشدیبہہ دیتا تھا۔

حدیث شریف : حدیث کے وہ متاز حافظ تھے۔حافظ ذہبی آنہیں امام اور قدوہ لکھتے ہیں ہے۔ صحابہ میں آس بن مالک اور ابوالطفیل سے اور تابعین میں عکرمہ، تافع سعید مقبری ہلیمان، ابن ابی حازم اشجعی، ابراہیمی بن عبداللہ، رجاء بن طوق ،عامر بن عبداللہ بن زبیراعرج، ابی الزناد، زید بن اسلم ، عبید

اب حارم الم مهراي من سبراللد مرجاء من يوه مع سر بن سبراللد بن ربيرا سرن ابن حراد اريد بن المهم بمبيد بن مقسم ، بكر بن الاشج على بن يحيي مجمر بن يحيي بن حبان اورابوا محق سبعي وغيره سے استفادهُ حديث كيا تھا '۔ بن مقسم ، بكر بن الاشج على بن يحيي مجمر بن يحيي بن حبان اورابوا محق سبعي وغيره سے استفادهُ حديث كيا تھا '۔

عبيد الله بن عمر ، منصور بن معمر ، مالك بن انس ، ليث ، سفيان تورى ، ابن عيد، حوة

ابن شریح، شعبه، قطان اور عبدالله بن ادریس وغیره جیسے اکابرآب کے خوشہ چینوں میں تھے۔

قفہ وفقاوی : قفہ و فقاوی میں پوری دستگاہ رکھتے تھے۔ حافظ ذہبی ان کومفتی اور فقیہ لکھتے ہیں ہے۔ میں اور فقیہ لکھتے ہیں ہیں ہیں ہے۔ میں میں افتا کی خدمت انجام دیتے تھے کئے۔

حلقہ درس : ای میں ان کا صلقہ درس تھا۔جس میں بڑے بڑے تا بعین شریک ہوتے تھے ہے۔
زمدوورع : زمدوورع ان کا مخصوص طغریٰ کمال تھا۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ وہ عالم عامل ربانی اور
کیر القدر تھے کے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ وہ عابد مرتاض تھے ہے۔ اپنے نہ بی کمالات کی وجہ ہے مدینہ
کے جسن بھری شار کئے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک معاملہ میں جعفر بن سلیمان نے ان کو کوڑ ہے لگوانے
کا ارادہ کیا۔ اہلِ مدینہ نے اس سے کہا اگر جسن بھری سے اس قتم کا فعل سرز دہوجاتا تو کیاتم ان کو مارتے ہو۔ جعفر نے کہا نہیں ، لوگوں نے کہا تو وہ مدینہ کے جسن بھری ہیں گا۔
مارتے ہو۔ جعفر نے کہا نہیں ، لوگوں نے کہا تو وہ مدینہ کے جسن بھری ہیں گا۔

وفات: هي مين وفات پائي الي

لِ تہذیب الاساء ۔ جلداول ۔ ق7 یص ۱۸۷ تذکرۃ الحفاظ ۔ جلداول ۔ ص ۱۹۳ سے ایسنا ۔ ص ۱۳۸ سے تہذیب المتہذیب ۔ جلد ۹ یص ۱۳۷ می تذکرۃ الحفاظ ۔ جلداول یص ۱۳۸ کی تہذیب الاساء ۔ جلداول ۔ ق7 یص ۸۷ سے تذکرۃ الحفاظ ۔ جلداول ۔ ص ۱۳۹ می ایسنا ۔ ۱۳۸ و تہذیب المتہذیب ۔ جلد ۹ یص ۳۳۱ بحوالہ ابن سعد علی تذکرہ الحفاظ ۔ جلداول ۔ ص ۱۳۹ للے ایسنا

# (١٥) محمر بن علي بن حسين الملقب به باقر

نام ونسب : محمدنام ہے۔ابوجعفر کنیت۔باقر لقب،حضرت امام زین العابدین کے فرزندار جمند تھے۔ان کی ماں اُم محمد حضرت امام حسن '' کی صاحبز ادی تھیں۔اس لئے آپ کی ذات گویاریاض نبوی کے پھولوں کا دوآشتہ عظرتھی۔

پیدائش : صفر <u>کھھ</u> میں مدینہ میں پیدا ہوئے ۔اس حساب سے ان کے جد بزرگوار حضرت امام حسین کی شہادت کے وقت ان کی عمر تین سال کی تھی <sup>ل</sup>ے۔

فضل و کمال: باقراس معدن کے گوہر شب چراغ تھے۔ جس کے فیض سے ساری دینا میں علم و عمل کی روشی پھیلی ، پھر حضرت امام زین العابدین جیسے مجمع البحرین باپ کے آغوش میں پرورش پائی تھی۔ ان مورثی اثر ات کے علاوہ خود آپ میں فطرۃ تحصیلِ علم کا ذوق تھا۔ ان اسباب نے مل کر آپ کواس عہد کاممتاز ترین عالم بنا دیا تھا۔ وہ اپنے وفور علم کی وجہ سے باقر کے لقب سے ملقب ہوگئے تھے۔" بقر" کے معنی عربی میں پھاڑنے کے ہیں اس سے البقر العلم ہے۔ یعنی وہ علم کو پھاڑ کر اس طرح جڑ اور اندرونی اسرار سے واقف ہوگئے تھے۔"

بعض علماءان كاعلم ان كوالد بزرگوار به بهى زياده وسيح سجھتے تھے محمد بن منكدركابيان به كميرى نظر ميں كوئى ايباصاحب علم نه تھا۔ جے على ابن حسين پر ترجيح دى جاسكتى ہے۔ يہاں تك كه ان كے صاحبز دے محمد كود يكھا على دوہ اپنے عہد ميں اپنے خاندان بحر كے سردار تھے۔ علامہ ذہبى لكھتے ہيں، "كان سيد بسبى هاشم فى ز مانه ، امام نووى لكھتے ہيں كه وه جليل القدر تابعى اورامام بارع تھے۔ ان كى جلالت پر سب كا تفاق ہے۔ ان كا شار مدينہ كے فقہا اورائم ميں تھا ہے۔ مديث ن حديث ان كے هركى دولت تھى۔ اس كئے وہ اس كے سب سے زيادہ ستحق تھے۔ علامہ ابن سعيد لكھتے ہيں، "كان ثقة كثير الحديث و العلم "۔

اس گنج گراں مایہ کوانہوں نے اپنے والدمختر م زین العابدین ، اپنے نا ناحضرت امام حسن اور اپنے دادا حضرت علی اپنے چیرے دادامحد بن حنفیہ اور اپنے جدامجد کے چیرے بھائی عبداللہ بن جعفر اور عبداللہ بن عباس ، اپنی دادی حضرت عائشہ اور اُم سلمہ وغیرہ کے مخزن سے بالواسطہ حاصل کیا تھا۔

ل ابن خلكان \_ جلداول \_ص ٢٥٠ تذكرة الحفاظ \_ جلداول \_ص ١١١ وتهذيب الاساء نووى \_ جلداول \_ ق اول \_ص ١٨٤ سي تهذيب المتهذيب \_ جلد ٩ ص ٣٥٠ سي تذكرة الحفاث \_ جلداول \_ص ١١١

یعنی ان بزرگوں سے ان کی روایات مرسل ہیں۔ اپنے گھر کے باہر، انس بن مالک ہسعید بن مستب، عبداللہ بن رافع ہر ملہ، عطاء بن بیار، بزید بن ہر مزاور ابوم رہ وغیرہ سے مستفید ہوئے تھے ۔

تلا فقہ ہ : اس عہد کے بڑے آئمہ امام اوزاعی ، اعمش ، ابن جرتج ، امام زہری ، عمر و بن دینار اور ابو الحق ، سبعی وغیرہ اکابر تابعین اور تبع تابعین کی بڑی جماعت آپ کے خرمنِ کمال کی خوشہ چین تھی ہے۔

خوشہ چین تھی ہے۔

فقہ: فقہ میں آپ کو خاص دستگاہ حاصل تھی۔ ابن برتی آپ کو فقیہ و فاصل کہتے ہیں۔ امام نسائی فقہ ایج تابعین میں آپ کو خاص دستگاہ حاصل تھی۔ فقہائے تابعین میں شمن میں برورش پائی تھی جن کا مشغلہ ہی عبادت تھا ہے اورا سے ماحول کی نشو و نما ہوئی تھی جو ہروقت خدا کے ذکر اوراس کی تبیعے و تجمید ہے گونجا کر تا تھا۔ اس لئے عبادت کی وہی روح آپ کے دگ و ہیں سرایت کرگئ تھی۔ عبادت و ریاضت آپ کا محبوب مشغلہ عبادت کی وہی روح آپ کے دگ و ہیں سرایت کرگئ تھی۔ عبادت و ریاضت آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ شانہ یوم میں ڈیڑھ سور کعتیں نماز پڑھے کے سجدوں کی کثرت سے پیشانی پرنشان سجدہ تاباں تھا۔ لیکن زیادہ گہرانہ تھا گے۔

سيخين كےساتھ عقيدت

اپناسلاف کرام اور بزرگان عظام کی طرح شیخین کے ساتھ لبی عقیدت رکھتے تھے۔ جابر کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ محمد بن علی سے بوچھا کہ آپ کے اہل بیت میں کوئی ابو بکر "وعمر" کوگالیاں بھی دیتا تھا بغر مایا نہیں۔ میں نہیں دوست رکھتا ہوں اور ان کے لئے دعائے مغفرت کرتا ہوں <sup>ک</sup>ے

معزت سالم بن البی هفصه کابیان ہے کہ میں نے امام باقر اوران کے صاحبز ادیے جعفر صادق سے ابو بکر ڈوئر کے بارے میں پوچھا، انہوں نے فرمایا، سالم میں انہیں دوست رکھتا ہوں اور ان کے دشمنوں سے تبری کرتا ہوں۔ بیدونوں امام مدی تھے۔ میں نے اپنے اہل بیت میں سے ہرخص کوان کے ساتھ تو لائی کرتے یا یا جی

صحت عقیدہ ؟ بعض جماعتوں نے بہت سے ایسے غلط عقائد ان بزرگوں کی طرف منسوب کردیئے ہیں ،جن سے ان کا دامن بالکل پاک تھا۔ وہ امور دین میں خالص اور بے آمیز اسلامی

لے تہذیب الاساء \_ جلداول \_ ق اول \_ ص ۸۷ تے ابن سعد \_ جلدہ \_ص ۲۳۸ تے تہذیب المتہذیب ۔ جلدہ \_ ص ۳۵۰ سے ایضاً فی ایضاً کے تذکرہ الحفاظ \_ جلداول \_ ص ۱۱۱۱ کے ابن سعد \_ جلدہ \_ ص ۲۳۱ کم ایضاً \_ ص ۲۳۱ و تہذذیب المتہذیب \_ جلدہ \_ ص ۳۵۱

عقائد کے علاوہ کوئی جدید عقیدہ نہ رکھتے تھے۔ جائز روایت کرتے ہیں کہ میں نے محمد بن علی سے پوچھا کہ کیا ہائی بیت کرام میں سے کسی کا یہ خیال تھا کہ کوئی گناہ شرک ہے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے دوسرا سوال کیا،ان میں کوئی رجعت کا قائل تھا؟ فرمایا نہیں اُ۔

وفات مقام همیه میں انقال فرمایا ۔ لاش مدیندلاکر جنت البقیع میں ذن کی گئی کئے۔ سندوفات کے بارے میں بیانات مخلف ہیں ۔ بعض سااھ ، بعض سااھ اوربعض کااھ بتاتے ہیں کے عمر کے بارے میں دوروایتیں ہیں ۔ ایک یہ کہ وہ اٹھاون سال کے تھے۔ دوسری یہ کہ وہ سال کے تھے۔ لیکن دوسری روایت قطعاً غلط ہے۔ پہلی اقر بالصحة ہے۔ اس لئے کہ ان کی پیدائش با لا تفاق ہے ہے ہوئی۔ اس حساب ہے آپ کی عمر پہلے من وفات کے مطابق اسم سال سے زیادہ ہوگی۔ ہوئی۔ اس حساب ہے آپ کی عمر پہلے من وفات کے مطابق اسم سال سے زیادہ ہوگی۔ اولا و نام ہاقر کی گئی اولادیں تھیں۔ جعفر ، عبدالللہ۔ یہ دونوں حضرت ابو بکر صدیق کی لوق اُم فروہ کے بطن سے تھے۔ ابراہیم ، یہ اُم کیم بنت اسید کے بطن سے تھے۔ علی اور زینب ، یہ دونوں اُم ولد سے تھے۔ اُم سلمہ ، یہ بھی اُم ولد سے تھیں۔ ان میں جعفر الملف بوصادق سب میں نامور ہیں اور آپ کے حالتیں نے ہے۔ اُم سلمہ ، یہ بھی اُم ولد سے تھیں۔ ان میں جعفر الملف بوصادق سب میں نامور ہیں اور آپ

لباس : امام باقر نہایت خوش لباس تھے۔خزجوا یک بیش قیمت کیڑا ہے اور سادہ اور نگین دونوں کے طرح کالباس استعمال کرتے تھے۔ابریٹم کے بوٹے دار کیڑے بھی پہنتے تھے اور دسمہ اور کئم کا خضاب لگاتے تھے 🗝۔

## (۲۲) محمر بن كعب

فضل و کمال: محمد بن کعب بڑے فاضل اور بلندمر تبہ تا بعی تھے۔ ابن حبان کا بیان ہے کہ وہ علم وفقہ میں مدینہ کے فاضل ترین علماء میں تھے <sup>کی</sup>۔ امام نووی لکھتے ہیں کہ وہ بڑے اور آئمہ تابعین میں تھے <sup>کے</sup>۔

قرآن : ان کوتر آن اور حدیث دونوں میں یکساں کمال حاصل تھا۔ عجلی ان کو ثقدر جل صالح اور عالم قرآن لکھتے ہیں کے عون بن عبداللہ کا بیان ہے کہ میں نے تاویلِ قرآن کا ان سے بڑا عالم ہیں دیکھا کے حافظ ذہبی مفسر قرآن لکھتے ہیں ہے۔

حدیث: حدیث کے متاز حافظ تھے۔علامہ ابن سعد ثقة عالم اور کثیر الحدیث لکھتے ہیں ہے۔ حدیث میں انہوں نے مغیرہ بن شعبہ معاویہ بن کعب بن عجر ہ۔ ابو ہریرہ ، زید بن ارقم، ابن عباس ، ابن عمرو بن العاص ،عبد اللہ بن یزید ظمی ،عبد اللہ بن جعفر بن ابی طالب ، براء بن عاز ب، عابر اور انس بن مالک سے استفادہ کیا۔

ان سے فیض اُٹھانے والوں میں ان کے بھائی عثمان بھم بن عیدنہ بیزید بن ابی زیاد ، ابن عجم بن عیدنہ بیزید بن ابی زیاد ، ابن عجم ابن کلب، عجم بن المنكد ر ، عاصم ابن كلب، ابوج عفر طمی ، بیزید بن المهاد ، ولید بن کشر ، محمد بن المنكد ر ، عاصم ابن كلب، ابوب بن موکی ، ابن الجی الموال ، ابی المقدام اور ہشام بن زیاد وغیر والائق و كر ہیں ھے۔ فقہ : فقہ میں مدینہ کے ممتاز فقہا ، میں شارتھا۔ " كان من افاضل اهل المدینة علما و فقہا ، " و مند سے ، ابن سعد ان كوعلاء متورعین میں ۔ حافظ و بہی و ابداور ابن عماد صابح اور ورع سے متصف لکھتے ہیں گئے۔ وفات : ۱۸۸ھ میں وفات یائی گے۔

# (22) محربن مسلم المعرفية ابن شهاب زمري

نام ونسب : محمدنام ہے، ابو بکرکنیت نسب نامہ بیہ : محمد بن مسلم بن عبیداللہ بن عبداللہ بن مراب شہاب ابن حارث بن زہرہ بن کلاب بن قرش نے رہری کے والد کانام مسلم تھا، کیکن وہ اپ داداشہاب بن حارث کی نسبت سے ابن شہاب مشہور ہوئے ۔ ان کے پرداداعبداللہ بن شہاب آغاز اسلام میں دوسرے عما کد قریش کی طرح آنخضرت اللہ کے سخت دشمن سے اور بدرہ اُحد کے مشہور معرکوں میں شرکین کے ساتھ استیصال کے لئے نکلے سے اور شرکائے اُحد کے ان پُر جوش مشرکین میں سے میں مشرکین کے ساتھ استیصال کے لئے نکلے سے اور شرکائے اُحد کے ان پُر جوش مشرکین میں سے میں مشرکین کے رسول اللہ اللہ کول کرد بے یا خود لاکر مرجانے کا عہد کیا تھا ہی۔

سے دول الاسلام ذہبی ۔ جلداول مص ۲۵ ھے ایضاً کے دول الاسلام ۔ جلداول مص ۵۶ می ابن خلکان ۔ جلداول مص ۵۹ ل تہذیب التہذیب علدہ مسلام کوالدابن سعد سے تہذیب التہذیب علدہ مسلام کوالدابن سعد کے شدرات الذہب علداول مسلسلام کے ایضاً

ای وشمن اسلام کی نسل میں محمد بن مسلم پیدا ہوئے۔جن کی دینی خدمات کو اسلامی تاری کے بھی فراموش نہیں کر سکتی۔وہ ان چندا تم اسلام میں سے ایک ہیں،جن کی ذات سے اسلام کے مذہبی علوم میں زندگی پیدا ہوئی اوراس کی روشنی سے ساری دنیائے اسلام منور ہوئی۔

حصول علم کی استعداد:

علمی کمالات کے اعتبار سے ابن شہاب کا کوئی معاصران کا ہم پلہ نہ تھا۔ حصول علم کی استعدادان میں فطری تھی۔ ذہانت ، ذکاوت اور قوت حافظہ بے نظیر پائی تھی ۔ ذہانت ، نکاوت اور قوت حافظہ اتنا قوی تھا کہ ایک مرتبہ جو بات سُن کی وہ ہمیشہ مسئلہ کو دوبارہ بیجھنے کی ضرورت نہیں آتی تھی ۔ حافظہ اتنا قوی تھا کہ ایک مرتبہ جو بات سُن کی وہ ہمیشہ کے لئے لوح دل پر نقش ہوگئی اور دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑی ۔ ان کی قوت حافظہ کی بیاد نی مثال ہے گہاتی دن میں پورا کلام اللہ حفظ کر لیا تھا ۔ ساری عمر میں صرف ایک مرتبہ ایک حدیث میں پھرشبہ پیدا ہوا تھا، لیکن پوچھنے کے بعد معلوم ہوا کہ جس طریقہ سے ان کویاد تھی ولی ہی تھی ۔ اس ذہ من اور حافظہ کے ساتھ ان کے ذوق اور طلب وجبجو کا بھی بہی حال تھا۔ علم و فن کا کوئی خرمن ایبا نہ تھا، جس سے انہوں نے خوشہ چینی نہ کی ہو۔ آٹھ سال تک امام مدید سعید بن فن کا کوئی خرمن ایبا نہ تھا، جس سے انہوں نے خوشہ چینی نہ کی ہو۔ آٹھ سال تک امام مدید سعید بن مسیّب کی خدمت میں رہے تھے۔ اس عہد کا مدینہ وہ تھے۔ ابن شہاب گھر گھر آگر سب سے استفادہ کرتے تھے۔ ہمام زن وہر دور بھر بھی گئی گائی گائی گائی گھر آگر سب سے استفادہ کرتے تھے۔ ابوالزناد کا بیان ہے کہ ہم لوگ زہری کے ساتھ علماء کے گھروں کا چکر لگاتے تھے۔ زہری کے ساتھ حالی تھے، اس کوئلم بند کرتے جاتے تھے۔ زہری کے ساتھ ختیاں اور بیاضیں ہوتی تھیں۔ وہ جو پچھ سنتے جاتے تھے، اس کوئلم بند کرتے جاتے تھے۔ تھی ۔ تھی ۔

علمی مجلسوں میں وہ سب سے پہلے جاتے اور بلاا متیاز بوڑھوں اور بچوں سب سے استفادہ کرتے تھے۔ان مجلسوں سے نکلنے کے بعدوہ مدینہ کی گلیوں کا طواف کرتے اور تمام بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں تک سے استفادہ کرتے۔

سعد بن ابراہیم کا بیان ہے کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ زہری علم میں آپ لوگوں پر
کیسے فائق ہو گئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ علمی مجانس میں سب سے پہلے آتے تھے۔ یہاں سے
اُٹھ کروہ انصار کے گھروں پر جاتے اور کوئی جوان نوخیز ،ادھیڑ عمراور بوڑھی عور تیں باقی نہ رہتیں ،جس
سے وہ فائدہ نہ حاصل کرتے ہوں۔ یہاں تک کہ پردہ شین عور توں تک کے پاس چلے جاتے تھے ھے۔

جہال کی فاضلہ خاتون کا پیۃ چلنا، فوراً اس کے پاس پہنچتے۔ان کا خود بیان ہے کہا کے مرتبہ قاسم بن محمد نے مجھ سے کہا کہ تم میں علم کی بڑی حرص ہے، اس لئے میں تم کوعلم کے ظرف کا پیۃ بتا تا ہوں۔انہوں نے کہا ضرور بتا ہے۔قاسم نے کہا،عبد الرحمٰن کی لڑی کے پاس جاؤ۔ انہوں نے اُم المونین حضرت عائشہ "کی آغوشِ تربیت میں پرورش پائی ہے۔ چنانچوان کے پاس گیا۔واقعی وہ علم کا بحربیکراں تھیں ہے۔

ہمہ گیری: ان کا ذوق ہمہ گیرتھا۔ کی خاص علم فن کی تخصیص نہ تھی، بلکہ وہ ہرعلم یکسال ذوق سے حاصل کرتے تھے، اور جو کچھ سنتے تھے سب کچھلکھ لیتے تھے، ابوالز ناد کابیان ہے کہ ہم لوگ صرف حلال وحرام کے مسائل قلمبند کرتے تھے اور زہری جو کچھ سنتے تھے سب کچھلکھ لیتے تھے، جب آ گے چل کر ضرورت پڑی تو معلوم ہوا کہ وہ سب سے بڑے عالم ہیں تا۔

جامعیت : ان کے ذوق کی اس ہمہ گیری کی وجہ سے انہیں جملہ علوم وفنون میں یکسال دستگاہ عاصل تھی ، جس فن پروہ گفتگو کرتے تھے ، معلوم ہوتا تھا کہ یہی ان کا خاص فن ہے۔ لیٹ کابیان ہے کہ میں نے زہری سے زیادہ جامع شخصیت نہیں دیکھی۔ جب وہ ترغیب پر گفتگو کرتے تو معلوم ہوتا کہ ہوتا کہ وہ ای کے بڑے عالم ہیں۔ جب عرب اور انساب عرب پر روشنی ڈالتے تو معلوم ہوتا کہ یہی ان کا خاص فن ہے ہے۔ معمر کابیان ہے کہ جن جن فنون میں ان کو درک تھا۔ ان میں وہ اپنامشل ندر کھتے تھے ہے۔

قرآن : قرآن کے وہ بڑے حافظ تھا دراس کے متعلقات پران کی نظراتی وسیع تھی کہ کلام اللہ ان کا خاص موضوع معلوم ہوتا تھا۔ نافع نے جو حضرت عبداللہ بن عرجیسے حبر الامۃ کے تربیت یافتہ تھے، ان سے قرآن کا دورہ کیا تھا <sup>ھ</sup>۔

حدیث : اگر چان کو جمله فنون میں یکال حاصل تھا۔لیکن ان کا خاص فن حدیث وسنت تھا۔اس کا آئیس جتنا ذوق تھا،اور جس مشقت سے انہوں نے صد ہاخر منوں سے ایک ایک دانہ چن کر علم کا انباد لگایا تھا،اس کے حالات اُوپر گزر چکے ہیں۔انہوں نے اس عہد کے تمام آئمہ اور اکا برعلاء کا علم این دامن میں سمیٹ لیا تھا۔ابن مدین کا بیان ہے کہ تجاز میں ثقات کا ساداعلم زہری اور عمرو بن دینار کے درمیان تقسیم تھا۔ان کی احادیث کی تعداد دو ہزار دوسوتک پینچی کئے۔

لِ تذكرة الحفاظ علداول عن مهذيب التهذيب علده عن الله عن تذكرة الحفاظ علداول عن المرة الحفاظ علداول عن المرة المحفاظ علداول عن المرة المحفاظ علداول عن المرة المحفاظ علداول عن المرة المحفاظ عند المرة المحفاظ علداول عن المرة المحفاظ عند المرة المحفاظ عند المرة المحفاظ عند المرة المحفوظ المحفوظ

سنن رسول اور سنن صحابه

أنهيس سنن رسول اورسنن صحابه كے ساتھ بڑا ذوق تھا۔اور مدینہ کے جملہ سنن انہوں نے قلمبند كركئے تھے۔صالح بن كيسان كابيان بكرو و تھے اللہ ميں زہرى كے ساتھ تھے۔انہوں نے مجھے کہا کہ ہم کوسنن لکھ لینا جائے۔ چنانچہ ہم لوگوں نے رسول اللہ کے تمام سنن لکھ لئے۔ سنن رسول کے قلمبندكرنے كے بعدانہوں نے كہااب صحابہ كے سنن لكھنا جائے كيكن سنن صحابہ بم لوگوں نے ہيں لكھے اورانہوں نے لکھ لئے ،اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کامیاب رہاد میں نے موقع ضائع کردیا ہے

مدینه کے سنن رسول اور سنن صحابیا نہی کی ذات ہے محفوظ رہے تھے امام شافعی فرماتے تھے کیا گر زہری نہ وتے تو مدینہ کے سنن ضائع ہوجاتے <sup>ع</sup>ے وہ بالا تفاق اپنے زمانہ کے سن سے بڑے عالم تص عرض عبدالعزير فرملاكرتے تھے كاب ابن شہاب سے زیادہ سنت ماضيہ كاجانے والاكوئي نہيں رہا ہے۔ علم حاضر: انہوں نے حافظہ ایسا پایاتھا کہ جو کچھ حاصل کیا تھاوہ سب محفوظ تھا۔وہ خود کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے سینہ میں جوعلم ود بعت کیا وہ نہیں بھولا<sup>س</sup>ے پھر حفظ کا بیہ حال تھا کہ ایک مرتبہ سینکڑوں حدیثیں ساجاتے تھےاور جب پھرانہیں دہرانے کی ضرورت ہوتی تھی تو ایک حرف کا بھی تغيروتبدل نههوتاتهابه

ایک مرتبہ ہشام بن عبدالملک نے اپنے کسی لڑکے کے داسطے ان سے حدیثیں لکھنے کی درخواست کی۔انہوں نے چارسوحدیثیں قلمبند کرادیں،ایک مہینہ کے بعد ہشام نے امتحانا کہا کہ وہ مجموعه كم ہوگيا،انہوں نے پھرلكھواديا،بعد ميں دونوں مجموعوں ميں مقابله كيا گيا توايك حرف كافرق نه تھا<sup>ھ</sup>ے علاوہ ان احادیث سنن کے جوان کے سینہ ہی میں رہ گئیں ،ان کی مرویات کی تعداد دو ہزار سے اُو پر ہے <sup>کئ</sup>ے غرض حدیث میں ان کا یا یہ نہایت بلند تھا۔ امام نو وی لکھتے ہیں کہ ان کے منا قب اور ثناء وصفت اوران کے حفظ کے کمالات شارے باہر ہیں گے۔

مرویات کایابیه: حفظ حدیث میں روایت کی کثرت سے زیادہ ان کی کیفیت اور نوعیت معیار کمال ہے۔اس اعتبارے زہری کی روایات کا جو یابیتھا،اس کا اندازہ ان رائیں سے ہوگا۔ عمرو بن دینار جوخود بہت بڑے محدث تھے فرماتے تھے کہ میں نے زہری سے زیادہ حدیث میں کسی کوانص نہیں دیکھا <sup>ک</sup>ے ع تهذيب الاساء \_ جلداول \_ص ١٩ سي تذكرة الحفاظ \_ جلد \_ اول \_ص ٩٧ ا تهذيب التهذيب حلدوص ٢٢٨ ه تذكرة الحفاظ - جلداول ص ٩٤ ل الينا ص ٩٦ ٣ تهذيب التهذيب علده وص ٢٣٨ عے تہذیب الاساء -جلداول ص ١٩

٨ تهذيب التهذيب مبلدو م ٢٣٨

امام احمد بن طنبل اور آنحق بن راہویہ کی رائے ہے کہ زہری کی وہ روایات اصح بیں جو انہوں نے سالم سے اور سالم نے الے والدعبد للد بن عمر وسے روایت کی بیں ا

شیورخ: چونکه زبری نے ہرخرمن سے گوشہ چینی کی تھی۔اس لئے ان کے شیوخ کا دائرہ نہایت وسیع تھا۔جن میں بہت کی فاضلہ خوا تین بھی ہیں کے۔ان کے عہد کے صحابہ اورا کابر تابعین میں کوئی ایسا شخص نہ تھا۔جس سے انہوں نے استفادہ نہ کیا ہو۔ صحابہ میں عبد لللہ بن عرق عبداللہ بن جعفر ،ربیعہ بن عباق ،مسور بن مخر میہ ،انس بن مالک ،بہل بن سعد ،سائب بن بزید ،شبیب ،ابو جمیلہ عبدالرحمٰن بن از ہر جمود بن ربیع تا ،عبداللہ بن تعلیم عبداللہ بن عامر جمن ربیعہ ،ابوامام تا ،سعد بن بہل اور ابوالطفیل قائم ہور قتباء اور ان کے علاوہ تابعین کی وغیرہ۔اکابر تابعین میں سعید بن مسیت ، مدینہ کے ساتوں مشہور فقباء اور ان کے علاوہ تابعین کی ایک بڑی جماعت نے فیض اُٹھایا تھا،جن کی فہرست بہت طویل ہے۔

تلافرہ: این شہاب کی ذات مرجع انام تھی۔ اس لئے ان کے تلافہ ہ کی تعداد بھی بے شار ہے۔ ان میں سے بعض متاز تلافہ وَصدیث کے نام یہ ہیں:

عطاء بن ابی رباح ، عرق بن عبد العزیز ، عمرو بن دینار ، صالح بن کیسان ، یجی بن سعید انصاری ، ایوب ختیانی ، عبدالله بن مسلم زبری ، امام اوزاعی ، ابن جریج محمد بن علی بن حسین محمد بن منکدر ، منصور بن معتمر ، موی بن عقبه ، مشام بن عروه ، امام ما لک ، معمر الزبیدی ، ابن ابی ذیب لیث ، الحق بن یجی کلبی اور بکر بن وائل وغیره "-

فقہ: فقہ میں بھی بہت بلند پاید کھتے تھے۔ مدینہ کے ساتوں مشہور فقہا کاعلم ان کے سینہ میں محفوظ تھا۔ کا سینہ میں بھا ہے کہ تھا۔ کے علادہ اس عہد کے تمام اکابر فقہاء کے علم کے دہ دارث تھے۔ جعفر بن ربعہ کا بیان ہے کہ میں نے عراک بن مالک سے بوچھا کہ مدینہ میں سب سے بڑا فقیہ کون ہے؟ انھوں نے کہا سعید بن مسینب، عردہ اللہ بن عبداللہ۔ بینام گنانے کے بعد کہا میر سے نزدیک زہری ان سب سے بڑے عالم تھے، اس لئے کہا تھوں نے ان سب کاعلم اپنے علم میں شامل کر لیا تھا ہے۔

فراوی : اس فقهی کمال کی وجہ ہے دہ مدینہ کی مجلس افتاء کے مندنشین تھے۔ ان کے فرآوی کی تعداد اتن زیادہ تھی کہ محربن نوح نے فقہی ترتیب ہے اُن کو تین ضخیم جلدوں میں جمع کیا تھا کئے۔

ل تهذیب الاساء ـ جلداول ـ ص ۹۱ م تهذیب السهد یب ـ جلد ۹ ـ ص ۴۳۲ و تهذیب الاساء ـ ص ۹۱ م س تهذیب السهدیب ـ جلد ۹ ـ ص ۴۳۲ و تهذیب الاساء ـ جلداول ـ ق اول ـ ص ۹۹۱ م سی این خلکان ـ م جلداول ـ ص ۳۵۱ ه م تهذیب السهدیب ـ جلد ۹ ـ ص ۳۳۸ م می اعلام الموقعین ـ جلداول ـ ص ۲۶

مغازی : مغازی کے وہ امام تھے۔ان سے پہلے کسی نے مغازی کی طرف توجہ نہ کی تھی۔تاریخ اسلام میں وہ پہلے تخص ہیں ،جنہوں نے مغازی پرمستقل کتاب کھی۔امام ہیلی کے بیان کے مطابق بیاس فن کی سب سے پہلی کتاب تھی۔

ان کی ذات ہے مغازی اور سیرت کا عام مُداق پیدا ہو گیا۔ان کے تلامٰدہ میں یعقوب بن ابراہیم ،محمد بن صالح ،عبدالرحمٰن بن عبدالعزیز ،موئ بن عقبہ اور محمد بن اسحٰق نے اس فن میں بڑا کمال پیدا کیا۔خصوصاً آخرالذکر دونوں تلامٰدہ نے بڑی شہرت اور ناموری حاصل کی۔

علماء ميں ابن شہاب كا درجہ:

ام زہری کاعلمی مرتبہ اس عہد کے تمام علماء اور اربابِ کمال میں مسلم تھا۔ ابوب بختیانی کہتے سے کہ میں سنم تھا۔ ابوب بختیانی کہتے سے کہ میں نے زہری سے بڑا عالم نہیں دیکھا۔ کسی نے پوچھا حسن بھری کوبھی نہیں۔ انہوں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں نے زہری ہے بڑا کسی کونہیں پایا ۔

کول ہے جنہوں نے تھیل علم کے سلسلہ میں ساری دنیا چھان ماری تھی اور دنیائے اسلام کے تمام بڑے بڑے سلام کے تمام بڑے بڑے سام مالک فرماتے تھے کہ دنیا میں زہری کا کوئی مثل نہ تھا۔ سعد بن ابراہیم یہاں تک مبالغہ کرتے تھے کہ میرے نزدیک رسول اللہ بھٹا کے بعدز ہری کے اتناعلم سعد بن ابراہیم یہاں تک مبالغہ کرتے تھے کہ میرے نزدیک رسول اللہ بھٹا کے بعدز ہری کے اتناعلم کسی میں نہ تھا۔

اشاعت علم : خدانے زہری کوجس فیاضی کے ساتھ علم کی دولت عطا کی تھی ،اسی فیاظی کے ساتھ انہوں نے اس کو تقسیم کیا اور اس کی اشاعت میں سعی بلیغ کی سے فرمایا کرتے تھے، نہ کسی نے تخصیل علم میں میری جیسی مشقت انٹھائی اور نہ اس کی اشاعت میں ۔ان کے تلا فدہ کی فہرست سے ان کے علمی خدمات کا کسی قدراندازہ ہوتا ہے گے۔

علمی انہاک : ان کی پوری زندگی علم میں ڈوبی ہوئی تھی۔اس کے سواان کا کوئی مشغلہ نہ تھا۔ علمی انہاک میں دہ دنیاد مافیہا ہتی کی بیوی تک سے بے خبر ہوجاتے تھے۔ جب گھر آتے تو کتابوں کے ڈھیر میں گم ہوجاتے تھے۔ان کی بیوی نے ایک دن تنگ آکرکہا،خدا کی تنم یہ کتابیں میرے لئے تین سوکنوں سے زیادہ تکلیف دہ ہیں ھے۔

ع تذكرة الحفاظ -جلداول ص ٩٤ س تهذيب الاساء -جلداول ص ٩٢ هي الناساء -جلداول ص ٩٢ هي ابن خلكان -جلداول عص ١٥٥

ل تهذیب الاساء - جلداول م ۱۹

عهدُ قضاء اورخلفاء سے تعلقات:

مصرت عبد الملک ، عرق بن عبد العزیز اور ہشام وغیرہ جو چھ ظلفاء زہری کے زمانہ میں تھے، ان سب سے ان کے گہر ہے تعلقات تھے۔ اس کا آغاز عبد الملک سے ہوا۔ عبد الملک خود برا اصاحب علم اور جو ہر شناس تھا۔ اگر وہ خلیفہ ہوکر برباد نہ ہوگیا ہوتا تو عہد تا بعین کا نہایت جلیل القدر عالم ہوتا۔ امام ضعمی اس کے علمی کمالات کے اتنے معتر ف تھے کہ فرماتے تھے، میں جن لوگوں سے ملاعبد الملک کے سامنے جب میں کوئی حدیث بیان کرتا یا شعر پر محتا تو وہ اس میں اضافہ کردیتا ہے۔

الم خربری سب سے اول معیم عبد الملک کے پاس دشق گئے۔ وہ ان کے علمی کمالات بہت متاثر ہوا۔ زہری مقروض تھے، ان کاکل قرض ادا کر دیا۔ قرض کی ادائیگ کے علاوہ ادر بھی سلوک کئے اور انہیں دشق کے عہد و قضاء پر ممتاز کیا ہے۔ اس تعلق سے زہری کا دشق میں مستقل قیام ہوگیا تھا اور وہ عبد الملک ہی کے ساتھ رہتے تھے۔ اُموی خلفاء میں عبد الملک کے بعد عمر بن عبد العزیز براے صاحب علم اور جو ہر شناس تھے ہے۔ وہ زہری کو بہت مانتے تھے۔ بلکہ انہوں نے تمام ممالک محروسہ میں اعلان کروایا تھا کہ سب لوگ ابن شہاب کی افتد اء کیا کریں کہ ان سے زیادہ سنت ماضیہ کا جانے والا کوئی نہیں مل سکتا ہے۔

امیرعبدالملک کی وفات کے بعد زہری اس کے لڑکے ہشام کے ساتھ رہنے گئے تھے ھے۔ پھر ہشام کے لڑکے ہشام کے ساتھ رہنے گئے تھے۔ پھر ہشام کے لڑکے کا تالیق ہوگئے تھے۔ ہشام پر بھی ان کا بڑا اثر تھا اور وہ انہیں بہت مانتا تھا۔ اس نے ہزاروں روپیان کا قرض ادا کیا۔ ہشام کے ساتھ ان کی درباری گفتگو اور حاضر جوالی کے بعض دلچسپ واقعات تاریخوں میں مذکور ہیں گئے۔

ایک دن بیاور ابوالزنا دہشام کے دربار میں تھے۔ ہشام نے ان سے سوال کیا کہ اہلِ مدینہ کے وظیفے کس مہینہ میں تقسیم ہوا کرتے تھے۔ زہری نے لاعلمی ظاہر کی۔ اس نے ابوالزنا د سے بوچھا۔ انہوں نے بتایامحرم میں۔ بیجواب سُن کرہشام نے زہری ہے کہا کہ ابو بکر! بیلم تم کوآج حاصل ہوا، زہری نے برجستہ جواب دیا، امیر المونین کی مجلس ایسی ہی ہے کہ اس سے علمی استفادہ کیا جائے گے۔

لے تذکرہ الحفاظ ۔ جلد اول میں ۹۷ سے ابن خلکان ۔ جلد اول میں ۳۵۲ سے ایسنامی ۱۵۳ سے ایسنا کھے تذکرہ الحفاظ جلس اول میں ۹۷ سے ابن خلکان ۔ جلد اول میں ۳۵۱ سے تذکرہ الحفاظ ۔ جلد اول میں ۹۹

فیاضی : فیاضی اور سرچشی زہری کا نمایاں وصف تھا۔ وہ دولت کی کوئی حقیقت نہ بچھتے تھے۔ عمر و

بن دینار کا بیان ہے کہ میں نے درہم و دینار کو زہری کی نگاہ سے زیادہ کسی کی نگاہ میں بے وقعت نہیں

دیکھا۔ وہ اس کو اُونٹ کی مینگئی سے زیادہ نہ بچھتے تھے۔ اس کا نتیجہ تھا کہ بے در لیخ رو پید کوا تے تھے اور

بار بار مقروض ہوجاتے تھے۔ عبد الملک اور ہشام نے بار ہاان کا قرض ادا کیا ، کین ان کی غلط تخشیوں

نے ان کو ہمیشہ مقروض رکھا۔ ولید بن محمر موقری کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ زہری ہے کہا کہ ابو بکر

تم میں صرف ایک عیب قرض لینے کا ہے۔ جو اب دیا مجھ پر قرض ہی کیا ہے۔ کل چالیس ہزار دینار کا

قرض ہے اور میرے پاس چار غلام ہیں ، جن سے ہرایک چالیس ہزار سے زیادہ بہتر ہے اور صرف

ایک بوتا میر اوارث ہے۔ میری تو تمنا بھی کہ کی کومیری وراثت نہ ملتی۔

وفات : سرا اور میرے باس میں بیآ قاب علم و مل دنیا ہے کہ و بیش ہوا۔

مگلیہ: قدیستہ تھا۔ سریر کا کلین تھیں۔

### (۱۸) محمد بن منکدر

نام ونسب : محدنام ہے۔ ابوعبداللہ کنیت۔ نسب نامہ یہ ہے : محد بن منکدر بن عبداللہ بن ہدیر بن عبداللہ بن ہدیر بن عبدالله بن مدن ہے بن عبدالعزیز ابن عامر بن حارث بن حارث بن حارث بن سعد بن تیم بن مرہ تیمی قرشی مدنی۔ فضل و کمال : محد بن منکد رفضل و کمال اور زہدوتقوی میں نہایت بلند پایہ مقام رکھتے تھے۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ ان کی ثقافت اور علمی و مملی برتری پرسب کا اتفاق ہے اور ان کے نام کے ساتھ امام شخ الاسلام لکھتے ہیں کے حافظ ابن حجر آئمہ اعلام میں لکھتے ہیں گے۔ قرائ ت قرآن کے متاز قاری تھے۔ امام مالک انہیں سیدالقراء کہتے تھے ہے۔

حدیث : حدیث کے بڑے نامور عافظ تھے۔ حافظ ذہبی امام وقت کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ حدیث میں انہوں نے صحابہ اور تابعین کی ایک بڑی جماعت سے فیض اُٹھا یا تھا۔ صحابہ کرام میں ابوابوب انصاریؓ ،انس بن مالکؓ ، جابرؓ ،ابوامامہ بن ہملؓ ،ربیعہ بن عبداللّٰہ،عبداللّٰہ بن عمرؓ ،عبدالله بن عباسؓ ،عبداللّٰہ بن زبیرؓ ،ابوقادہؓ ،سفینہ ؓ اور حضرت عائشہ صدیقہ اُور تابعین میں سعید بن مسیّب، عبيدالله بن الي رافع ،عروه بن زبير ،معاذ بن عبدالرحمٰن تميمي ،سعيد بن عبدالرحمٰن بن ير بوح اورابو بكر بن سلیمان سے روایتی کی ہیں ا

صحابہ میں بعض بزرگوں سے ان کی روایت مرسل ہیں۔لیکن علماء کے نزد یک ان کی مرسلات دوسروں کی مرفوع روایت ہے زیادہ لائق اعتاد ہیں۔ ابن عیدنہ کابیان ہے کہ وہ صدق کی کان تھے۔صلحاءان کے پاس جمع ہوتے تھے۔ میں نے ان کےسواکسی کواس کا اہل نہیں دیکھا کہ وہ قال رسول الله كجاور بے چوں و جرامان ليا جائے إ۔ ابراہيم كہتے تھے كہ وہ حفظ انقان اور زمد كے

تلامره: جن لوگوں نے ان سے ساع حدیث کیا تھا ،ان میں ان کے صاحبر ادے یوسف اور منكد راور بجيتيج ابراجيم اورعبد الرحمٰن اور عام مستفيدين مين عمروبن دينار، امام زهري، ايوب انس بن عبيد، سلمه بن دينار ، جعفر بن محمر صادق ، محمد بن واسع ، سعد بن ابراہيم ، سهيل بن ابي صالح ابن جريج ، علی بن زید مویٰ بن عقبه، هشام بن عروه اور یخیٰ بن سعیدانصاری وغیره لائق ذکر ہیں <del>س</del>ے۔

فقه: فقدوفتوى مين بھى يورا درك تھا۔ مدينة الرسول كے صاحب افتاء تابعين ميں ان كاشار تھا ي زمدو ورع : زمدوتقویٰ کارنگ بہت گہراتھا۔اپےنفس کی اصلاح کے لئے وہ بڑی سخت ریاضتیں کرتے تھے مسلسل جالیس سال تک نفس پر ہرطرح کی بختیاں جھیلیں ھے۔امام مالک فرماتے تھے کہ وہ عابدوز اہدترین لوگوں میں تھے۔ ابن حماد سنبلی لکھتے ہیں کہ ان کا گھر صلحاءاور عباد کا ماویٰ اور مخزن تفاتي

### رفت ِقلب واثر پذیری :

ان کے دل میں اتنا گدارتھا کہ کلام اللہ کی موثر آیات پڑھ کر بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہوجاتے تھے۔ایک شب کو تبجد میں بہت روئے ۔ صبح کوان کے بھائیوں نے سب یو چھاتو معلوم ہوا کہاس آیت پر گربیطاری ہواتھا:

" بدأ لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون "

"ان لوگوں کے لئے خدا کی جانب ہے ایسی چیز ظاہر ہوگی،جس کا دہم وگمان بھی نہ کرتے تھے"۔

س الصارص ١٧٢٨ ع شذرات الذهب.

م الصاص ۵۷

ل تهذيب المتهذيب وجلدوا يص ٢٧٨ جلداول ص ۱۷۸

صدینوں سے تاثر کابھی یہی حال تھا۔امام مالک کابیان ہے کہ جب ان سے کوئی حدیث پوچھی جاتی تووہ رونے لگتے تھے !۔

تجج کاذوق : جج کاذوق وشوق تھا کہ مقروض ہونے کی حالت میں بھی جج کرتے تھے۔کی نے اعتراض کیا کہ آپ قرض کا بار ہوتے ہوئے جج کرتے ہیں۔فرمایا ، جج خود ہی قرض کی ادائیگی میں سب سے بڑا معین و مددگار ہے۔ جب جج کوجاتے تھے تو تنہا نہ جاتے ، بلکہ عورتوں اور بچوں سب کو ساتھ لے جاتے۔کی نے اس کے بارے میں کہا۔فرمایا ان کوخدا کے سامنے چیش کرتا ہوں ہے۔

ان کی زندگی کااثر دوسروں پر:

ان کے دیکھنے سے نفس کی اصلاح ہوتی تھی۔امام مالک کا بیان ہے کہ جب میں اپنے قلب میں قسادت محسوس کرتا تھا تو جا کرابن منکدرکود یکھتا تھا۔اس کا بیاثر ہوتا تھا کہ چند دنوں تک نفس میری نگاہوں میں مبغوض ہوجا تا تھا۔

بهترین عمل اور بهترین دنیا:

کی نے ان سے پوچھا۔ آپ کے نزدیک سب سے افضل کون کی شے ہے کے فرمایا، مسلمانوں کوخوش کرنا۔ پوچھاسب سے بہندیدہ دنیا کون ہے۔جواب دیا، دوستوں کے ساتھ سلوک کرنا سے۔

وفات : واله من الله مالم يكونوا يحتسبون " عنوف م كممادامير على خداك " بدأ لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون " عنوف م كممادامير على محداك جانب الله مالم موجومير عوم وكمان مين نهو الله عن الله عنوب الله عنوب الله مالم موجومير عام وكمان مين نهو الله عن الله عنوب الله عن

## (۱۹) مسروق ابن اجدع

نام ونسب : مسروق نام ہے۔ ابوعا ئشہ کنیت۔ ان کے والد کا خاندانی نام اجد ع اور اسلامی نام عبد الرحمٰن تھا ، وہ یمن کے مشہور خاندان ہمدان کے سردار اور عرب کے نامور شہسوار معدیکرب کے عزیز تھے۔ نسب نامہ بہے : مسروق بن اجدع (عبدالرحمٰن ) بن مالک بن اُمیہ بن عبداللہ ابن مربن سلیمان بن معمر بن حارث بن سعد بن عبداللہ بن وداعہ بن عمر بن عامر و بن ناشج ہمدانی۔

عہد فاروقی: عہدفاروقی میں مسروق نمایاں نظرآتے ہیں۔فاروقی عہد میں ایک مرتبہ وہ یمن کے وفد میں مدینہ آئے۔ حضرت عمر فران سے نام ونشان ہو چھا۔انہوں نے بتایا ہسروق ابن اجدع۔ حضرت عمر فی این اجدع۔ حضرت عمر فی مسروق بن عبدالرحمٰن ہو۔اس وقت ہے ان کے والد کانام بدل گیا۔

ایک روایت بیہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے ان سے نہیں بلکہ ان کے والد ہی ہے نام پوچھ کراجدع کے بجائے عبدالرحمٰن نام تجویز کیاتھا تلے۔ بہر حال ان دونوں روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عہد فاروقی میں باپ بیٹے دونوں مدینہ آئے تھے۔

محرت مسروق یمن کے نامور شہواروں میں تھے۔ عہد فاروقی میں اپنے تین بھائی عبداللہ، ابو بکراور منتشر کے ساتھ قادسیہ کے مشہور معرکہ میں شریک ہوئے۔ تینوں بھائی شہید ہوئے۔ مسروق کالڑتے لڑتے ہاتھ شل ہوگیا، اور سرمیں گہراز خم آیا، جس کا نشان ہمیشہ باتی رہا۔ اس نشان کووہ بہت محبوب رکھتے تھے، کہ شجاعت و جانبازی کی سندتھا، اور اس کا مث جانا نا پسند کرتے تھے گے۔

### حضرت عثمان كي حمايت :

لیکن ان کی بیشجاعت وشہامت اسلام کی خدمت کے لئے اور غیروں کے مقابلہ میں تھی، مسلمانوں کی خانہ جنگی میں انہوں نے کسی مسلمانوں کی خانہ جنگی میں انہوں نے کسی حانب سے حصنہ بیں لیا کیکن بحثیت خیر خواہ اسلام کے وہ اپنے شہر (کوفہ) والوں کو اہل مدینہ کی اعانت اور حمایت پر آمادہ کرتے تھے ھے۔

حضرت عنمان کی شہادت کے بعد جب جنگ جمل کی تیاریاں شروع ہو کیں اور حضرت علی نے حضرت حسن اور حضرت علی نے حضرت حسن اور عمار بن یاسر " کو حصول مدد کے لئے کوفہ بھیجاتو سب سے پہلے مسروق ان سے ملے اور عمار بن یاسر سے بو چھا، ابوالیقظان تم لوگوں نے عثمان کوکس بات پر شہید کر دیا۔ انہوں نے جواب دیا، ابی آبروریزی اور ماریر۔

حضرت مسروق نے کہا،'' خدا کی شم تم لوگوں نے جتنی سزایا کی تھی ،اس سے زیادہ انتقام لیا،اگر تم لوگوں نے صبر کیا ہوتا تو وہ صبر کرنے والوں کے لئے بہتر تھا'' <sup>کے</sup>۔

خانه جنگی سے احتراز:

جنگ جمل کے خانہ جنگی کا جوسلسلہ شروع ہواتھا، وہ جنگ صفین تک جاری رہا۔ سروق نے ان میں سے کی میں حصنہیں لیا۔ کوفہ حضرت علیؓ کے حامیوں کاسب سے بردامر کر تھا۔ یہاں رہ کرمسروق کے لئے بیان مشکل تھا، اس لئے وہ اپنے کو بیانے کے لئے کوفہ چھوڑ کر قزوین چلے گئے تھے ہے۔

حضرت فعی کابیان ہے کہ سروق کی جنگ میں بھی حضرت علی کے ساتھ نہ تھے۔ جب ان سے پوچھاجا تا کہتم نے علی کاساتھ کیوں نہیں دیا بتو کہتے ہیں تم لوگوں کو خدا کا واسط دلا کر پوچھتا ہوں کہ فرض کرو کہ جب ہم لوگ ایک دوسرے کے مقابلہ میں صف آ راہوں اور فریقین اسلحہ نکال کر ایک دوسرے کو قبل کرایک دوسرے کو قبل کر ایک دوسرے کو قبل کر دونوں ماں وفت تہاری آئھوں کے سامنے آسان میں کوئی درواز وکھل جائے اوراس سے فرشتے اُٹر کر دونوں صفوں کے درمیان آ کر کہیں :

"یایها الذین امنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم و لا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما ""اے وہ لوگو جوایمان لائے ہوتم ایک دوسرے کا مال باطل طریقہ پر نہ کھاؤ۔ گریے کہ تمہاری رضامندی سے تجارت سے ماصل ہواور اپنے نفول کا ہلاک نہ کرو، اللہ تمہارے مال پر جیم ہے"۔

توان کاریکہنافریقین کے لئے جنگ سے مانع ہوگایانہیں؟ لوگ جواب دیتے ،ضرور ہوگا۔اس وقت مسروق کہتے ،'' خدا کی شم تم کومعلوم ہونا چاہئے کہ خدا آسان کا درواز ، کھول چکا ہے،اوراس کے راستہ سے ایک فرشتہ اُر کر تمہار ہے نبی ﷺ کی زبان سے رہے کم سُنا چکا ہے ، جو صحا نف میں موجود ہے،اور اس کوکسی شے نے منسوخ نہیں کیا ہے'' سے۔

ایک دوسری روایت میں عامر بیان کرتے ہیں کہ سروق نے مجھے کہا کہ جب مومنین کی دو جماعتیں آپس میں لڑنے کے لئے صف بستہ ہوں ،اوراس وقت آسان سے کوئی فرشتہ نمودار ہوکر ندادے کہ

> "يايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل" - الخ "ا ايمان والو! ايك دوسركامال باطل طريقة عند كهاؤ" -

تو تہمارا کیا خیال ہے کیالوگ جنگ کریں گے یاڑک جائیں گے ؟ میں نے کہااگر وہ ہے حس اور جامد پھر نہیں ہیں تو ضرور رُک جائیں گے۔ یہ جواب من کرانہوں نے کہا، تو '' خدا کا ایک اوی صفی اس تھم کے ساتھ ایک ارضی صفی پر نازل ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے باوجودلوگ ندر کے، حالانکہ ایمان بالغیب عینی مشاہدہ کے بعد کے ایمان سے بہتر ہے'۔

ایک روایت سے بیجی معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف خود کنارہ کش رہے، بلکہ عام مسلمانوں کورو کئے کے لئے صفین کے میدان تک گئے ،اور دونوں صفوں کے درمیان میں کھڑے ہوکر وعظ سنا کرلوگوں کو جنگ سے روکتے تھے ۔لیکن صحیح روایت سے ہے کہ وہ خود نہیں شریک ہوئے اور کسی حیثیت سے صفین میں نہیں گئے۔

قضاءت : أموى دوريس كجهدنون قاضى ربي -

وفات: ٣٢هے کے دسط میں مرض الموت میں مبتلاء ہوئے۔ زندگی ہمیشہ متو کلانہ تھی۔ دولت دنیا سے بھی دامن آلود نہ ہواتھا۔ قضاءت کے زمانہ میں بھی کوئی معاوضہ نہ لیتے تھے کے۔ اس لئے کفن تک کی کوڑی نہ تھی۔

صرت على كابيان ہے كمروق نے مرتے وقت كفن تك كى قيمت نہ چھوڑى اوراس كے لئے قرض كى وصيت كى ، مگر بيہ ہدايت كردى كه ذراعت بيشداور چروا ہے نہ ليا جائے بلكہ مولىثى ركھنے والے يا تجارت پيشہ سے ليا جائے ۔ دم آخر بارگاہ ايزدى ميں عرض كيا ، "خدايا ميں رسول اللہ ﷺ اور ابو بكر وعمر كى سنت كے خلاف طريقه پرنہيں مرد ہا ہوں ۔ خداكی قتم ميں نے اپنى تكوار كے علاوہ كى انسان كے پاس كوئى سونا اور چاندى نہيں چھوڑا ہے ۔ اس كے ذريعہ مجھے كفنانا "۔ علاوہ كى انسان كے پاس كوئى سونا اور چاندى نہيں جھوڑا ہے ۔ اس كے ذريعہ مجھے كفنانا "۔ عالم اس تكوار جے كفنانا " علاوہ كى انسان كے پاس كوئى سونا اور خاندى نہيں جھوڑا ہے ۔ اس كے ذريعہ مجھے كفنانا " عالم اللہ اس تي اللہ اللہ ہے كارو بيہ عاصل كرنے كی طرف اشارہ تھا۔

ان وصایا کے بعدسلسلہ وسط میں وفات پائی اور یہیں سپر دخاک کئے گئے۔ان کی وفات کے بعد بھی ان کا رُوحانی فیض جاری رہا۔خٹک سالی کے مواقع برخلق اللہ ان کا رُوحانی فیض جاری رہا۔خٹک سالی کے مواقع برخلق اللہ ان کے مزار پُر انوار پر جمع ہوکر پانی کے لئے دعا کرتی تھی اوراس کی برکت ہے یانی برستا تھا '۔

فضل و کمال علمی ائتبارے علمائے تابعین میں تھے۔ آئیں آغاز عمر ہی ہے طلب علم کا ذوق تھا۔ فعمی کا بیان ہے کہ ان سے زیادہ علم کا طلب کرنے والا کوئی نہ تھا۔ خوش شمتی ہے آئییں حضرت عائشہ صدیقہ "جیسی شفیق اور فاضلہ ماں مل گئیں تھیں ، جو آئییں لڑکے کی جگہ بچھتی تھیں۔ مسروق کے ساتھ ان کو ما<sup>د</sup> رانہ مجبت تھی ہے۔

بعض روایتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کومتبنی بنالیا تھا ہے۔ اس میں شبہ ہے کہ سروق پروہ غیر معمولی شفقت فرماتی تھیں اور انہیں بیٹا کہہ کر پکارتی تھیں، جبوہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تو شہد ہے ان کی تواضع کرتی تھیں ہے۔

ایک مرتبہ مسروق چند آدمیوں کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ "کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے حکم دیا کہ میر سے لڑکے کے لئے شہد گھولو ھے حضرت عائشہ کے بعد مسروق نے ابن مسعود ؓ کے خرمنِ کمال سے خصوصیت کے ساتھ خوش چینی کی تھی اوران کے نہایت ممتاز اصحاب میں تھے۔ ابن مدائنی کا بیان ہے کہ میں عبداللہ ابن مسعود کے اصحاب میں مسروق پرکسی کورج جے نہیں دیتا ہے۔

مسروق کے ذاتی شوق وجتجو اور ان دونوں بزرگوں کے فیض صحبت نے مسروق کو علماء اعلام میں بنادیا۔ حافظ ذہبی ان کو فقیہ اور علمائے اعلام میں لکھتے ہیں گئے علامہ نووی لکھتے ہیں کہ ان کی جلالت ، توثیق ، فضیلت اور امامت پرسب کا اتفاق ہے کے مرہ کہا کرتے تھے کہ کوئی ہمدانی عورت مسروق جیسا فرزند پیدانہ کرسکی ہے۔

حدیث وسنت : حدیث وسنت مین مسروق کاعلم خاصه وسیع تھا۔علامه ابن سعد لکھتے ہیں ،
"کانت له احادیث صالحة" ال فن میں انہوں نے حضرت عائشہ صدیقه "اورابن مسعود یک علاوہ حضرت ابو بکرصدیق" ، معاذبن جبل معلاوہ حضرت ابو بکرصدیق" ، معاذبن جبل معلوہ تعلیم تعلی

ل ابن سعد - جلد ۱ می ۵۱ تر ترب الاساء - جلد اول می ۸۸ تر تر آلحفاظ - جلد اول می ۳۳ می تذکر قالحفاظ - جلد اول می ۳۳ می ابن سعد - جلد ۱ ایسنا می ابن سعد - جلد ۱ می ۵۳ می تذکر قالحفاظ - جلد اول می ۳۳ تر کی ایسنا کے تہذیب الاساء - جلد اول - ۳۵ می ۸۸ می ابن سعد - جلد ۱ می ۵۳ و ایسنا

جیے اکابر صحابہ سے فیض پایا تھا۔ حدیث کے ساتھ وہ سنت کی تعلیم بھی دیتے تھے <sup>ا</sup>۔ فق**ہ وفرآو کی** : مسروق کا خاص فن فقہ تھا۔ اس میں وہ امامت واجتہا د کا درجہ رکھتے تھے۔ وہ عبداللہ ابن مسعود کے ان اصحاب میں تھے، جن کاشغل ہی درس وافرآء تھا <sup>کا</sup>۔

افقاء میں قاضی شری آن ہے مشورہ لیا کرتے تھے۔ قعمی کابیان ہے کہ سروق افتاء میں شری سے فائق تھے، وہ ان سے مشورہ لیا کرتے تھے ہا اور خود ان کے مشورہ ہے بالکل بے نیاز تھے ہے۔ قضاء ت میں خاص ملکہ تھا اور یہ مشغلہ ان کے پہند خطاء ت : اس فقہی کمال کی بنا پر انہیں قضاء ت میں خاص ملکہ تھا اور یہ مشغلہ ان کے پہند خاطر بھی تھا۔ قاضی شریح کا فیصلوں میں ان ہے مشورہ لینا ، اس سے بڑی سند ہے۔ اُو پر گزر چکا ہے ، وہ اُموی دور میں کچھ دنوں قاضی بھی رہے۔ انہیں قضاء ہے اس قدر ذوق تھا کہ کہا کرتے ہے ، وہ اُموی دور میں کچھ دنوں قاضی بھی رہے۔ انہیں قضاء ہے اس قدر ذوق تھا کہ کہا کرتے تھے کہ مجھے کی قضیہ میں شیخے اور حق کے موافق فیصلہ کرنا ایک سال کے جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ پہند ہے ہے۔

فضائل اخلاق: علم كے ساتھ سروق عمل اور فضائل اخلاق كے زيور ہے بھى آراستہ تھے۔ خشيت اللهى: تمام كاس اخلاق كاس چشمہ خشيت اللى ہے۔ سروق اہلِ علم خوف خداكو سجھتے تھے اوراس كے مقابلہ ميں غرورِ عمل كوجہل تصور كرتے تھے۔ چنانچ فرماتے تھے كہ انسان كے لئے يہ لم كافی ہے كہ وہ خدا ہے ڈرتار ہے اور جہل ہے كہ اپنے علم پرغرور كرے تے۔

#### عبادت ورياضت:

عابد مرتاض تھے۔ بڑی ریاضت کرتے تھے۔ نمازوں کی کثرت سے دونوں پاؤں ورم کرآتے تھے۔ فاص خاص خاص زمانوں میں ان کی عبادت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ طاعون کی وباء کے زمانے میں وہ عبادت کے لئے گوشہ تنہائی اختیار کر لیتے تھے۔ بعض لوگوں کو بیشبہ ہوتا تھا کہ طاعون کی وجہ سے ہٹ گئے ہیں، حالانکہ اس کی غرض عبادت ہوتی تھی۔

حضرت ابن سیرین کابیان ہے کہ ہم لوگوں کو معلوم ہوا کہ سروق طاعون سے بھا گئے تھے۔لیکن محمد کواس کا یقین نہ آیا۔انہوں نے کہا،ان کی بیوی سے چل کر پوچھنا چاہئے۔ چنانچہ ہم لوگوں نے جا کر ان سے پوچھا۔انہوں نے کہا خدا کی شم ایسانہیں ہے۔وہ بھی بھی طاعون سے نہیں بھا گئے تھے۔البتہ جس زمانہ میں طاعون کی وباء پھیلتی تو وہ کہتے کہ یہ خل وذکر کے ایام ہیں۔ میں جا ہتا ہوں کہ تنہائی میں جس زمانہ میں طاعون کی وباء پھیلتی تو وہ کہتے کہ یہ خل وذکر کے ایام ہیں۔ میں جا ہتا ہوں کہ تنہائی میں

سے ابن سعد \_جلد ۲ م ۵۵ مع ایضاً ص ۵۴ ع ایشارص ۱۱۱ ۵ ابن سعد رجلد ۲ رص۵۵ ا تهذیب التهذیب بطده ارص ۱۱۰ سی تذکرة الحفاظ بطداول م ۲۳ عبادت کروں۔ چنانچے وہ عبادت کرنے کے لئے گوشۂ خلوت اختیار کر لیتے تھے اور اپنے نفس کے اُوپر ایی بختیاں کرتے تھے کہ بسااوقات میں ان کی حالت دیکھ کران کے بیچھے بیٹھ کرروتی تھی <sup>ا</sup>۔ جج کے زمانه میں جب تک مکہ میں رہتے اس وقت مجدہ ہی میں سوتے تھے ۔

توبہاستغفار : وہ ایے نفس کا محاسبہ اور گناہوں کو یاد کر کے ان کے لئے استغفار کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ چنانچ فرماتے تھے کہ انسان کے لئے ایس مجالس ہونی جائیں، جن میں بیٹھ کروہ اینے گنا ہوں کو بادکر کے خداے استغفار کرے <sup>س</sup>ے

ونیا کی حقیقت : ان کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حقیقت نہ تھی۔وہ اس کوایک ِمزبلہ سے زیادہ وقعت نہ دیتے تھے۔ایک مرتبدایے بھتیج کا ہاتھ بکڑ کرایک مزبلہ پر لے گئے اور فرمایا ، میں تم کو دنیا دکھاؤں۔ دیکھویددنیا ہے کہاس کو کھا کر دفنادیا، پہن کریرانااور بوسیدہ کردیا،سوار ہوکرلاغر کردیا،اس کے لئے خون بہایا بحارم اللہ کو حلال اور حم کو قطع کیا <sup>ہے</sup>۔

دنیاہے یعلقی:

ای لئے دنیا کی جانب ان کا دل بھی مائل نہ ہوا اور کسی دنیا وی شے میں ان کے لئے کوئی کشش نتھی۔حضرت سعید بن جبیران کے ہم مذاق وہم مشرب تھے۔ان میں اور مسروق میں راز و نیاز کی ہاتیں ہوا کرتی تھیں۔ ابن جبیر کا بیان ہے کہ سروق نے ایک مرتبہ مجھ ہے کہا، سعیداب کوئی ایسی شے نہیں ،جس کی جانب میلان خاطر باقی ہو بجزاس کے کہایے چہروں کواسی مٹی میں آلود کریں <sup>ھ</sup>۔

#### دولت دنیاسے بے نیازی:

اس دل شکتگی کی وجہ سے وہ دولتِ ونیا سے ہمیشہ بے نیاز رہے۔ان کی خدمت کرنا جا ہے تھے کیکن وہ قبول نہ کرتے تھے۔ایک مرتبہ خالد بن اسید نے ان کے پاس تمیں ہزار کی رقم جیجی۔ انہوں نے اس کے قبول کرنے سے انکار کردیا۔ان کے اعزہ نے بہت سمجھایا کہ لے لیجئے ،اس کوصدقہ سیجئے گا۔عزیزوں کے ساتھ سلوک سیجئے گا اور اس قبیل کے دوسرے کاموں میں لایئے گا۔ مگر انہوں نے کی طرح قبول نہ کیا <sup>ک</sup>۔

توكل وقناعت :

اس بے نیازی کی وجہ ہے بھی بھی بھی اقد کی نوبت آ جاتی تھی لیکن تو کل کا دامن ہاتھ ہے نہ چھوٹنا تھا۔ ایک مرتبہ گھر میں کھانے کے لئے بچھ نہ تھا۔ بیوی نے کہاعا کشر کے باپ آج تمہارے بال بچوں کے کھانے کو بچھ بیں ہے۔ بیٹن کرمسروق مسکرائے اور کہا خدا کی تیم وہ ضروران کے لئے رزق کا انظام کرے گا۔

نفاق في سبيل الله:

اس قناعت اور توکل کے باوجود بڑے فیاض اور سیر چٹم تھے۔ جب انہیں کوئی رقم ہاتھ آجاتی تھی تو اس کوخدا کی راہ میں صرف کردیتے تھے۔ اپنی لڑکی کی شادی سائب بن اقرع کے ساتھ کی ، اور ان سے مہر کے علاوہ دی ہزارا ہے لئے حاصل کئے۔ یہ کل رقم مجاہدین فی سبیل اللہ، مساکین اور مکا تب، غلاموں کی آزادی کے لئے مصوص کردی تھی ہے۔

احتیاط: ات محاط تھے کہ ادنیٰ ادنیٰ باتوں میں احتیاط محوظ رکھتے تھے۔ جب کشتی پرسوار ہونے لگتے تو طہارت کے خیال سے ایک اینٹ ساتھ لے لیتے۔ جس پر سجدہ کرتے۔ جس کا کوئی کام ان سے نکلتا تھا، اس سے ہدیہ تک قبول نہ کرتے تھے۔

# (20) مسعر بن كدام

نام ونسب : مسعر نام ہے۔ابوسلمہ کنیت نسب نامہ بیہ ہے : مسعر بن کدام بن ظہیر بن عبیداللہ بن حارث ابن عبداللہ بن عمر و بن عبد مناف بن ہلال بن عامر بن صعصہ قرشی عامری۔ فضل و کمال: مسع علمی اور ندہبی دونوں کمالات کے اعتبار سے متازترین تابعین میں تھے۔ یعلی بن مرہ کابیان ہے کہ مسعر کی ذات علم اور ورع کی جامع تھی لیے

عراق میں ان کے پایہ کے علاء کم تھے۔ ہشام بن عروہ کا بیان ہے کہ عراقیوں میں مسعر اورایوب سے افضل ہمارے یہاں کوئی نہیں آیا <sup>ک</sup>ے امام نو وی لکھتے ہیں کہان کی جلالت پرسب کا اتفاق ہے <sup>س</sup>ے۔

حدیث : حدیث کے وہ اکابر حفاظ میں تھے گے۔ امام ذہبی انہیں حافظ اور علمائے اعلام میں کھتے ہیں۔ ان کے حافظ میں ایک ہزار حدیثیں محفوظ تھیں ھے۔

صدیث میں انہوں نے عمرو بن سعید نخعی ، ابواسخی سبعی ، عطاء ، سعید بن ابراہیم ، ثابت ابن عبیداللہ انصاری ، عبدالملک بن نمیر ، ہلال بن خباب ، حبیب بن الی ثابت ، علقمہ بن مر ثد ، قنادہ ، عن بن عبدالرحمٰن ، بن مقدام بن شریح اوراعمش وغیرہ ایک کثیر جماعت سے استفادہ کیا تھا ہے۔

ان کی مرویات کایایه:

ان کی مرویات کی صحت کے لئے یہ کافی ہے کہ شعبہ کے پایہ کے محدث انہیں مصحف کہتے تھے <sup>کے</sup>۔ ان کی ذات ہی احادیث کی جانچ کے لئے معیارتھی ۔ چنانچہ میزان ان کا لقب ہوگیا تھا<sup>20</sup>۔

کم ایسے محدثین نکلیں گے،جس کی مرویات پرکسی نہ کسی حیثیت سے نقید نہ کی گئی ہو۔ لیکن مسعر کی ذات اس سے متثنی تھی <sup>9</sup>۔

آئمہ حدیث شک اوراختلاف کے موقع پران کی طرف رجوع کرتے تھے۔ سفیان توری کابیان ہے کہ جب ہم لوگوں میں (حدیث کی) کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہوتا تھا تو مسعر سے پوچھتے تھے <sup>کے</sup>۔ ابراہیم سعد کہتے تھے کہ جب سفیان اور شعبہ میں کسی کے بارے میں اختلاف ہوتا تھا تومیزان مسعر کے پاس جاتے تھے <sup>نا</sup>۔

لِ تذكرة الحفاظ - جلداول -ص ١٤٠ ع تهذيب المتهذيب - جلد ١٥٠ ص ١١١ ع تهذيب الاساء - جلداول ـ ق اورل -ص ٨٩ ع تذكرة الحفاظ - جلداول -ص ١٦٩ هي ايضاً لا تهذيب التهذيب - جلد ١٠٠ ص ١١٣ وتهذيب الاساء كي تذكرة الحفاظ - جلداول -ص ١٤٠ هم تهذيب المتهذيب - جلداول -ص١١١ و ايضاً و ايضاً عن تهذيب الاساء - جلداول -ص ٨٩

احتیاط: اس محدثانه کمال کے باوجودوہ روایت حدیث میں بڑے خاط تھے۔اس ذمہ داری سے وہ اس قدر گھراتے تھے کہ فرم کے ب وہ اس قدر گھبراتے تھے کہ فرماتے تھے کہ'' کاش میرے سر پرشیشوں کا بار ہوتیں کہ گر کر چور چور ہوجاتیں''۔ان کی احتیاط شک کے درجہ تک پہنچ گئ تھی ۔

ابونعیم کابیان ہے کہ مسعر اپنی احادیث میں بڑے شکی تھے، لیکن وہ کوئی غلطی نہ کرتے تھے اعمش کہا کرتے تھے کہ مسعر کاشیطان ان کو کمز ورکر کے شک دلا تار ہتاتھا <sup>ع</sup>ے۔

ان کے اس شک نے ان کی احادیث کا درجہ اتنا بلند کر دیا تھا کہ محدثین ان کے شک کو یقین کا درجہ دیتے تھے۔ اعمش سے بعض لوگوں نے کہا کہ مسعر اپنی حدیثوں میں شک کرتے ہیں۔ انہوں نے کہاان کاشک اور وں کے یقین کے برابر ہے "۔

فقہ: فقہ میں اگر چہوئی قابلِ ذکر شخصیت نتھی، تاہم کوفہ کی صاحبِ افتا جماعت میں تھے۔ حلقہ درس : مسجد میں حلقہ درس تھا۔عبادت کے معمولات کے بعدروزانہ سجد میں بیٹھ جاتے تھے اور شائقین حدیث اردگر دحلقہ باندھ کراستفادہ کرتے تھے گئے۔

#### زمدوعبادت:

ان کی ماں بڑی عابدہ تھیں۔ان کے بیضِ تربیت کامسعر پر بڑا گہرااثر پڑا تھا۔ان کی ماں بھی مسجد میں نماز پڑھتی تھیں۔ا کثر دونوں ماں بیٹے ایک ساتھ مسجد میں جاتے۔

مسع نمدہ لئے ہوتے تھے۔مسجد پہنچ کر مال کے لئے نمدہ بچھادیے۔جس پر کھڑے ہوکو وہ نماز پڑھتیں۔مسع علیخدہ مسجد کے اگلے حصہ میں نماز میں مشغول ہوجاتے۔نمازتمام کرنے کے بعد ایک مقام پر بیٹھ جاتے اور شائقینِ حدیث آ کرجمع ہوجاتے۔مسعر انہیں حدیثیں سناتے۔اس درمیان میں ان کی مال عبادت سے فارغ ہوتیں۔

معر درس سے فارغ ہونے کے بعد مال کا نمدہ اُٹھاتے اور ان کے ساتھ گھر واپس آتے گھے۔ ان کے صرف دوٹھ کانے تھے <sup>کے</sup> گھریا مجد۔ کثرتِ عبادت سے بیٹانی پر اُونٹ کے گھٹے کی طرح موٹا گھٹا پڑگیا تھا<sup>کے</sup>۔

سے تذکرۃ الحفاظ،جلداول\_ص119 سے ابن سعد\_جلداد\_ص۲۵۳ ۷ الضاً ع تهذیب انتهذیب بطده ارص ۱۱۳ س این سعد بطد ۱ م ۲۵۳ م تذکرة الحفاظ بلداول م ۱۷۰

لِ تذكرة الحفاظ \_جلداول \_ص• 14 ع اعلام الموقعين \_ص ٢٨ هي اليضاً \_ص ٢٥٠ روزانہ نصف قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ان کے صاحبزادے محمد کا بیان ہے کہ والد آدھا قرآن ختم کئے بغیر نہ سوتے تھے۔وہ کی درجہ پر پہنچ کرز کے نہیں اوران کے زوحانی مدارج ہمیشہ ترقی پذیر ہے۔

ابن عینہ کابیان ہے کہ میں نے معر کو خیر میں ہرروز ترقی کرتے و یکھا کیے معن کابیان ہے کہ ہم نے ہرون پہلے دن سے افضل پایا۔وہ عبادت وریاضت اور فضائل اخلاق کے اس درجہ پر پہنچ گئے کہ لوگ ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہ کرتے تھے۔ حسن بن ممارہ کہا کرتے تھے کہ اگر معر کے جیسے آ دمی بھی جنت میں داخل نہ ہوں تب تو جنتیوں کی تعداد بہت ہی کم ہوگی سے۔ مسعر کے جیسے آ دمی بھی جنت میں داخل نہ ہوں تب تو جنتیوں کی تعداد بہت ہی کم ہوگی سے۔ ابن مبارک یا کی اور ای درجہ کے کی بزرگ نے ان کے فضائل سے متاثر ہوکر ان کی

شان میں بیاشعار کھے تھ<sup>ع</sup>

فلیات حلقة مسعر بن كدام اس كومعر بن كدام كے طقہ من آجانا چائے اهل العفاف و علیه الاقوام پاكباز اور أو نچ در ہے كے بيں من كان ملتمسا جليسا صلحا جم شخص كوا يحيح جليس كى تلاش ہو فيها السكينة والوقار واهلها اس ميں سكينه بادروقار بادراس كاركان دولت و نياسے بے نيازى:

دنیااوراس کے شان وشکوہ سے بالکل بے نیاز تھے۔ چنانچ حکومت کے عہدوں کووہ آنکھ اُٹھا کربھی نہ دیکھتے تھے۔ ابوجعفر عبای آپ کاعزیز تھا۔ اس نے ان کوکسی مقام کا والی بنانا چاہا۔ انہوں نے کہا میرے گھر والے تو مجھے دو درہم سودالا نے کے لائق بھی نہیں مجھتے ،اور کہتے ہیں ہم تمہارا دورہم کا سوداکر نابھی نہیں بندکرتے ،اورتم مجھے والی بنانا چاہتے ہو۔ خداتم کوصلاحیت دے۔ ہماری قرابت داری ہے، اس لئے ہماراحق ہے کہ ہم بھی کچھ کہہ کمیں۔ ان کے اس عذر پر ابوجعفر نے ان کو اس عذر پر ابوجعفر نے ان کو اس خدمت سے معاف کردیا ہے۔

خوش اخلاقی : نهایت خوش اخلاق تھے۔ دوسروں کے جذبات کابرالحاظ رکھتے تھے۔ جب بھی انہیں کوئی الی حدیث سنا تا جس ہے وہ خودا ک شخص سے زیادہ واقف ہوتے ، وہ محض اس کی دل شکنی اوراحترام صدیث کے خیال سے انجان بن کرنہایت خاموثی ہے سئنتے تھے لئے۔ و فات یائی کے۔ و فات یائی کے۔

ع ایناً سے ایناً ص ۱۲۹ سے ایناً ص ۱۷۹ بے ابن سعد \_جلد ۲ م ۳۵۳ کے ایناً

ل تذكرة الحفاظ - جلداول ص ما ه تذكرة الحفاظ - جلداول ص ما (2) مسلم بن بيارً

نام ونسب: مسلم نام ہے۔ ابوعبداللہ کنیت۔ مشہور صحابی حفرت طلح بن عبید اللہ تھی کے غلام تھے۔ فضل و کمال : حفرت طلح عشرہ بشرہ میں ہیں۔ ان کی ذات علم وکمل کا مجمع البحرین تھی۔ ان کی فضل و کمال : حفرت طلح عشرہ و کی میں ہیں۔ ان کی ذات علم وکمل کا مجمع البحرین تھی۔ ان کا فلامی کے فیض اور مدینة الرسول کے قیام ہے مسلم کا دامن علم وکمل کی دولت ہے معمور ہوگیا تھا۔ علامہ ابن سعد لکھتے ہیں، "کان مسلم ثقفه فاضلا عابدا و رعا "مسلم ثقة فاضل ، عبادت گذار اور ورع تھے۔ ابن عون کا بیان ہے کہ اس ذانہ میں مسلم پر کی کونضیات نہیں دی جاتی تھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس "اور ابن عمر "جیسے اکابر اُمت اور ابی صدیث نے مدیث میں استفادہ کاموقع ملاتھا ہے۔ اللہ عبد اللہ عندہ صنعانی بھران بن ابن ابن وغیرہ سے حدیث میں استفادہ کاموقع ملاتھا ہے۔

حضرت ثابت البنانی، یعلی بن حکیم ، محد بن سیرین، ابوب بختیانی، ابونضره بن قباده، صالح ابوالخیل، محد بن واسع ، عمر و بن دیناراور آبابن الی عیاش جیسے علماءان کے ذمر و تلامذه میں تصفیح۔

فقہ : فقہ میں ان کا پایہ نہایت بلند تھا۔ ان کا شار بھرہ کے ان پانچ فقہا عمیں تھا جوابینے زمانہ کے امام سمجھے جاتے تھے ہے۔

فضائل اخلاق: ان كے علم سے زیادہ ان كاعمل تھا۔ ابن سعد ان كو عابد اور متورع لكھتے ہيں كئے۔ ابن حبان كابيان ہے كدوہ بصرہ كے عبادت گذار بزرگوں ميں تھے كے۔

شرطِ ایمان : آپ کنزدیک ایمان بالله کے لئے ضروری تھا کہ اس کی تمام ناپندیدہ چیزوں کو ترک کردیا جائے۔ چنانچ فرماتے تھے، میری مجھ میں نہیں آتا کہ بندہ کا ایمان کس کام آسکتا ہے، اگروہ خدا کی ناپندیدہ باتوں کنہیں چھوڑ تا کے۔

نماز میں ذوق واستغراق:

ان کی نماز بڑے کیف اور استغراق کی ہوتی تھی۔ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے، تو ایسامعلوم ہوتا تھا جیسے ان کونور القا ہور ہا ہے۔ ابن عون کا بیان ہے کہ جب وہ نماز میں ہوتے تھے تو بیان کڑی معلوم ہوتے تھے۔ بدن اور کیڑے میں ذراح کت نہ ہوتی تھی۔ نماز کی حالت میں تو بے جان ککڑی معلوم ہوتے تھے۔ بدن اور کیڑے میں ذراح کت نہ ہوتی تھی۔ نماز کی حالت میں

ع تهذیب التهذیب بطده ارص ۱۳۰ سے ایضاً سے ایضاً کے ابن سعد بطد ۲ بی اول ص ۱۷۳ کے ابن سعد بطد ۷ بی اول ص ۱۳۲ لے ابن سعد۔جلد ک۔ق اول مِس ۱۳۷ ھے تہذیب الاساء۔جلداول ِق اول مِس ۹۳ کے تہذیب المتہذیب۔جلد ۱ مِس ۱۳۱ کیے بی خطرہ کی اور گھبرادیے والی صورت پیش آ جاتی ،ان پراس کامطلق اثر نہ ہوتا تھا۔ایک مرتبہ وہ نماز پڑھدے تھے کہان کے پہلوہی میں آگ لگی اورلگ کر بچھ کی کینان کومطلق خبر نہ ہوئی ہے۔

مرض کے علاوہ جب کہ انسان بالکل مجبور ہوجا تا ہے اور کی حالت میں خدا کے حضور میں بیٹے کر تضرع بندنہ تھا کے۔ ایک مرتبہ کی نے کشتی میں بیٹے کرنماز پڑھنے کے متعلق ہو چھا۔ فر مایا ، میں اے بندنہیں کرتا کہ خدا مجھے مرض کے علاوہ اپنی نماز میں بیٹے اہواد کیھے۔ دعوت الی الصلوۃ کا اتنالحاظ تھا کہ دُور سے کانوں میں اذان کی آواز آجاتی توائی مجد میں جا کرنماز پڑھتے ۔ ایک مرتبہ کی مجد سے واپس جارہ ہے تھے کہ بچھ دُور جا کراذان کی آواز تی ، اے مُن کر پھرلوٹ گئے۔ مؤذن نے پوچھا آپ لوٹ کیوں آئے۔ فر مایا ہم نے لوٹادیا گ

مسجد کی خدمت ان کا خاص مشغلہ تھا۔ مسجدوں میں چراغ جلایا کرتے۔اس مشغلہ کی وجہ سے مسلم اصح بعنی چراغ جلانے والے مسلم ،ان کالقب ہو گیا تھا <sup>سی</sup>۔

يابندي سنت ميں اہتمام:

سنت کی پابندی میں بڑااہتمام تھا۔ معمولی معمولی منتیں بھی نہ چھوٹے پاتی تھیں۔ محض سنت کے خیال سے جوتا پہن کرنماز پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ جوتا اُتار نامیر سے لئے آسان ہے، لیکن محض پابند کی سنت کے خیال سے جوتوں میں نماز پڑھتا ہوں۔ آنخضرت فرے سے روز وافطار کی سنت کے خیال سے جوتوں میں نماز پڑھتا ہوں۔ آنخضرت فرے سے روز وافطار کرتے تھے۔ اس لئے ان کا افطار بھی فرے ہی ہوتا تھا۔ ھ

كتاب الله كااحرام:

کتاب الله کا آنااحر املحوظ رہتا تھا کہ جس ہاتھ ہے قرآن پکڑتے تھاں کوکلِ نجاست ہے مس نہ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں داہنے ہاتھ ہے شرمگاہ مس کرنا براسمجھتا ہوں ، کیونکہ اس ہے قرآن پکڑنا پڑتا ہے کئے۔

ریا، جہل اور شیطان کا آلہ ہے:

ریااور دکھاوے کو جہل اور شیطان کا آلہ بچھتے تھے۔ فرماتے تھے کہتم لوگ نمائش سے بچو، کیونکہ وہ عالم کی جہالت کی ساعت ہے۔ ای کے ذریعہ سے شیطان لغزش پیدا کرتا ہے <sup>کے</sup>۔

ا ابن سعد علد کے ق اول مِص ۱۳۵ تا ایضا مِص ۱۳۹ تا ایضا سی تہذیب التہذیب علد کے میں استان سے تہذیب التہذیب علد ک فی ابن سعد علد کے ق اول مِص ۱۳۷ تا ایضا کے ایضا کے ایضا

حلم ومتانت نہایت معین اور حلیم الطبع تھے۔اشتعال کے موقع پر بھی زبان ہے کوئی نارواکلمہ نہ نکتا تھا۔ بھی کسی کوگائی ہیں دی۔غیظ وغضب کے موقع پر جوسب سے زیادہ لغت لفظ ان کی زبان سے نکتا تھا۔ بھی کسی کوگائی ہیں دی۔غیظ وغضب کے موقع پر جوسب سے زیادہ لغت لفظ ان کی زبان سے نکتا تھا، وہ یہ تھا کہ ' اب مجھ سے قطع تعلق کرلو'۔ جب وہ الفاظ کہد دیے تو لوگوں کو معلوم ہوجاتا کہ اس کے بعد غصہ کاکوئی درجہ باتی نہیں رہ گیا ہے۔

فتناشعث کےابتلاء پرتاسف:

اس متانت طبع کا بتیجہ بیتھا کہ شوروشراور جنگ وجدال کو سخت ناپسند کرتے تھے۔لیکن محمد بن المعدث کی شورش میں جس میں متعدا کا برتا بعی مبتلا ہو گئے تھے،ان دامن میں محفوظ نہ رہ سکااوراس میں وہ شریک ہوگئے تھے۔ان دامن میں مجھی انہوں نے ملواز نہیں اٹھا کی لیکن محض شرکت پر سخت متاسف تھے۔

ابوقلابہ کابیان ہے کہ ایک مرتبہ مکہ کے سفر میں میراور مسلم کا ساتھ ہوا۔ انہوں نے اضعف کے فتنہ کا ذکر کرکے کہا، الحمد للد میں نے اس فتنہ میں نہ کوئی تیر پچینکا، نہ بیزہ مارا اور نہ تلوار چلائی۔ میں نے کہا، لیکن یہ بتا ہے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا، جنہوں نے آپ کوصف میں کھڑا دیکھ کر کہا کہ مسلم بن یہاراس جنگ میں ہیں اور وہ ناحق کی معاملہ میں شریک نہیں ہو سکتے۔ یہ خیال کر کے وہ لڑے اور مارے گئے؟ یہ سُن کروہ بے تحاشہ رونے گئے ۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر مجھے ندامت ہوئی کہ میں نے ایسا کیوں کہا گئے۔

وفات : عمر "بن عبد العزيز كے عهدِ خلافت مواجه يا اواجه ميں وفات يائي۔

(۷۲) مطرف بن عبداللد

نام ونسب : مطرف نام ہے۔ ابوعبداللہ کنیت ہے۔ نسب نامہ یہ ہے : مطرف بن عبداللہ بن الشخیر بن عوف بن عبداللہ بن الخیر بن عوف بن کعب بن ربیعہ بن عامر صعصہ۔ استخیر بن کعب بن ربیعہ بن عامر صعصہ۔ پیدائش : مطرف عہدِ نبوی میں پیدا ہو گئے تھے سے لیکن صغرتی یا بُعدِ مسافت کی وجہ سے شرف ب

زیارت سے محروم رہے۔

ذُوق : مطرف و تخصيلِ علم كابراذوق وشوق تھا۔اس كے فضل كوده عبادت كے فضل سے زياده پند

لِ ابن سعد \_جلد ک \_ ق اول \_ص ۱۳۶ معد \_جلد ک \_ ق ابن سعد \_جلد ک \_ علام الم

فضل و کمال ناوق نے ان کوعلمی کمالات ، زہدو ورع اور تہذیب اخلاق جملہ فضائل و کمال کا میں دورے اور تہذیب اخلاق جملہ فضائل و کمالات کا پیکر بنادیا تھا۔علامہ ابن سعد کیکھتے ہیں کہان کی ذات فضل وورع ،روایہ اور عقل وادب سب جمع ہتھے۔

صدیث : ان کے زمانہ میں صحابہ کی بڑی تغداد موجود تھی اور انہوں نے ان کے فیوض و برکات سے پورااستفادہ کیا۔ چنانچہ حضرت عثمان " ، حضرت علی " ، ابوذر " ، عمار بن یاسر " ، عبداللہ بن مغفل ، عثمان بن ابی العاص " ، عمران بن حصین " ، معاویہ بن ابی سفیان " اور حضرت عائشہ " سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ ان سے فیض پانے والوں میں ان کے بھائی ابوالعلاء بزید ، بھتیج عبداللہ بن ہائی اور حسن بھری حمید بن بلال ، ابونصرہ ، غیلان بن جریر ، سعید بن ابی ہند ، محمد بن واسع ، ابوالتیاح ، ثابت البنانی ، عبدالکریم بن رشید ، سعید الحریری اور ابوسلمہ ، سعید بن بزید وغیرہ لائق ذکر ہیں "۔

فقه: فقه میں پوراادراک حاصل تھا۔بھرہ کے مفتوں میں تھے۔

زمدوورع : ان كے علم كے مقابله ميں ان كے علم اور زمدوورع كابله بھارى تھا۔ علامه ابن سعد م نہيں متورعين ميں لکھتے ہيں هے عجلى لکھتے ہيں كہ وہ كبار تابعين ميں اور رجل صالح تھے۔ ابن حبان كا بيان ہے كہ وہ بھرہ كے عابدوز امدتابعين ميں تھے كئے۔

### شوروفنن سے اجتناب :

اس زہدوورع کی وجہ سے وہ شوروانقلاب وہنگامہ آرائی سے بہت گھبراتے تھے اوراس کو ابتلاء بہجھتے تھے ۔ فرماتے تھے کہ فتندر بہری اور رہنمائی کے لئے نہیں بلکہ مومن کواس کے نفس سے لڑا ویے کے لئے اٹھتا ہے۔ ان کے زمانہ میں بڑے بڑے انقلاب وحوادث ہوئے ۔ لیکن انہوں نے اپنا دام ان سے بچائے رکھا۔ عموماً فتنہ کے زمانہ میں وہ کی طرف نکل جاتے تھے اور اگر نہ نکل سکتے تھے تو جھپ کرکسی گوشے میں بیٹھ جاتے اور جمعہ اور جماعت کے لئے نہ نکلتے تھے ۔عقبہ کا بیان ہے کہ میں نے مطرف کے بھائی پرید بن عبداللہ سے پوچھا کہ جب فتنہ موجز ن ہوتا تھا تو مطرف کیا کرتے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ گھر کے اندرونی حصہ میں گوشہ گیر ہوجاتے تھے اور جب بک فتنہ کے شعلے مختلہ بند موجز تن ہوتا تھا تو مطرف کیا کرتے تھے؟ موجاتے ، اس وقت تک وہ ان لوگوں کے ساتھ جمعہ جماعت میں بھی شریک نہ ہوتے تھے گئے۔

دوسروں کو بھی فتنہ میں پڑنے ہے روکتے تھے۔قادہ کابیان ہے کہ جب فتنہ کا زمانہ ہوتا تو مطرف لوگوں کواس میں مبتلا ہونے ہے روکتے اور خود کہیں بھاگ جاتے ۔ حسن بھری بھی لوگوں کو روکتے تھے لیکن کہیں بٹتے نہ تھے۔اس لئے مطرف ان کے متعلق کہا کرتے تھے کہ حسن بھری اس شخص کی طرح ہیں جودوسروں کوسیلاب ہے ڈراتا ہے لیکن خوداس کے دھارے پر کھڑ ارہتا ہے ۔

انتهائی احتیاط کی بناپروہ ان ہنگاموں کے حالات تک نہ پوچھتے۔ ابن زبیر "اور بی اُمیہ کا ہنگا میا کا میا کا میا ک ہنگامہ انہی کے زمانہ میں ہوا۔ بیلوگوں سے اس کے حالات بھی نہ پوچھتے اور چونکہ لوگ ان کے خیالات سے واقف تھے ،اس لئے وہ بھی ان کے سامنے تذکرہ نہ کرتے تھے لیے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن اشعث کے انقلابات میں جو جاج اور عبدالملک کے خلاف اُٹھا تھا، بڑے بڑے ہوئے ابھین شریک ہوگئے تھے۔لوگوں نے مطرف پر بھی شرکت کے لئے زور ڈالا۔انہوں نے ان سے سوال کیا کہ ''تم لوگ جس چیز میں شرکت کی دعوت دیتے ہو کیاوہ جہاد فی سبیل اللہ ہے بھی زیادہ بڑھ جائے گا''؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔فر مایا ''تو میں ہلاکت میں پڑنے اور فضیلت حاصل کرنے کے درمیان جو انہیں کھیلا'' علی مشتبہ جنگ میں نہیں پڑسکتا۔انہیں امن وعافیت کی زندگی طبع ایسند تھی ۔فر ماتے تھے کہ مجھے عافیت کی زندگی برشکر ادا کرنا ابتلاء اور آز مائش برصر کرنے سے زیادہ لیسند ہے ۔

لقس ایک ہے : عقائد میں نہایت خت تھا وراس کے تحفظ میں بڑا اہتمام تھا۔ ایک مرتبہ چند حروری (خارجی) آپ کے پاس آئے اور اپ عقائد قبول کرنے کی دعوت دی۔ آپ نے جواب دیا کہ اگر میرے دونفس ہوتے تو ایک نفس سے تہارے عقائد مان لیتا اور دوسرے کو محفوظ رکھتا ، جو پھھتم کہتے ہواگر وہی ہدایت ہوتو دوسر نفس سے بھی تمہاری پیروی کر لیتا اور اگر صلالت ہوتا تو اگر ایک نفس ہلاک ہوجا تا تو کم از کم دوسراتو محفوظ رہتا۔ لیکن نفس ایک ہی ہے، اس لئے اس کو میں دھوکے کی مگر نہیں لگا سکتا ہے۔

دنیاعالم اسباب ہے نہ

اگرچہ آپ بڑے زہدومتورع تھے ہمین اندھے اعتادادر تو کل کے قائل نہ تھے۔ بلکہ دنیا کو عالم اسباب مانتے تھے۔ فرماتے تھے کہ'' یہ جائز نہیں ہے کہ ایک شخص ایک بلندمقام سے اپنے کو نیچے

۵ الضام ۱۰

گراد ہاور کے خدانے میری قسمت مقدر کردی ہے۔ بلکہ انسان کو چاہئے کہ وہ بچتار ہے اور کوشش کرے، اگراس احتیاط اور کوشش کے باوجود اسے نقصان بہنچ جائے یامصیبت بیش آجائے تو پھراسے تقدیرِ الٰہی سمجھنا چاہئے۔ تقدیرِ خداوندی کے علاوہ کوئی مصیبت نہیں بہنچ سکتی ''۔ ای لئے وہ طاعون کے زمانہ میں وباءز دہ حلقہ سے ہے جاتے تھے '۔

عقل بہترین عطیہ قدرت ہے:

آپ کے بعض اقوال نہایت حکیمانہ ہیں۔فرماتے تھے کہ انسان کوقدرت کی جانب سے عقل ہے بہتر کوئی شخبیں عطا کی گئی۔لوگوں کی عقلیں ان کے زمانہ کے مطابق ہوتی ہیں سے اپنا کھانا اس شخص کونہ کھلاؤ جے اس کی خواہش نہیں ہے سے یعنی مجل کسی شے کوضائع نہ کرو۔

د نیاوی شان و شکوه :

وہ دنیاوی نعتوں سے متع ہونے میں کوئی مضا کقہ نہ بچھتے تھے۔ خدانے ان کودولتِ دنیا سے وائرت حصہ دیا تھا اور دہ بڑی شان اور وقار کی زندگی بسر کرتے تھے۔ خافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ مطرف سردار اور بلند مرتبہ تھے۔ بہترین کپڑے بہنتے تھے۔ سلاطین کے درباروں میں آ مدو رفت رکھتے تھے ہے لیکن اس ظاہری شان وشوکت سے ان کی اخلاقی حیثیت پرکوئی اثر نہ پڑتا تھا۔ غیلان بن جریر کابیان ہے کہ مطرف برانس (ایک قتم کی ٹوپی) اور مطارف (ایک قیمتی چادر) پہنتے تھے۔ گھوڑے پرسوار ہوتے تھے۔ سلاطین کے پاس آتے جاتے تھے ، لیکن اس زندگی کے باوجود جبتم ان کے پاس جاتے تو

وفات: باختلاف دوایت کھے یا 90ھ میں احتباس بول کے مرض میں ہتلا ہوئا دریار ہوتے ہی حالت بگڑگئی۔اپ صاحبزادے و بلاکرآیات وصیت پڑھ کر سنائیں۔ صاحبزادے جاکر طبیب کو لے آئے۔ طبیب کو دکھ کر یو چھا، یہ کیا ہے؟ صاحبزادے نے کہا طبیب۔ طبیب سے خاطب ہو کر فرمایا، "میں تختی سے منع کرتا ہوں کہ مجھے جھاڑ بھو تک نہ کرتا ،اور نہ گنڈ اتعویذ لاکانا"،اور اپ صاحبزادوں کو قبر کی تیاری کا حکم دیا۔ انہوں نے حکم کی قبیل کی۔ قبر تیار ہونے کے بعد فرمایا، مجھے قبر کے پاس جاکراس میں دعاء کی۔ دعا کے بعد گھرواپس کے پاس جاکراس میں دعاء کی۔ دعا کے بعد گھرواپس آکران قال کیا گئی۔

ل ابن سعد جلد ک ق اول ص ۱۰۴ ع ایضاً سع ایضاً سع ایضاً ۵ م تذکرة الحفاظ بلداول ص ۵ م مع ابن سعد جلد ک ق اول ص ۱۰۵ من ایضاً ص ۱۰۱ و تذکرة الحفاظ

# (۷۳) مكحول الدمشقي

نام ونسب : کمحول نام ہے۔ ابوعبداللہ یا ابوایوب کنیت۔ ان کے نسب اور وطن کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔

حضرت ابن سعد کابلی لکھتے ہیں ا۔ ابن تجرنے کئی روایتیں نقل کی ہیں۔ بعض ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عجمی النسل تھے اور ان کے والد کا نام سہراب تھا۔ بعض سے ثابت ہوتا ہے کہ مصری تھے اور بعض سے بتجہ دکاتا ہے کہ ہذلی یعنی عرب تھے ہے۔ بتجہ دکاتا ہے کہ ہذلی یعنی عرب تھے ہے۔

لیکن آخری دوروایتی اس معنی میں قطعاًغلط ہیں کہ نسلاً ہذلی یام صری تھے۔نسلاً وہ بلاشک وشبہ عجمی تھے۔ ہذلی اور مصری اس لئے مشہور ہیں کہ وہ کچھ دنوں ایک ہذلی کی غلامی میں رہے تھے اور ایک عرصہ تک مصر میں قیام رہاتھا۔

ال باب میں امام نووی کا بیان زیادہ قرین قیاس اور سچے ہے۔ انہوں نے ان کو مجمی النسل اور کا بلی الموطن لکھا ہے۔ چنا نچے ان کی روایات کے مطابق ان نسب نامہ یہ ہے کھول بن زیدیا ابن ابی مسلم بن شاذل بن سند شروان بن روک بن یغوث بن کسری کا بلی دشقی سے۔

اس بیان سے مختلف روایتوں میں تطبیق بھی ہوجاتی ہے کہ وہ نسلاً مجمی ،وطنا کا بلی اورا قامة وشقی تھے۔ وشقی تھے۔

ان کی ابتدائی تاریخ یہ ہے کہ وہ شروع میں عمر و بن سعید بن العاص کے غلام تھے۔ پھر انہوں نے ان کوایک ہذلی شخص کو دے دیا تھا۔ اس دوسری غلامی کی وجہ سے ان کی غلامی کے انتساب میں دوبیانات ہو گئے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ عمر و بن سعید کے غلام تھے اور دوسرایہ کہ ہذلی کے غلام تھے اور دونوں شجے ہیں۔

ان کی غلامی کی ابتذاء عمر و بن سعید ہے ہوئی۔ جیسا کہ خودان کابیان ہے کہ میں عمر و بن سعید کاغلام تھا۔ پھرانہوں نے مجھے ایک ہذلی کودے دیا سے عقلی قیاس بھی یہی ہے۔ کیونکہ عمر و کے والد سعید نے عہدِ عثانی میں کا بل کے بعض سر حدی علاقوں کو فتح کیا تھا ھے۔ قیاس یہ ہے کہ انہی معرکوں میں وہ سعید کے غلام تھے <sup>کے</sup>۔ پھرو راثۂ ان سے لڑکے وطے ہوں گے۔

تخصيلِ علم كرنيائ اسلام كاسفر:

مسلمانوں کی غلام نوازی اوران کے فیضِ تربیت سے ان کے غلامی کی پستی سے نکال کر میں وہ کمال کے جن مدارج پر پنچے بکول اس کی ایک روش مثال تھی۔ان کا آغاز غلامی سے ہوااور آخر میں وہ شام کی مسند علم پر فائز ہوئے۔ان کو تصلیل علم کا فطری ذوق تھا گے۔ چنانچہ وہ غلامی ہی کے زمانہ سے تصلیل علم میں مشغول ہوئے ، پھر غلامی سے آزادی کے بعد انہوں نے ساری دنیائے اسلام کے تمام علمی مرکز وں کا سفر کر کے تصیل علم کی۔ان کا بیان ہے کہ جب میں آزادہ وا ،اس وقت مصر کا سارا علم میں نے سمیٹ لیا اور اس وقت تک میں نے وہاں سے باہر قدم نہیں نکالا جب تک اپنے خیال کے مطابق وہاں کا ساراعلم نہ ن لیا گے۔

مصر کے علمی مخزن کو کھنگا گئے کے بعد مدینہ آئے ، پھریہاں سے عراق آگئے۔ان دونوں مقاموں کے تمام علمی سرچشموں سے سیراب ہونے کے بعد شام کا سفر کیا اور یہاں کے علماءار بابِ کمال سے استفادہ کیا۔غرض انہوں نے علم کی تلاش وجتجو میں دنیائے اسلام کا چپہ چپہ چھان مارا۔وہ خود بیان کرتے تھے کہ میں نے علم کی تلاش میں تمام روئے زمین کا چکر لگایا ہے۔

فضل و کمال : ان کے اس ذوق و شوق ،اس تلاش و جنجو اوراس مشقت نے انہیں علم کے اس ذردہ کمال تک پہنچادیا تھا۔ جہال ان کے کم معاصر پہنچ سکے تھے۔امام زہری کہتے تھے کہ علما ،صرف تین ہیں ،ان میں ایک نام کمحول کا لیتے تھے گے۔ ابن یونس کا بیان ہے کہ وہ فقیہ اور عالم تھے۔ان کی توثیق پر سب کا تفاق ہے۔ ابن عمار کہتے ہیں کہ وہ اہلِ شام کے امام تھے ہے۔ انہیں حدیث اور فقہ دونوں میں درجہ کا مامت حاصل تھا ہے۔

حدیث: انہوں نے حجاز ، عراق ، مصراور شام تمام علمی مرکز وں میں جاکر ساع حدیث کیا تھا۔ پھر حافظ اتنا قوی تھا کہ جو کچھ بھی حاصل کیا سب سینہ میں محفوظ تھا <sup>کے</sup>۔ اس لئے وہ اپنے عہد کے بہت بڑے حافظ حدیث تھے۔ حافظ ذہبی انہیں تیسرے طبقے کے کبار حفاظ میں لکھتے ہیں۔

شیوخ: انہوں نے ہرخرمن ہے خوشہ چینی کی تھی۔اس لئے ان کے شیوخ کی فہرست نہایت طویل ہے۔کوئی ملک ان سے خالی نہیں تھا۔ان میں سحابہ کی بھی خاصی تعداد تھی کے سحابہ میں انہوں نے

س تذكرة الحفاظ - جلداول مِص90 ك تهذيب المتهذيب - جلدوا مِص20

ا تذكرة الحفاظ - جلداول ع م م ابن سعد - جلد ٢ - ق٢ ع م ١٦٠٠

م الينا ه تهذيب الاساء - جلداول - ق٢ يص١١١

انس بن ما لک "، ابو ہندداری "، واثلہ بن اسقع ، ابوامامہ "، عبدالرحمٰن بن عنم "، ابو جندل "بن سہیل وغیرہ سے براہ راست ساع کیا تھا لیے اور ابی بن کعب، ثابان "، عبادہ بن ثابت ، ابو ہریرہ "، ابو تغلبہ شنی " اور حضرت عائشہ صدیقہ " سے مرسل روایات کی ہیں ہے۔ ممتاز تابعین میں سعید بن مسیّب ، سروق ، جبیر بن نضیر، کریب ، ابو مسلم ، ابوادر ایس خولانی ، عروہ بن زبیر ، عبداللہ بن محریر ، عیدنہ بن الی سفیان دراد کا تب مغیرہ کثیر بن مرہ اور اُم الدرداء وغیرہ سے استفادہ کیا تھا "۔

تلافده: ان کے تلافدہ کادائرہ بھی نہایت وسیع تھا۔ ان میں ہے بعض ممتاز تلافدہ کے نام یہ ہیں:
امام زہری جمید الطّویل جمد بن مجلا ان جمد بن اسطّق عبد الله بن علاء سالم بن عبد الله بحار ہی موی بن
سیار ، اما کاوزاعی سعید بن عبد العزیز ، علاء بن حارث ، ثور بن یزید ، ایوب بن موی جمد بن راشد کھول جمد
بن ولیدز بیدی ، برد بن سنان ، عبد الله بن عوف ، یجی بن سعید انصاری ، اسامہ بن زید لیثی نجیر بن سعد ،
صفوان بن عمر واور ثابت بن ثوبان وغیرہ ہے۔

فقہ وفقا وی : حفظ حدیث کے ساتھ وہ فقہ کے بھی امام وجھ دیھے۔ ابو حاتم کہتے تھے کہ میں نے شام میں کھول سے بڑا فقیہ مائے سعید بن عبدالعزیز انہیں امام الزہری سے بڑا فقیہ مائے تھے۔ انہیں افقاء میں خاص مہارت اور بصیرت حاصل تھی کئے۔ سعید بن عبدالعزیز کا بیان ہے کہ ان کے زمانہ میں ان سے زیادہ افقاء میں بصیرت کسی کو حاصل نھی گئے۔

احتیاط: کین وہ فتو کی دیے میں بڑے تاط تھے۔اگراپی رائے ہے وہ کس کے کا جواب دیے تھے تھے یہ میری رائے ہے جو تھے بھی ہو سکتی ہوا ورغلط بھی کے تھے یہ میری رائے ہے جو تھے بھی ہو سکتی ہوا ورغلط بھی کے اس کے فقہ کی کمال کی سب سے بڑی سندیہ ہے کہ اس زمانہ میں جب کہ تالیف وتصنیف کا آغاز بھی نہ ہوا تھا،انہوں نے فقہ میں دوستقل کتابیں تالیف کی تھیں۔ اے کتاب المسائل کے اس المسائل کے ال

### انفاق في سبيل الله:

علمی کمالات کے ساتھ وہ اخلاقی فضائل ہے بھی آ راستہ تھے۔انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ ان کانمایاں وصف تھا <sup>ال</sup>ے انہیں جو کچھ ملتا ہے سب خدا کی راہ میں صَر ف کردیتے تھے۔

لے تہذیب الماساء جلداول ق7ص ۱۱۱ سے تہذیب التہذیب جلد الص ۲۹ سے تہذیب الماساء جلداول ق7ص ۱۱۱ سے ایضا ہے تذکرۃ الحفاظ جلداول ص ۹۵ سے ایضا کے ایضا کے تہذیب التہذیب بہد السام ۱۹۹۰ 9 شذرات الذہب جلداول ص ۱۴۷۱ سے فہرست این ندیم ص ۱۳۸ طبع مفر

سعید بن عبدالعزیز کابیان ہے کہ کھول کا وظیفہ مقرر تھا۔اس کو دشمنانِ خدا کے لئے جہاد میں صرف کرتے تھے ۔اس کو بھی انہوں نے اسی راہ میں صرف کرتے تھے ۔اسکو کی قیمت بچاس اشرفیاں دیتے تھے ۔ میں صرف کیااورا کی مجاہد کوایک گھوڑے کی قیمت بچاس اشرفیاں دیتے تھے ۔

ایک شبه کا از اله : کمول کے متعلق عام شہرت تھی کہ وہ قدری تصےاور اس کی تائید میں بعض روایات بھی ملتی ہیں۔لیکن بدروایات صححہ ان کا دامن اس عقید ہُ فاسد سے پاک تھا۔

امام اوزاعی کا جوان کے تلافہ میں تھے، بیان ہے کہ جہاں تک سنا گیا ہے تابعین میں دو شخص حسن بھری اور کھول کے خیالات قدری تھے۔لیکن میں نے ان کی تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ یہ شخص حسن بھری اور کھول کے خیالات قدری تھے۔لیکن میں نے ان کی تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ یہ شہرت غلط ہے تاریک کے دوسرے تلمیذ سعید بن عبدالعزیز بھی اس عقیدہ سے ان کی برأت کی شہادت دیتے تھے تھے۔

وفات: ابن معدى روايات كمطابق الهي يا ١١١ه مي وفات بالى هـ

## (۲۴) منصور بن زاذان واسطی

نام ونسب : منصورنام ب-ابوالمغير هكنيت قبيله كى غلاى مين تھے۔اس نببت ئقفى كہلاتے تھے الى نببت ئقفى

فضل و کمال : حفرت حسن بھری کے خاص ساتھیوں میں تھے۔ان کے فیض صحبت نے منصور کو علماء علم وکم اللہ علی منصور کو علماء علم وکمل کا جامع بنادیا تھا اور وہ واسطہ کے ممتاز بلماء میں شار ہوتے تھے۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ وہ علماء اسلام میں تھے۔ ثقہ، ججت ،عبادت گذار اور کبیرالشان تھے گئے۔

حدیث : حدیث میں انہوں نے انس بن مالک، ابوالعالیہ، رفیع ،عطاء بن ابی رباح ،حسن بھری، محد بن سیرین ،میمون بن ابی شبیب ،معاویہ بن قرہ ،حمید بن ہلال ، قیادہ ،عمرو بن دینار ، تھم بن عتیبہ ، عبدالرحمٰن بن قاسم اور محمد بن ولید بن مسلم عزری سے فیض اُٹھایا تھا۔

مسلم بن سعید واسطی حبیب بن شهید ، جریر بن حازم ، خلف بن خلفه ، مشم اور ابوتمزه سکری ان کے تلامذہ میں تھے <sup>ک</sup>۔

عبادت وریاضت : زہدوعبادت ان کے صحیفہ کمال کے زیادہ روش ابواب ہیں۔وہ بڑے عابدوز اہدتابعی تھے۔ابن حبان لکھتے ہیں کہوہ تقشفین اور تجر دین میں تھے کے ابن عماد تنبلی ان کو بھرہ کاز اہداور شیخ لکھتے ہیں کہ

ان کاساراوفت عبادت دریاضت میں گزرتا تھا۔طلوع آفتاب سے لے کرعصر تک نماز اور عصر سے مغرب تک تبیع دہلیل میں مشغول رہتے تھے <sup>س</sup>ے

قرآن کی تلاوت سے خاص شغف تھا۔ بہت تیز قرآن پڑھتے تھے۔ مسلح سے دو پہر تک ایک قرآن پڑھتے تھے۔ مسلح سے دو پہر تک ایک قرآن ٹر ھٹے تھے۔ مشام بن حسان کا بیان ہے کہ میں نے مغرب اور عشاء کے درمیان منصور کے پہلو میں نماز پڑھی۔ دوسری رکعت میں وہ سورہ نحل تک پڑھ گئے ہے۔

رمضان میں عبادت زیادہ بڑھ جاتی تھی۔روزان قرآن فتم کرتے تھے۔ نماز میں اس شدت کا گربیطاری ہوتا کہ آنسو ہو چھتے ہو چھتے ممامہ تر ہوجا تا۔ اگر دی میں جبین سائی سے بڑا ذوق تھا۔ فرض نماز سے پہلے گیارہ بحدے کرتے تھے۔ عمر بحردوراتوں کے سواا یک مرتبہ مال کے اور دوسری مرتبہ لڑکے انتقال کے موقع پر آرام سے رات بحر بستر استراحت پر نہ سوئے گے۔

انہوں نے عبادت وریاضت کوآخری صد تک پہنچادیا تھا۔ ہشیم کابیان ہے کہ وہ اپنی عبادت کرتے تھے اس کرتے تھے کہ اگران سے کہا جاتا کہ موت کا فرشتہ دروازہ پرآگیا ہے تو جتنی عبادت وہ کرتے تھے اس میں زیادتی ممکن نہیں گئے۔

ایک زر مین مقوله: فرماتے که رنج وغم بھلائیوں میں اضافہ کرتے ہیں اور اِترا نا اور فخر کرنا برائیوں میں <sup>ک</sup>۔

وفات : اپنجان اخلاق کی دجہ سے وہ ند ہب وطت کے آدمیوں میں اتنے مقبول تھے کہ آپ کے جنازہ میں ہر ند ہب کے آدمی شریک تھے۔ یہود ونصار کی دونوں علیجادہ علیجادہ جنازہ میں ساتھ تھے اور خلق اللہ کا بجوم تھا آ۔

ع شذرات الذهب بالداول ص ١٠١ ع تذكرة الحفاظ بلداول ص ١٢٦ ع تذكرة الحفاظ بلداول ص ١٢٦ ع تذكرة الحفاظ بلداول ص ١٢٦ ل تهذیب التهذیب - جلد ۱۰ ص ۲۰۰۵ س این سعد - جلد ۷ - ق۲ - ص ۲۰ ۵ حلیة الاولیاء الوقعیم - جلد ۳ - ۵۸ -۸ این سعد - جلد ۷ - ق۲ - ص ۲۰

## (۵۵) میمون بن مهران

نام ونسب : میمون نام ہے۔ ابوایوب کنیت اور والد کا نام مہران تھا۔ مہران بن نصر بن معاویہ کے مکاتب غلام تھے۔

پیدائش : جمع میں پیدا ہوئے۔ کوفہ کی ایک از دی عورت کے غلام تھے۔ اس لئے ان کی ابتدائی زندگی غلام میں بسر ہوئی تھی۔ آخر میں اسنے ان کوآزاد کر دیا تھا۔

جزیرہ کا قیام: آزادی کے بعد عرصہ تک کوفہ ہی میں رہے۔لیکن ۸۰ھ میں جب عبدالرحمٰن بن المعن شدہ کے ہنا میں المحن بن المعن کے ہنگامہ کی وجہ سے کوفہ میں شورش بیا ہوئی تو میمون کوفہ چھوڑ کر جزیرہ چلے گئے اور یہیں بودوباش اختیار کرلی۔

### بیت المال کی نگرانی کامنصب:

حنوت محر بن مروان کی ولایت خراسان کے زمانہ میں بیت المال کی گرانی کا منصب بیر دہوا۔
عہد کہ خراج : بیت المال کی گرانی کے سلسلہ میں انہیں مالیات کا کافی تجربہ ہوگیا تھا۔ اس لئے
عہد کہ خراج : بیت المال کی گرانی کے سلسلہ میں انہیں مالیات کا کافی تجربہ ہوگیا تھا۔ اس لئے
عہد ان کو جزیرہ کے خراج کا عامل بنادیا تھا اور ان کے لائے عمر کو وفتر کا محافظ مقرر کیا۔
میمون طبعاً حکومت کے عہد ول اور خصوصاً مالیات کے ذمہ داریوں کو پسند نہ کرتے تھے، لیکن اس کا انکار
نہ کر سکے، مگر چند ہی دنوں کے بعد برداشتہ خاطر ہوکر استعفیٰ پیش کردیا۔ عمر "بن عبدالعزیز نے قبول نہ
کیا، اور کہا اس عہدے میں سوائے اس کے اور کیا ہے کہ جائز طریقہ سے رو پیدوسول کیا جائے اور جائز
مصرف میں صَرف کیا جائے۔ اس میں استعفیٰ کی کیا وجہ ہے؟ عمر "بن عبدالعزیز کے لکھنے پر استعفیٰ
واپس لے لیا اور ان کی زندگی بھر اس عہدے یردے۔

حزت عمر "بن عبد العزیز کے بعد یزید بن ملک کے زمانہ میں بھی چند دنوں تک بے خدمت انجام دیتے رہے ، لیکن کہ کام طبعاً لیند نہ تھا۔ عمر "بن عبد العزیز کے بعد جب خلافت کے تمام شعبے پھر دنیا وی حکومت کے رنگ پر آ گئے تو میمون بددل ہو کرمستعفی ہو گئے اور گزشتہ زمانہ پر بہت متاسف تھے، اوفر ماتے تھے کہ مجھے بے گواراتھا کہ میں اندھا ہو گیا ہوتا ، لیکن عمر "بن عبد العزیز وغیرہ کا دیا ہوا عہدہ قبول نہ کیا ہوتا گ۔

ل بيتمام حالات ابن سعد ، جلد ۷ ، ق۲ ص ۱۷۷ ـ ۸ ۱۸ سے ماخوذ ہیں۔

فضل و کمال : فضل و کمال کے لحاظ ہے ممتاز تابعین اور جزیرہ کے بڑے علاء میں تھے ہے افظ ذہبی انہیں امام قد وہ اور عالم جزیرہ لکھتے ہیں لیے ان کے دور کے علامیں ان کاعلمی مرتبہ سلم تھا۔ ابوالیے کہتے تھے کہ میں نے میمون ہے کہاں عہد کے چار تھے کہ میں نے میمون ہے کہاں عہد کے چار اشخاص بڑے عالم مانے جاتے تھے۔ ان میں ایک میمون بن مہران تھے کے۔

حديث : حديث كم حافظ تق علامه ابن معد لكهة بن

صحابہ میں انہوں نے ابو ہریرہ " ابن عبال" ابن ذبیر " ہسعید بن جبیر " جھزت عائشہ صدیقة" اور اُم الدرداء سے تابعین میں نافع مولی بن عمر مقسم مولی ابن عباس ، یزید بن عاصم اور سعید بن جبیر وغیرہ سے استفادہ کیا تھا <sup>ہی</sup>۔

تلافدہ: حمیدالطّویل،ایوب، جعفر بن برقان، جعفرابن ابی و شید، حبیب بن شہید علی بن حکم البنائی حکم البنائی حکم بن عتیب، ابوفروہ، یزید بن سنان، حجاج بن حمیم، سالم بن ابی المها جر اور ابوالیح وغیرہ ان کے خوشہ چینوں میں تھے هے۔

فقه: فقه میں وہ تمام علمائے جزیرہ میں ممتاز تھے۔علامہ ابن سعد لکھتے ہیں کہ وہ فقہ و فقاویٰ میں تمام اہلِ جزیرہ پر فائق تھے لئے۔ ان کے تفقہ کی سب سے بڑی سندیہ ہے کہ حضرت عمر "بن عبدالعزیز جیسے صاحب نظر عہدہ خراج کے ذمانہ میں جزیرہ کے قضاء کی خدمت بھی ان کے سپر دکی تھی گئے۔ ' فضائل اخلاق: اس علم کے ساتھ فضائلِ اخلاق ہے بھی آ راستہ تھے آ۔ منہیات سے اجتناب:

نوائی ہے بچنے میں زیادہ اہتمام تھا۔ ان کے لڑکے کا بیان ہے کہ والد (اعتدال ہے)
زیادہ روزہ نماز نہیں کرتے تھے، لیکن خداکی معصیت میں مبتلا ہونا بہت ناپند کرتے تھے ہے۔
عبادت: اگر چہ معمولاً وہ فرائض وسنن کے علاوہ عبادت نہ کرتے تھے، لیکن بھی بھی ہزار ہزار
رکعتیں روزانہ پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ سترہ دن میں سترہ ہزار رکعتیں پڑھیں ہے۔
انکسار و تواضع: اتنے خاکسار اور متاضع تھے کہ کی بڑائی اور انتیاز کا انتساب اپنی جانب پندنہ
کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کی نے ان سے کہا ، ابوابوب جب تک خدا اآپ کوزندہ رکھے گا، اس وقت تک

ع الصا سع تهذيب التهذيب وجلده الم ٣٩١ م ه تهذيب التهذيب وجلده الم ٣٩٠ مع اليضا م تذكرة الحفاظ وجلداول م ٨٢٨ ول تذكرة الحفاظ وجلداول م ٨٤٨

لِ تذکرہ الحفاظ۔جلدادل۔ص۸۶ سی ابن سعد۔جلدک۔ق۲۔ص۵۷ا کے ابن سعد۔جلدک۔صق۲۔ص۵۷۱ فی تہذیب التہذیب۔جلد۱۔ص۹۹ لوگ بھلائی میں رہیں گے۔انہوں نے جواب دیا، "الی باتوں کا تذکرہ نہ کرو،لوگ اس وقت بھلائی میں رہیں گے۔انہوں نے جواب دیا، "ایسی باتوں کا تذکرہ نہ کرو،لوگ اس وقت بھلائی میں رہیں گے۔

حضرت على الرحضرت عثمان في كفضيلت كاليك ول نشين استدلال:

پہلے وہ حضرت عثمان " کے مقابلہ میں حضرت علی " کی فضیلت کے قائل تھے۔لیک حضرت عمر "بن عبدالعزیز کے ایک استدلال پر حضرت عثمان " کی فضیلت کے قائل ہو گئے تھے۔ایک مرتبہ عمر "بن عبدالعزیز نے بوچھا ہم دوآ دمیوں میں ہے کس کوزیادہ پند کرتے ہو۔ال شخص کوجس نے صرف مال میں عجلت کی یااس شخص کوجس نے خونریزی میں عجلت کی ۔اس دلیل کے بعد انہوں نے اپنے سابق خیال ہے رجوع کرلیا۔حضرت عثمان "پرسب ہے براالزام یہ ہے کہ ان کے زمانہ میں بیت المال میں بے جاتھر ف ہوئے اور حضرت علی " کے دور میں خانہ جنگی کا آغاز ہوائے۔ بیت المال میں بے جاتھر ف ہوئے اور حضرت علی " کے دور میں خانہ جنگی کا آغاز ہوائے۔

## (۷۷) نافع بن جبير

نام ونسب : نافع نام ہے۔ابو محرکنیت۔قریش کے مشہور سردار مطعم بن عدی کے جنہوں نے تبلیغ اسلام کے ابتدائی دور میں جبکہ آنخضرت کی پر ہرطرف ہے مشرکین کا نرغہ تھا، بڑی حمایت کی تھی، پوتے تھے۔نسب نامہ بیہ : نافع بن جبیر بن مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف بن قصیٰ۔ مال کا نام اُم قال تھا۔ نی اُن عراب ہے : اُم قال بنت نافع بن ضریب بن نوفل۔ فضل و کمال : علمی اعتبارے نافع اکا برتا بعین میں تھے۔امام نووی لکھتے ہیں کہ وہ اُمام اور فاضل تھے۔ان کی توثیق وجلالت پرسب کا اتفاق ہے تی۔اب خراش کہتے ہیں کہ وہ تقدم مشہور آئم کہ میں سے تھے۔

حدیث : اگر چه مدیث میں ان کا کوئی بلند پایدنه تھا، کین انہوں نے زمانہ ایسا پایا تھا۔ جب مدینہ کی گل گلی مسمعت و حدثنا کے ترانوں ہے گونے رہی تھی، اور علم کے ساتھ ادنیٰ ذوق رکھنے والے بھی اس سے محروم نہ تھے اس لئے نافع بن جبیر کا دامن بھی اس دولت سے خالی ندر ہا۔ چنانچ انہوں نے اپنے

لِ تذكرة الحفاظ علداول ص ٨٥ ع تهذيب التهذيب علد ١٠ ص اليناً ع تهذيب الاساء علداول ق٢ ص ١٢١

والدجبير بن مطعم محضرت عباس بن مطلب من بير بن عوام على بن ابي طالب عثمان بن ابي العاص مغيره بن شعبه من افع بن خدت على معبد الله بن عبال العربي معلى المومنين حضرت عائشه صديقه "اور مغيره بن شعبه من رافع بن خدت عن معبد الله بن عبال الهوم بريه من أم المومنين حضرت عائشه صديقه "اور أم سلمه "وغيره جيسا كابر ملت سے فيض أنها يا تھا۔ ان كے فيض سے نافع كادامن علم اتناوسيع ہوگيا تھا كه شاكفين حديث ان كے كمالات علمى استفاده كرتے تھے۔

ان سے روایت کرنے والوں میں عروہ بن زبیر ،سعید بن ابراہیم ،امام زہری ،عقبہ ،عمرو بن دینار اور عتبیہ بن مسلم وغیرہ لائقِ ذکر ہیں <sup>ہا</sup>۔

فقه : فقه میں بھی انہیں درک تھا۔وہ مدینہ کے صاحب افتاء علماء میں تھے اور ان کے فباوی معتبر سمجھے جاتے ہے۔ جاتے تھے ۔

فصاحت وبلاغت

قریش کی فصاحت و بلاغت مشہور ہے۔ بیے خاندانی وصف ان کے حصہ میں وافرآیا تھا۔وہ بڑے صبح و بلیغ تصےاور بڑی کڑک دارآ واز ہے بولتا تھے <sup>س</sup>ے

فضائل واخلاق : فضائل اخلاق وعمل كى دولت سے بہر ه ور تھے۔ ابن حبان ان كوخيار ناس ميں كھتے ہيں ج

با بیادہ جج : آرام کے دسائل رکھتے ہوئے راو خدامیں تکلیف اُٹھانابری عبادت ہے۔ نافع محض حصولِ اجرکے پاپیادہ جج کیا کرتے تھے اور حصولِ اجرکے پاپیادہ جج کیا کرتے تھے اور ان کی سواری ان کے بیچھے ہوتی تھی ہے۔

وبدبهوشکوه: ان کے خاندان میں پشتہا پشت سے سرداری چلی آتی تھی۔اس لئے ان کے مزاح میں اس کی یُو باقی تھی۔نہایت بھاری اور بلند لہجہ میں با تیں کرتے تھے۔بعض بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں خود پرتی وتمکنت تھی ،کین ان کی ناہری شوکت سے یہ تیجہ ذکالنا شیخ نہیں ہے، وہ خوداس کی تر دید کرتے تھے۔ایک مرتبہ کسی نے ان سے کہا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ میں تکبر ہے۔انہوں نے جواب دیا خداکی تم میں گدھے پر سوار ہوا ہوں ،شملہ پہنا ہے، بکریوں کا دودھ دُوگا ہے اور رسول اللہ فی نے فرمایا کہ جس شخص نے یہ کام کے ،اس میں تکبر کا شائبہ بھی نہیں ہوسکتا۔ (پھر میں متکبر کیے ہو سکتا ہوں) کے۔

اصلارِ تفس : ان کے واقعاتِ زندگی ہے بھی اس کی تر دیدی ہوتی ہے۔ وہ عمداً ایسے کام کیا کے تھے جو پندار کے خلاف ہوتے تھے۔ جعفر بن نجیر کابیان ہے کہ ایک مرتبہ نافع بن جبیر علاء بن حرق کے حلقۂ درس میں جو حرقہ کے غلام تھے ، شرک ہوئے ۔ علاء کے درس تمام کرنے کے بعد نافع نے حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا، آپ لوگ جانے ہیں ، میں آپ لوگوں کے پاس کیوں آ کر بعیا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، درس سننے کے لئے ، نافع نے کہانہیں ، بلکہ اس لئے کہ آپ کے پاس بیٹھنے سے خدا کے پاس اقواضع کا اظہار ہو۔

ای طریقہ سے ایک مرتبہ ایک بہت معمولی شخص کو امامت کے لئے بڑھایا۔ نمازختم ہونے کے بعداس سے یو چھاجانے ہو، میں نے تم کو کیوں آ گے بڑایا تھا؟ اس نے کہانماز پڑھانے کے لئے ۔ کہا نہیں ، بلکہ اس لئے کہ تمہارے پیچھے نما زیڑھنے سے خدا کے حضور میں تواضع ظاہر ہوا۔

وفات : سلیمان بن عبدالملک کے آخر عہدِ خلافت سام میں وفات پائی کے۔ اولاد: وفات کے بعد محمد ، ابو بکر اور علی کی لڑ کے یادگار چھوڑے۔

حلیہ ولباس: بالوں میں سیاہ خضاب کرتے تھے۔ دانتوں میں سونے کے تار کیے ہوئے تھے۔ لباس عموماً سپیداور قیمتی پہنتے تھے۔خزجوا یک بیش قیمت کپڑا ہے ، زیادہ استعال کرتے تھے <sup>ہی</sup>۔

(۷۷) نافع بن کاوس

نام ونسب نافع نام ہے۔ ابوعبداللہ کنیت۔ والد کانام طاؤس یا ہر مزتھا۔ جیسا کہ ان کے نام سے طاہر ہے کہ وہ مجمی انسل تھے۔ لیکن بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب تھے، جوجی نہیں ہے۔ ان کے مجمی ہونے پر قریب مرب کا اتفاق ہے۔ وطن بعض خراسان ، بعض ویلم ، بعض جبال طالقان اور بعض کا بل بتاتے ہیں۔ اس کا سیح پر نہیں چلتا کہ نافع کس طرح ابن عمر کے پاس پہنچے۔ قیاس یہ ہے اور بعض کا بل بتاتے ہیں۔ اس کا سیح پر نہیں چلتا کہ نافع کس طرح ابن عمر کے پاس پہنچے۔ قیاس یہ ہے کہ کس جنگ میں گرفتار ہوکران کے حصہ میں آئے ہوں گے یا ابن عمر سطرے ان کوخر بدا ہوگا۔

مسلمانوں کی غلام نوازی کے فیل میں ان کے غلام کمالات کے جن مدارج پر پہنچے نافع بھی اس کی روشن ترین مثال تھے۔مسلمانوں کے موالی کی علمی تاریخ میں نافع نہایت ممتاز درجہ رکھتے ہیں۔ اس دور میں کوئی غلام ان کے رُتبہ کا نہ تھا۔ ابن عباس سے غلام عکر مہ بھی بڑے صاحبِ علم تھے۔ لیکن ان کوبھی اہلِ مدینہ میں بید درجہ حاصل نہ تھا۔ نافع ان سے زیادہ بلند مرتبت سمجھے جاتے تھے ۔ اس لجاظ سے کہا جاسکتا ہے کہ اسلام میں غلاموں کی حقیقی تاریخ نافع ہی سے شروع ہوتی ہے۔ تعلیم : خوش قسمتی سے نافع کوآغاز ہی سے حضرت عبداللہ بن عمر "جیسے صاحبِ کمال بزرگ کی تربیت میسرآ گئی تھی ، انہی کے دامن میں ان کی نشو ونما ہوئی ۔ نافع نے کامل تمیں سال تک ابن عمر "کی خدمت کی ہے۔

ان میں تخصیل علم کی فطری صلاحیت واستعداد تھی شفیق آقا کی صحبت اور تربیت نے ان کے جو ہرکو چیکا کراقلیم کا تاج دار بنادیا۔ ان کی علمی جلالت پرتمام علاء اور ارباب سیر کا اتفاق ہے۔ امام نووی کھتے ہیں کہ وہ جلیل القدر تابعی تھے۔ ان کی توشق وجلالت پرسب کا اتفاق ہے سے خلیلی کا بیان ہے کہ نافع مدینہ کے آئمہ تابعین میں اور امام فی العلم تھے، خود ابن عمر "کواپنا اس مور غلام کی ذات پر فخر تھا۔ چنا نچ فر مایا کرتے تھے کہ خدانے نافع کے ذریعہ سے ہم پراحسان کیا ہے ہے۔ معمد اللہ بن عمر "حدیث کے عبد اللہ بن عمر "حدیث کا بڑا حصر محفوظ کر لیا تھا۔ حافظ صدیث بنانے کے لئے تہا ابن عمر "کی روایت انہوں نے ان کی احادیث کا بڑا حصر محفوظ کر لیا تھا۔ حافظ صدیث بنانے کے لئے تہا ابن عمر "کی روایت تھی۔ کافی ہیں۔ نافع کی علمی تشکی نے اس بحر بے کر ان کے علاوہ دوسر سے برچشموں سے بھی اپنی بیاس بھا کی ہیں۔ نافع کی علمی تشکی نے اس بحر بے کر ان کے علاوہ دوسر سے برچشموں سے بھی اپنی بیاس بھا کی ہیں۔ خاف میں میں اپنی ہی سے انہوں نہ نہ ہیں مند ز"در افع ابن خدر بی میں اپنی آتا زادوں عمل میں میں اپنی آتا زادوں عبد اللہ بمالم اور زید اور قاسم بن محمد بن ابی بکر بمد بین وہب عدی ،عبد اللہ بن محمد بن ابی بکر بمد بین وہب عدی ،عبد اللہ بن محمد بن ابی بکر بمد بین وہب عدی ،عبد اللہ بن محمد بن ابی بکر بمد بین وہب عدی ،عبد اللہ بن محمد بن ابی بکر بمد بین وہب عدی ،عبد اللہ بن محمد بن ابی بکر بمد بین وہب عدی ،عبد اللہ بن محمد بن ابی بکر بمد بین وہب عدی ،عبد اللہ بن وہب عدی بن اور بی عبد اللہ بن وہب عدی ،عبد اللہ بن وہب عدی ہو اللہ بن وہب عدی ،عبد اللہ بن وہب عدی ہو کے کا معرف میں اسے اس کے کہو کی معرف کے کی معرف کے کی معرف کے کہو کے کی معرف کے کے کہو کے کی معرف کے کی معرف کے کی معرف کے کہو کی معرف کے کی معرف کے کہو کے کی معرف کے کی معرف کے کہو کی کو کے کو کی معرف کے کی معرف کے کی کو کو کے کی کو کے کی کو کے کو کو کے کی کو کے کی کو کے کی کو کے کی کو کی کو کی کو کے کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کے

ان بزرگوں کے فیض نے ان کو جماعت تا بعین میں نہایت ممتاز حافظِ حدیث بنا دیا تھا۔ مگا ابن سعد لکھتے ہیں کہ وہ ثقہ اور کثیر الحدیث تھے <sup>کی</sup>ے حافظ ذہبی ان کواماً العلم لکھتے ہیں اور ان کا شار حفاظ کے طبقۂ اول میں کرتے ہیں <sup>کے</sup>۔

کیفیت کے اعتبار سے نافع کی روایت طلائے خالص کا حکم رکھتی ہیں کے خلیلی کابیان ہے کہ نافع پر تمام اربابِ فن کا اتفاق ہے فیے۔وہ سے الروایہ ہیں۔بعض لوگ انہیں سالم پر بھی جن سے

ع تذكرة الحفاظ\_جلداول\_ص٠٨

ل تهذیب التهذیب حلده اص ۱۲۳ سے تهذیب الاساء -جلداول ص ۱۲۳

س تهذیب التهذیب علده اص ۱۲ ه ایناص ۱۳۳۳

مع ابن خلكان \_جلدا \_ص ١٥١

<sup>△</sup> طبقات ابن سعد تذكره نافع

مے تہذیب التہذیب مبلد اس ۱۹۲

تذكرة الحفاظ -جلداول ص ٨٤

انہوں نے ساع کیا تھا، ترجیح دیتے تھے۔بعض ان کے ہم پالیہ بچھتے تھے۔ان کی تمام روایات غلطیوں سے یاک ہیں ا

خصوصاً ابن عمر " ہے ان کی روایات میں کسی شک وشبہ کا احمال ہی نہیں تھا۔ امام مالک فرماتے تھے کہ جب میں ابن عمر " کی حدیث نافع کی زبان ہے بن لیتا ہوں تو پھراس کی پرواہ نہیں کرتا کہ دوسرے کے بیان ہے اس کی تقدیق ہوتی ہے یا نہیں کے محدثین کے نزدیک مالک عن نافع ابن عمر " کا سلسلۂ روایت سلسلۂ الذہب ہے تعبیر کیا جاتا ہے "۔

تلافدہ: حدیث میں نافع کے تلافدہ کا دائرہ نہایت وسیع تھا۔ جس میں بڑے بڑے تا بعی اور تبع تابعی اور تبعی آئمہ تھے۔ بعض متاز تلافدہ کے نام یہ ہیں۔ ابوا بحق سبعی ، علیم بن عید بیٹے جمہ بن عجلان ، بکر بن عبداللہ بن آئمہ تھے۔ بعض متاز تلافدہ کے نام یہ ہیں۔ ابوا بحق سبعی ، علیم بن عیداللہ بن عمر ، جمیدالطّویل ، عبداللہ بن الله بن عمر الله بن عربی ، این عون ، اعمش ، این جربی ، اوزاعی ، لیث ، یونس این عبید ، این الی ذیب ، ابن الی شحاک بن عثمان اور امام مالک وغیرہ ہے۔

امام مالک ان کے خاص تلامذہ میں تھے۔ انہوں نے زیادہ فیض ان ہی سے پایا تھا۔ بچپن سے نافع کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ان کا خود بیان ہے کہ میں بچپن میں جب بہت کم س تھا، نافع کی خدمت میں جا تا تھا۔ میر سے ساتھ ایک غلام ہوتا تھا۔ نافع کی خدمت میں جا تا تھا۔ میر سے ساتھ ایک غلام ہوتا تھا۔ نافع کی زندگی بھرامام مالک کے استفادہ کا سلسلہ قائم رہا۔ جب تک نافع زندہ رہے ہام مالک برابر ان کے حلقہ درس میں جاتے تھے۔ ان سے بوچھتے تھے کہ ان مسائل میں ابن عمر سے نے کیافر ملیا ہے ہے۔ فقہ نامی کی نامدار کے فیض سے فقہ میں بھی کامل تھے۔ حافظ ابن جمران کو نافع المفقیہ کھتے ہیں کے صحابہ کے بعد مدینہ کی صاحب علم وافقاء جماعت کے رکن رکین تھے کے لیکن اپنے آ قازادہ سالم بن عبداللہ کی زندگی بھر جومدینہ کے فقہ اے سبعہ میں تھاورنافع کے استاد تھے، پاس ادب نے قازادہ سالم بن عبداللہ کی زندگی بھر جومدینہ کے فقہ اے سبعہ میں تھاورنافع کے استاد تھے، پاس ادب نے قانی نہیں دیا ہے۔ عمر سے برالعز برزاورنافع :

حفزت عمر بن عبدالعزیز ان کے علم کے اتنے قائل تھے کہ آہیں مصر کے مسلمانوں کوسنت کی تعلیم دینے کے لئے بھیجا تھا<sup>گ</sup>۔

لے تہذیب التہذیب بلدوا میں اس سے ایضا سے ایضا سے ابن خلکان ۔ جلدا میں امالک ہے تہذیب التہذیب ۔ جلدوا میں سے ایضا سے ایضا سے ابن خلکان ۔ جلدا میں اس سے تہذیب التہذیب ۔ جلدوا میں اس سے التہذیب ۔ جلداول میں میں سے میں اس سے میں اس سے میں اس سے اللہ میں اس سے اللہ میں اس سے میں اس سے اللہ میں اس سے اللہ میں سے ا

حضرت ابن عمره کی محبت:

ان کے کمالات کی وجہ ہے عبداللہ بن عمر "کو بہت مجبوب رکھتے تھے۔ بعض شائفین نے نافع کی غلامی کے زمانہ میں ان کی بڑی قیمت پیش کی الیکن ابن عمر علیادہ کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ عبداللہ بن جعفر نے بارہ ہزار کی خطیر قم پیش کی۔ ابن عامر نے میں ہزار قیمت لگائی۔ لیکن ابن عمر "نے سب کونا منظور کر دیا اورای وقت یہ کہ کرکہ "مجھے خوف ہے کہ ابن عامر کے روپے مجھے فریفتہ کرلیں گے نافع کوآزاد کر دیا ۔

وفات: كاله مين وفات يائي يـ

#### رم (۷۸) وہب بن منبہ

نام ونسب : وہبنام ہے۔ ابوعبداللہ کنیت۔ نسبنامہیہ ہے : وہب بن مدیہ بن کامل بن شخ اس ذی کنازیمنی صنعانی۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہب مجمی انسل تھے۔ ان کے والد مدیہ کسریٰ کے زمانہ میں جب اس نے سیف بن ذی بزن حمیری کی قیادت میں حبشہ پرمہم بھیجی تھی ، یمن آئے اور پھر یہیں آباد ہو گئے ، اور عہدِ نبوی میں مشرف باسلام ہوئے۔

بیدائش: سمع میں پیداہوئے <sup>ع</sup>۔

فضل وكمال :

اسلامی علوم میں وہب کا کوئی خاص درجہ نہ تھا، کیکن مذاہب کے حیفوں کے عالم تھے۔ تاہم ان سے وہ بے گانہ بھی نہ تھے اور تابعین میں ممتاز شخصیت کے مالک تھے۔ علامہ نووی لکھتے ہیں کہ وہ جلیل القدر تابعی ہیں۔ ان کی توثیق پرسب کا اتفاق ہے ۔

حدیث : حدیث میں متعدد صحابہ سے فیض بلب ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ "، جابر بن عبداللہ"، عبداللہ بن عبد اللہ بن عبد بن عبد اللہ ب

ان کےصاحبز ادے عبداللہ وعبدالرحمٰن اور بھتیج عبدالصمداور عقبل اور عام لوگوں میں عمرو بن دینار ساک بن فضل اور اسرائیل وغیرہ نے ان سے ساع حدیث کیا تھا <sup>ک</sup>۔ فقہ: ان كے تفقہ كے سلسلہ ميں صرف اس قدر معلوم ہے كہم "بن عبدالعزيز كے زمانہ ميں صنعاء كى عہدة قضاير تھے ۔

غيرمذهب كصحيفول كاعلم

وہب دوسرے مذاہب کے صحیفوں کے بڑے نا مور عالم تھے اور اس میں ان کی جماعت میں کوئی مقابل نہ تھا۔امام نو وی لکھتے ہیں کہ وہ گزشتہ کتابوں کے علم ومعرفت میں مشہور ہیں <sup>ع</sup>ے۔عافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ وہ بڑے وسیع العلم تھے اور اپنے زمانہ میں کعب احبار کی نظیر کے مانے جاتے تھے <sup>عی</sup>۔

مختف روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بانو ہالم کی کتابوں کا مطالعہ کیاتھا۔ جن میں بعض ایسی تھیں جن کے متعلق لوگوں کو کم واقفیت تھی۔ داؤ دبن قیس صنعانی کا بیان ہے کہ میں نے وہب سے سنا ہے، دہ کہتے تھے کہ میں نے بانو ہے آ سانی کتابیں پڑھی ہیں۔ جن میں ہے بہتر کینون میں اور لوگوں کے پاس موجود ہیں۔ اور بائیس کتابوں کاعلم بہت کم لوگوں کو ہے۔ ان تمام کتابوں میں مضمون مشترک ہے کہ جوانسان مشیت کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے وہ کا فر ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تمیں کتابیں ایسی پڑھیں تھیں ، جو تمیں نبیوں پر اُتری تھیں گے۔ ان دونوں روایتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ دونوں واسے جی ہیں۔

تمیں کتابیں ایسی نہ رہی ہوں گی ،جن کی حیثیت متعقل مصاحف کی ہوگی اور بقیہ مستقل کتابیں رہی ہوں گی ۔اس قد رمسلم ہے کہ وہ کتب ماضیہ کے سب سے بڑے عالم تصاور قدیم محیفوں کے مشہوراور نامور علما ،کعب احبار اور عبداللہ بن سلام دونوں کا مجموعی علم ان کی تنہا ذات میں جمع تھا ہے۔

تاریخ: وہب مورخ بھی تھے،اور سلاطین تمیر کے حالات میں انہوں نے ایک کتاب کھی تھی ہے۔
فضائل اخلاق: فطرۃ نہایت صالح تھے۔ان کتابوں کے مطالعہ نے اس کواور زیادہ حلیم اور
عبادت گزار بنادیا تھا۔وہ عابد شب زندہ دار تھے۔ساری ساری رات عبادت کرتے تھے۔ کامل ہیں
سال تک انہوں نے عشاء کے وضوے فجر کی نماز پڑھی ہے کے طبعیت میں زی اس قدر تھے کہ کی ذی
روح کے لئے زبان سے گالی یا دُرشت کلمہ نہ نکلا ہے۔

لِ تذكرة الحفاظ عبد اول ص ۱۸۹ تر تبذیب الاساء عبد اول ص ۱۳۹ تر تذكرة الحفاظ عبد اول ص ۸۹ ع ابن سعد عبد ۵ ص ۳۹۲ می تذکرة الحفاظ عبد اول ص ۸۹ تر شذرات الذہب عبد اول ص ۱۵ می ابن سعد عبد ۵ ص ۳۹۲ می اینها

غیر معتبر روایات الیکن کعب احبار کی طرح ان کے ذریعہ بھی مسلمانوں میں غیر معتبر اسرائیلیات کی اشاعت ہوئی۔

وفات: شام بن عبد الملك كعهد والصين صنعاء من وفات يائي الم

(29) ہرم بن حیان عبدی ّ

نام ونسب : ہرمنام ہے۔ والد کانام حیان تھا۔ عبدی کی نبیت غیر معلوم ہے لیکن ان کے حالات سے اتنامعلوم ہوتا ہے کہ 'عبدیت' کا حقیقی مظہر تھے، چونکہ طبقات ورجال کی کتابیں زیادہ ترعلمی اغراض کے لئے کھے والے محدثین ہیں اس لئے ان میں عمو ما انہی لوگوں کے حالات میں کا تعلق کی نہ کی حیثیت سے ملم سے تھا اور ہزرگوں کے حالات جواس مکتب کے حالات میں جن کا تعلق کی نہ کی حیثیت سے ملم سے تھا اور ہزرگوں کے حالات جواس مکتب کے تربیت یافتہ نہ تھے ، یا جن کی روحانیت کے نور نے ان کی علمی روثنی کو مدہم کر دیا تھا۔ بہت کم ملتے ہیں، این حیان بھی اس مقد بن دمرہ میں تھے اس لئے ان کے حالات ابن سعد کے علاوہ کی کتاب میں نہیں مطبح۔ کان لہ فضل و عبادہ ۔

علمی حیثیت : اگر چابن حیان ظاہری علوم سے بےگانہ تھے کین ان کا شارصاحب فضل تا بعین میں ہے۔ ان کے ہم مشرب حضرت خواجہ حسن بھری نے ان سے روایت کی ہے کین وہ کسی اور ہی محتب کے تربیت یا فتہ تھے۔ اس لئے انہوں نے علم کی قبانہیں پہنی اور نہ اس زمرہ میں ان کا شار ہوا۔ روحانی کمالات ان کا اصل رنگ زیدوعبادت اور فنافی اللہ تھا ، علامہ ابن سعد لکھتے ہیں : کے ان له

فضل وعبادة \_

ايك سبق آموز مثال:

ان کے رنگ طبع کے اعتبار سے ان کود نیادی امور سے کوئی مناسبت نہی کی کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر فی اپنے زمانہ میں کوئی عہدہ یا کوئی خدمت ان کے متعلق تھی ، کین اس سے ان کو کیا نسبت ہو علی تھی د نیاوی عہدوں کے اوصاف ولوازم سے ان کے پاس اگر کوئی چیز ہو علی تھی تو دیا نت تھی جس کا جبوت انہوں نے ایک سبق آموز شکل میں دیا۔ عہدہ ملنے کے بعد انہوں نے ایک سبق آموز شکل میں دیا۔ عہدہ ملنے کے بعد انہوں نے ایک سبق آموز شکل میں دیا۔ عہدہ ملنے کے بعد انہوں نے ایٹ اعزہ واحباب کی پورش کے خیال سے غالباً گزرگاہ پر یا کسی اور شکل سے اس طرح آگ جلوادی کہ وہ ان کے اور دور سے سلام کر کے وہ ان کے اور دور سے سلام کر کے دور میان حائل ہوجائے چنا نچہ کچھلوگ آئے اور دور سے سلام کر کے

کھڑے ہوگئے ہرم نے ان کے ساتھ ظاہری اخلاق صرف کیا۔ اور خوش آمدید کہہ کر بلایا ، انہوں نے کہا آئیں کسی طرح ہمارے اور آپ کے درمیان تو آگ حائل ہے۔ آپ نے بیسبق آموز جواب دیا کہم لوگ خود دتو اتنی آگ کوعبور نہیں کر سکتے اور مجھ کواس سے زیادہ آتش سوزان میں جھونکنا چاہتے ہویہ جواب سن کروہ لوٹ گئے۔

عمل کی اہمیت

علم کودہ زیادہ اہمیت نہ دیتے تھے،اصل شے مل کو بچھتے تھے اور بے علم علماء سے نخت نفرت کرتے تھے۔ اور انہیں فاسق کہتے تھے ایک مرتبہ لوگوں سے فرمایا کہتم لوگ فاسق علماء سے بچتے رہو۔ حضرت عمر اللاع ہوئی تو سخت متعجب ہوئے کہ عالم فاسق کیسے ہوسکتا ہے انہوں نے ابن حیان سے پوچھ بھیجا۔ انہوں نے جواب دیا کہ خدا کی شم امیر المونین اس میں میری نیت نیک تھی، بسااوقات امام کہتا تو علمی باتیں ہے لیکن عمل فاسق کا کرتا ہے اس لئے لوگ شبہ میں پڑ کر گمراہ ہوجا۔ ترین ہے۔

خواجهاولیس قرنی کی باتیں:

حضرت اولیں قرنی ان کے ہم مشرب وہم مذاق تھے۔ اس لئے ان دونوں کی ملاقاتیں نہایت پر کیف ہوتی تھیں۔ ابن حیان ان کی ایک ملاقات کا واہمہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں بہایت پر کیف ہوتی تھیں۔ ابن حیان ان کی ایک ملاقات کا واہمہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں بھرہ سے آرہاتھا کہ فرات کے کنارہ اولیں سے ملاقات ہوئی۔ میں نے پوچھا میرے بھائی کیا حال ہیں،کیسامزاج ہے۔

اولیں کیا حال ہے، کیسامزاج ہے، انہوں نے کہامیر ہے بھائی کیے ہو؟ اس ابتدائی آ داب ملا قات کے بعد میں نے ان سے فرمائش کی کہ کوئی حدیث سنائے۔ جواب دیا میں اپنے او پر بید درواز ہ کھول کر محدث قصہ گواور مفتی بنتا بہند نہیں کرتا۔ بیہ کہہ کروہ میرا ہاتھ بکڑ کرروئے۔ میں نے کہا کچھ قرآن ہی سنائے۔ آپ نے بیآ بیتیں تلاوت کیں :

" حَمَّ والكتاب المبين انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين ...... هو العزيز الرحيم".

" مم يه كتاب جوداضح بهم في ال كومبارك رات مين أتارا كه لوگول كودْرافي والے تھے"۔ هو العزيز الرحيم تك سنا كه به بوش ہو گئے ، ہوش آنے كے بعد فر مايا، مجھے عز لت اور تنها كى زيادہ پند ہے۔ وصیت وفات : اس رنگ کے باوجود جہاد فی سبیل اللہ کے لئے ہمیشہ آمادہ رہتے تھے اور آپ کے سمامان میں زرہ اور گھوڑ ارہتے تھے، ای سلسلہ میں کسی مہم کے لئے نظے اور انتقال کر گئے غالبًا دور ان علالت میں یا کسی اور موقع پر کسی نے عرض کیا کہ بچھوصیت فرمایئے فرمایا کیاوصیت کروں بس صرف بیہ وصیت ہے کہ میری زرہ بھی کرمیر افرض ادا کرنا۔ اگر زرہ کافی نہ ہوتو گھوڑی بھی بھی ڈالنا۔ اگر یہ بھی کافی نہ ہوتو گھوڑی بھی بھی ڈالنا۔ اگر یہ بھی کافی نہ ہوتو نظام بھی فروخت کردینا۔ سورہ کل کی ان آخری آیات کو ہمیشہ نظر رکھنا۔

"ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة "- (الاية) "خداكراسة برحكمت اورعظمت حسنه كساته لوگول كوبلاؤ" - تجميز و تفين كے بعد آسان نے قبر يرابر رحمت كے موتى برسائے ا

# (۸۰) ہشام بن عروہ

نام ونسب : ہشام نام، ابوعبداللہ کنیت، مشہور صحابی حضرت زبیر بن عوام کے بوتے تھان کے والد عروہ بھی بڑے جلیل القدر تابعی اور مدینہ کے سات مشہور فقہاء میں سے ایک تھے ان کے حالات او برگزر چکے ہیں۔

اکابر صحابہ میں انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر گود یکھا تھا ان کابیان ہے کہ ایک مرتبہ مجھے اور میرے بھائی محمد کو ابن عمر آئے ہاں بھیجا گیا۔ انہوں نے گود میں بٹھا کر ہمارابوسہ لیا ہے۔ غالباسی یا کسی اور ملاقات میں ابن عمر آنے ان کے سر پر دست شفقت پھیر کرانہیں دعادی سے۔

فضل و کمال: ہشام ایک جلیل القدر تابعی کے لڑے اور ایک جلیل القدر سحابی کے بوتے تھاس لئے علم کی دولت گویا نہیں وراثۂ ملی تھی ان کا شاران کے عہد کے علیائے تابعین میں تھا۔ امام نووی لکھتے بیں کہان کی توثیق، جلالت اور امامت پرسب کا اتفاق ہے ۔

حدیث: حدیث کے متاز حافظ تصعلامه ابن سعدان کوثقة ، ثبت ، کثیر الحدیث اور ججت اور حافظ زبی امام ، حافظ اور جحت لکھتے ہیں <sup>ه</sup>ے ائم کمن ان کی وسعت علم کے اتنے معترف تھے کہ ابو حاتم رازی ان کوامام حدیث اور وہیب ، حسن بھری اور ابن سیرین کا درجہ دیتے تھے <sup>کی</sup>۔

لے بیتمام حالت ابن سعد \_جلد ک\_ق اول \_ص او \_ 2 ع ماخوذ ہیں ۔ سے تاریخ خطیب \_جلد ۱۳۸ \_ص ۳۸ \_ سے تہذیب التبذیب \_جلد اا \_ص ۴۸ \_ سے تہذیب الاساء \_جلد اول \_ص ۱۳۸ \_ هے ابن سعد \_جلد ک \_ ق ۲ \_ ص ۱۲ \_ \_ کے تذکر ہ الحفاظ \_جلد اول \_ص ۱۲۹ \_

شيوخ : صحابه ميں انہوں نے صرف اپنے ججاعبدالله بن زبیر "اور دوسرے علماء میں عبدالله بن عروہ ،عباد بن خریمہ، عوف بن حارث بن طفیل ، الی سلمہ بن عبدالرحمٰن ابن منکدروہب بن کیسان ، صالح السمان ،عبدالله بن الی بکر،عبدالرحمٰن بن سعداور محد بن ابراہیم وغیرہ سے استفادہ کیا تھا ۔

تلافرہ: ان کے تلافدہ میں کی بن سعیدانصاری،ابوب بختیانی، مالک بن انس،عبیداللہ بن عمر ابن جرتے ،سفیان توری،لیث بن سعد،سفیان بن عیبینه، کی بن سعید بن القطان اور وکیع ابن جراح لائق ذکر میں ع

فقہ: ان کے والدعروہ مدینہ کے سات مشہور فقہاء میں سے تھے۔ان کے تفقہ سے ان کو وافر حصہ ملا تھا۔ حافظ ذہبی ان کو فقیہ لکھتے تھے ۔

ز مدوورع :

علم کے ساتھ عمل و اخلاق ہے بھی آ راستہ تھے۔ ابن حبان ان کو فاضل اور ورع لکھتے ہیں سے۔

تهذيب لسان:

نہایت مہذب اور شائستہ تھے۔ ان کی زبان ہے بھی کوئی بے جاکلمہ نہ نکلتا تھا۔ منذر بن عبداللہ کا بیان ہے کہ میں نے ہشام کی زبان سے ایک مرتبہ کے سوابھی کوئی بُر اکلم نہیں سناھ۔ عبداللہ کا بیان ہے کہ میں نے ہشام کی زبان سے ایک مرتبہ کے سوابھی کوئی بُر اکلم نہیں سناھ۔ فیاضی نہایت فیاض اور سیرچٹم تھے۔ ان کی فیاضی اعتدال سے اتن بڑھ گئ تھی کہ ایک لاکھ مقروض ہو گئے تھے۔

بغداد کاسفر : اس کی ادائیگی کی فکر میں وہ خلیفہ ابوجعفر منصور عبائ کے پاس بغداد گئے۔اس نے برا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے اپنی غرض پیش کی۔ اس نے بو چھا کتنا قرض ہے۔ فرمایا ایک لاکھ۔ منصور نے کہا، آپ اس فضل و کمال کے باوجودا تنابر اقرض لیتے ہیں، جس کی ادائیگی آپ کے امکان میں نہیں۔ انہوں نے کہا خاندان کے بہت لڑ کے جوان ہو گئے تھے، مجھے خوف تھا کہ ان اگر ان کی شادیاں نہ کی گئیں قودہ بے خانماں ہوجا کیں گے۔ اس لئے میں نے خدااور امیر المونین کے اعتماد پران کا گھر بساکر ان کا ٹھر کا اگر دیا اور ان کی جانب سے ولیمہ کیا۔ یہ ماراقرض ای کا ہے۔

ابوجعفر منصور نے جرت کے لہجہ میں دومر تبدایک لاکھایک لاکھ کہا! اورد کہ ہزار دو پید یے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا، امیر المونین جو پچھدے رہے ہیں جوخوش دلی ہے دے رہے ہیں (یا جر ہے)۔ میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ فرماتے تھے کہ جوخف خوش دلی ہے عطیہ دیتا ہے تو اس میں دینے والے اور لینے والے دونوں کو برکت ہوتی ہے۔ منصور نے کہا میں نے خوش دلی ہے دیا ہے ۔ وفات : بغداد ہی میں الا ہما ہے میں وفات پائی۔ اتفاق ہے اس دن عباسیوں کے ایک بڑے جلیل القدر اور نا مورغلام کا بھی انتقال ہوگیا تھا۔ اس لئے دونوں کے جنازے ایک ساتھ اُٹھائے گئے، لیکن منصور نے ہشام کے رتبہ کی وجہ سے ان کے جنازہ کی نماز پڑھائی۔ ہاور ان کی مال خیز کرن ان کے قرستان میں فن کئے گئے۔

## (۸۱) مجیل بن سعید

نام ونسب : کیلینام ہے۔ ابوسعید کنیت نسب نامہ ہے : کیلی بن سعید بن قیس بن عمرو بن بہل ابن تعلیہ بن در اور میں بن مالک بن نجار انصاری مدنی۔

فضل و کمال : کیخی علمی اعتبارے اپنے دور کے متازترین تابعین میں تھے۔ان کی علمی جلالت پر تمام آئم کا اتفاق ہے۔امام نو وی لکھتے ہیں کہان کی توثیق ،جلا لت اورامامت پرسب کا اجماع ہے۔ حافظ ذہبی ان کوامام اور شیخ الاسلام لکھتے ہیں <sup>ہی</sup>۔

ان بزرگول كفيض في يكي كوبرا حافظ بناديا تھا۔علامه ابن سعد لكھتے ہيں، "كان ثقبه كثيب المرد المحديث ميں شاركرتے تھے۔الى حاتم كثيب المرد المحديث ميں شاركرتے تھے۔الى حاتم

ع الینا ص ۴۱ و ابن سعد -جلد ۷ ـ ق۲۲ ـ ص ۱۲۷ س تذکرة الحفاظ -جلداول ص ۱۲۲ ۲ تهذیب التهذیب -جلداا ص ۲۲۲ بحواله ابن سعد لِ تاریخ خطیب۔جلد۱۴مے۳۹ سے تہذیبالتہذیب۔جلداول۔ص۱۵۴ ھے تہذیبالاساء۔جلداول۔ص۱۵۳ انہیں امام زہری کے برابر بھتے تھے۔ مدینہ کے دوخض ایسے تھے، جن کی ذات سے مدینۃ الرسول کاعلم محفوظ رہا۔ ایک زہری دوسرے کی بن سعید۔ اگر بید دونوں نہ ہوتے تو بہت سے سنن ضائع ہوجاتے۔
کبار تابعین کے بعد مدینہ میں چار حاملین علم تھے۔ ان میں ایک کی بن سعید ہیں۔ سفیان توری کا بیان ہے کہ اہلِ مدینہ نہیں زہری ہے بھی زیادہ مرتبہ بھتے تھے۔

حضرت کی القطان کہتے ہیں کہ کی بن سعید کواس حیثیت سے زہری پر تفوق حاصل ہے کہ زہری کے بارے میں لوگوں کا اختلاف نہیں کیا <sup>ع</sup>ے۔ابن کے بارے میں کئی نے اختلاف نہیں کیا <sup>ع</sup>ے۔ابن مدین کے بارے میں کئی نے اختلاف نہیں کیا <sup>ع</sup>ے۔ابن مدین کے بیان کے مطابق ان کی مرویات کی تعداد تین سو ہے <sup>ع</sup>ے۔اور یزید بن ہارون کا بیان ہے کہ انہوں نے ان کی تین ہزار حدیثیں حفظ کی تھیں <sup>ع</sup>ے۔

تلافده: ان کے خوشہ چینوں کا دائر ہنہایت وسیع تھا۔ان میں سے بعض نامور تلا فدہ یہ ہے، مشام بن عروہ ،حمیدالطّویل ، یزید بن عبداللّٰہ بن اسامہ ،ابن جریج ،اوزاعی ، مالک بن انس ، دونوں سفیان ،حماد ،لیث ،ابن مبارک ،شعبہ ، کی بن سعیدالقطان اور کیلی بن سعیداُ موی وغیرہ هے۔

فقتہ: فقہ میں بھی وہ امتیازی پایہ رکھتے تھے۔ ایوب بختیانی کہتے تھے کہ میں نے کیئی ہے بڑا فقیہ مدینہ میں بھی جو مدینہ میں نہیں چھوڑا آئے۔ ان کے تفقہ کی ایک سندیہ بھی ہے کہ وہ مدینۃ الرسول کے جومخزن فقہاءتھا، قاضی تھے کے مروان کے زمانہ میں جج کے موقع پر منادی کی جاتی تھی کہ تجاج کو بچی بن سعید کے علاوہ کوئی دوسرافتو کی نہ دے کے

عہدہ قضاء: ابتدامیں مدینے کے قاضی تھے۔ پھردولت عباسیہ کے قیام کے بعد ابوجعفر منصور عباس نے آنہیں بلاکر قاضی القصناۃ کے جلیل القدر منصب پرمتاز کیا ہے۔

ایک روایت ہے کہ وہ ہاشمیہ میں اس عہدہ پرمتاز ہوئے۔دوسری یہ کہ بغداد میں اس مہدہ پرمتاز ہوئے۔دوسری یہ کہ بغداد میں اس کے قیام کے زمانہ میں ان کی مالی حالت نہایت خراب ہوگئ تھی۔ بڑی عسرت کی زندگی بسر کرتے تھے۔ بہت مقرو ہو گئے تھے۔ عین ای زمانہ میں منصور نے عہدہ قضاء کے لئے طلب کیا۔اس عہدہ پرتقر رکے دو مہینے کے اندران کی حالت درست ہوگئ اور کل قبرض ادا ہوگیا ا

ا بحواله ابن سعد ترق الحفاظ - جلداول ـ ص ۱۲۳ سے ایضا سے ایضا سے ایضا سے ایضا سے ایضا سے ۱۲۵ کے تذکر ق الحفاظ - جلداول ـ ص ۱۲۲ کے تذکر ق الحفاظ - جلداول ـ ص ۱۲۲ کے ایضا ص ۱۲۳ کے ایضا ص ۱۲۳ کے ایضا ص ۱۲۳ کے ایضا میں اور ایضا میں ۱۲۳ کے ایکا کی ایضا میں اور ایضا میں اور ایضا میں ایکا کی ایکا کی ایضا میں ایکا کی ایضا میں ایکا کی ایکا کی ایضا میں ایکا کی ایکا کی

بعض زرسی اصول:

حضرت یکی بن سعید بعض نہایت زر یں اصول ارشاد فرماتے تھے۔ جوآج بھی فرہبی مسائل میں ادنی اختلاف پر ایک دوسرے کو ہدف ملامت بنانے والوں کے لئے سبق کا کام دے سکتے ہیں، فرماتے تھے کہ المل ملم وسعت ہیں، مفتوں میں مسائل میں ہمیشہ ہے باہم اختلاف ہوتا چلاآیا ہے۔ ایک شخص ایک شے کوٹرام کہتا اور دوسر احلال کیکن اس اختلاف ہے کوئی ایک دوسرے پرعیب نہیں لگا تا "۔ وفات نیک وفات یائی کے۔

# (۸۲) ميلي بن يعمر

نام ونسب: یخی نام ہے۔ ابوسلیمان کنیت نسبی تعلق قبیلہ کیث ہے تھا۔
فضل و کمال: قرآن، حدیث، فقہ، زبان اور ادب جملہ علوم کے جامع تھے۔
قرآن: قرآن کے ممتاز عالم تھے۔ علامہ ابن سعد انہیں علمائے قرآن لکھتے ہیں ہے۔
حدیث: حافظ حدیث بھی تھے۔ حافظ ذہبی نے حفاظ تابعین کے دوسر سے طبقہ میں ان کے حالات
لکھے ہیں۔ صحابہ میں انہوں نے حضرت عثمان محضرت علی محمار بن یاس ابوذر غفاری ، ابو ہریں ،
ابوموی اشعری ، ابوسعید خدری ، ابن عباس ، ابن عمر ، سلیمان بن ضرد اور حضرت عائشہ صدیقہ اللہ میں کا برسے دوایتیں کی ہیں ہے۔

کی بی بن رہے ، عبداللہ بن بریدہ ، قادہ ، عکر مہ ، عطاء خراسانی ، رکین بن رہے ، عبداللہ بن کلب سدوی ، ازرق بن قیس اور آئی بن نویدوغیرہ ان کے زمرہ تلا فدہ میں تھے ہے۔ فقہ: فقہ میں بھی انہیں پوراادراک تھا۔ حافظ ذہبی انہیں فقیہ علماء میں لکھتے ہیں آ۔ ان کے تفقہ کی ایک سندیہ ہے کہ مرو کے قاضی تھے گئی زبان وادب : زبان وادب :

ان مذہبی علوم کے علاوہ زبان وادب میں بھی انہیں مہارت تھی ۔نحواور عربی زبان کے فاضل تھے ^نےوانہوں نے اس کے موجداول ابوالاسودوکلی سے حاصل تھی <sup>9</sup>۔

فصاحت وبلاغت :

زبان پرعبور کے ساتھ وہ بڑے تھے۔ان کا شارمتاز فصحاء میں تھا کے

قضاءت میں سہولت :

یکی خراسان کے پایتخت مرو کے قاضی تھے۔مرومیں با قاعدہ دارالقصناء تھا۔لیکن حاجت مندول کی آسانی کے لئے وہ چلتے پھرتے ،راستے گلی میں تنازعوں کا فیصلہ کردیتے تھے۔ یجیٰ بن موئ بن سیار کا بیان ہے کہ میں نے یجیٰ بن یعمر کو بازاروں اور گلیوں میں فیصلہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بسا اوقات وہ سواری پر چلتے ہوئے ،اس حالت میں اگر دوفریق آ جاتے تو سواری روک کر کھڑے کھڑے نے فیصلہ دے دیتے گئے۔

ایک اہم کارنامہ:

ان کی زندگی کا سب سے اہم کا رنامہ جوابدا لآباد قائم رہے گا قرآن کومنقو ط کرنا ہے۔ ابتداء میں قرآنِ پاک نقطوں سے خالی تھا۔ سب سے اول کی کئے نے پڑھنے والوں کی آسانی کے لئے نقطے لگائے ہے۔

اہلِ بیت نبوی سے عقیدت:

اہلِ بیت نبوی کے ساتھ ان کونہایت گہری عقیدت تھی ، اور وہ ان کو بلا تفریق سب برفضیات دیتے تھے۔لیکن کسی کی تنقیص نہ کرتے۔

ایک مرتبہ جائے نے ان سے کہا ہمہارا خیال ہے کہ حسن وحسین "رسول اللہ اللہ کی ذریت میں تھے؟ یاتو تم اس خیال سے بازآ و کیاس کا ثبوت پیش کرو۔ انہوں نے قرآن کی بیآ یت پیش کرکے " و مس فریدة دا و و و سلیمان و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ " کہا عیسیٰ " اورابراہیم کے درمیان اسے کہیں کم تعلق ہے، جتناحسن "وحسین "اور محمد کے درمیان ہے۔ اس جواب میں بینکت ہے کہ جب عیسیٰ " بعدز مانی کے باوجود صرف مادری تعلق سے ابراہیم " کی ذریت ہوسکتے ہیں تو حسین " وحسین " کے جو خاص نواسے ہیں رسول اللہ کی ذریت میں کیا شبہ۔ یہ جواب می کر جائے مطمئن ہوگیا گے۔

وفات : باختلاف روايت والبع يا ١٢٠ هين انقال كيا-

# (۸۳) يزيد بن اني حبيب

نام ونسب : یزیدنام ہے۔ ابور جاء کنیت قریش کی شاخ بی عامر بن لوئی کے غلام تھے، ان کے والد اِبو حبیب (اسود) نوبی تھے، ان کے وطن ونقلہ تھا۔

بيدائش : يزيد عصر بيدا هوئ اورمصر مين ان كي نشوونما هو كيا-

فضل و کمال فضل و کمال کے لحاظ ہے مصر کے آئمہ تابعین میں تھے، حافظ ذہبی انہیں اما الکبیر کھتے ہیں ہے۔ مصر میں ان ہی کی ذات ہے دو نی علوم کا سیحے ذوق بیدا ہوا۔ ابن یونس کا بیان ہے کہ وہ پہلے شخص ہیں جن کی ذات ہے مصر میں علم ظاہر ہوا۔ اور حلال حرام کے مسائل کا آغاز ہوا۔ ان سے پہلے اہلِ مصر کا علم محض ترغیب اور ملاحم وفتن تک محدود تھا ہے۔

صدیث : وہمصر کےممتاز حفاظ حدیث میں تھے۔علامہ ابن سعد ثقہ اور کثیر الحدیت اور حافظ ذہبی ججۃ اور حافظ حدیث لکھتے ہیں۔

حدیث میں انہوں نے عبداللہ بن حارث بن جزوز بیدی ، ابواطفیل ، اسلم بن برزید ، ابواطفیل ، اسلم بن برزید ، ابیاعمران ، ابراہیم بن عبداللہ بن خیر بن نعیم حضری ، سوید بن قیس ،عبدالحمٰن بن شاسه مہری ،عبدالعزیز ابن الی الصعبہ ،عطاء بن ابی رباح ،عراک بن مالک اورامام زبری وغیرہ سے استفادہ کیا تھا۔

ان سے فیض یاب ہونے والوں میں سلیمان التیمی ، محمد بن آبخق ، زید بن الیسه ، عمر و بن الحارث ، عبد الحمید بن جعفر ، ابن لہیعہ اورلیث بن سعد لائق ذکر ہیں ھے۔

فقتہ: فقہ میں انہیں بڑی دستگاہ حاصل تھی، حافظ ذہبی ان کوفقیہ لکھتے ہیں کئے عمر بن عبد العزیز نے مصر میں تین آ دمیوں کو افتاء کے منصب پرممتاز کیا تھا۔ ان میں سے ایک پزید بھی تھے گئے۔ انہی کی وجہ سے مصر میں فقہ کا مذاق بیدا ہوا۔

علمائے معاصرین کی رائے :

ان کے کمالا کے متعلق ان کے عہد کے علماء کی بیرائے تھی ۔لیث بن سعد کہتے تھے کہ یزید ہمارے عالم اور ہمارے سردار ہیں۔ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ لیث ان کے اور

ع ایضاً سے ابن سعد۔جلد کے ق7ے ص۲۰۲ فی تہذیب التہذیب۔جلدااے ۳۱۸ لِي تذكرة الحفاظ، \_جلداول \_ص١١٦

سي تذكرة الحفاظ - جلداول \_ص١١٦

لے تذکرة الحفاظ - جلداول ص ١١٥ کے ایضا۔ ١١٦

عبیدابن جعفر کے متعلق کہتے تھے کہ بیدونوں ملک کے جوہر ہیں۔عمروبن حارث ہے کسی نے سوال کیا کہ یزیدافضل ہیں یا عبداللہ بن جعفرانہوں نے جواب دیا اگر وہ دونوں ترازومیں تو لے جائیں تو کسی کاپلہ بھاری نہ ہوگا۔

احتیاط: مخاط تابعین کی طرح وہ بھی اس قدراحتیاط کرتے تھے کہ جب ان کے پاس سائلین کی سرخ ہوگئ تو انہوں نے خانہ شینی اختیار کی ہے۔

علم کی عظمت: علم کابڑا وقار قائم رکھتے تھے اور اس سلسلہ میں کسی امیر کے آستانہ پر جانا گوارا نہیں تھا۔ جس کو ضرورت ہوتی اس کوخود یہاں بلاتے تھے۔ ایک مرتبہ ریان بن عبدالعزیز نے آپ کے پاس کہلا بھیجا کہ آپ میرے پاس آ ہے میں آپ سے پچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جواب میں کہلا بھیجا کہ تم خود میرے پاس آؤمیرے پاس آنا تہارے لئے زینت اور میرا تہارے یاس جانا تمہارے لئے عیب دارہے ہے۔

صاف گوئی: امراء کومطلق خاطر میں نہ لاتے۔ان کے منہ پران کی برائیاں بیان کرتے۔ایک مرتبہ آپ بیار پڑے۔ حوثرہ بن مہیل امیر مصرآپ کی عیادت کے لئے آیا اور پوچھا جس کیڑے میں مجھر کا خون لگا ہو۔اس میں نماز پڑھنے کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ بیسوال بن کرآپ نے اس کی طرف مے منہ پھیرلیا اوراس سے گفتگو بند کردی۔ بیدد کھے کرحوثرہ اٹھ گیا۔ آپ نے اس کی طرف د کھے کہ کہاروزانہ خلق اللّٰہ کا خون کرتے ہواور مجھ سے مجھر کے خون کے متعلق پوچھتے ہوئے۔

وفات : مروان کے عہدِ حکومت مرااج میں وفات پائی ہے۔

بعض خاص اوصاف :

عقل ودانش اورحلم اورخل کے زیورے آراستہ تھے۔ کان حلیماً عاقلاً۔

# (۸۴) بولس بن عبید

نام ونسب : یونس نام ،ابوعبیدالله کنیت ، بی عبدقیس کے غلام تھے۔ فصل و کمال : یونس اگر چہ غلام تھے۔لیکن حسن بھری کے خاص اصحاب میں تھے۔ان کے فیض صحبت و ہم نشینی نے ان کو دولتِ علم وعمل سے مالا مال کر دیا تھا۔ حافظ ذہبی ان کوامام جحۃ اور قدوہ لکھتے ہیں <sup>ا</sup>۔ امام نو وی لکھتے ہیں کہان کی توثیق اور جلالت پرسب کا اتفاق ہے اور وہ جلیل القدر تا بعی تھے جابن حبان لکھتے ہیں کہ وہ علم وضل ، حفظ وا تقان ، پابندی سنت اور اہلِ بدعت ہے بغض ، تقشف ، تفقہ فی الدین اور کثرت حفظ میں اپنے زمانہ کے سادات میں تھے ہے۔

صدیث : حدیث میں اپ عهد کے متاز تفاظ میں تھے۔علامہ ابن معد لکھتے ہیں : کان شقفه کثیر الحدیث ۔

صحابہ میں انہوں نے انس بن مالک" کودیکھاتھا ،لیکن ان سے فیضیاب نہ ہو سکے۔ انہوں نے زیادہ ترحضرت حسن بھری" ہے استفادہ کیا سے ان کے بعد محمد بن سیرین ، ثابت البنانی ، عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ ، تکیم بن عرج ، نافع مولی ابن عمر ،حمید بن بلال ،عطاء بن ابی رباح وغیرہ سے ساع حدیث کیا تھا ھے۔

حدیث میں اپنا کشر معاصرین پرفائق تھے۔ سعید بن عامر کابیان ہے کہ میں نے یونس بن عبید نے افضل کسی کونہیں پایا۔ تمام اہلِ بھرہ کی یہی رائے ہے۔ ابوحاتم کہتے ہیں کہ وہ سلیمان تیمی سے بھی بلندمر تبہ ہے۔ تیمی ان کے مرتبہ کوئہیں پہنچ سکتے تھے <sup>آ</sup>۔

اخلاص في العلم:

ان کی علمی طلب شہرت اور نامور کے لئے نہیں ، بلکہ خالصۃ کڈیھی۔ ہشام بن حسام کابیان ہے کہ میں نے یونس بن عبید کے سواکسی کوالیا نہیں پایا جس کی غرض علم سے محض وجہ اللہ ہو ہے۔ فضائل اخلاق :

وفورعلم کے ساتھ کمل بھی یہی درجہ کا تھا۔عقا کد میں بڑے متشدداور مذہب میں بڑے متقشف تھے۔ابن حبان لکھتے ہیں کہ وہ بڑے عاملِ سنت بدعات سے نفرت کرنے والے اور متقشف تھے۔

ل تذكرة الحفاظ علدادل ص ١٣٠٠ تهذيب الاساء علدادل ص ١٦٨ ع تهذيب التهذيب علداا ص ٣٣٥ ع ابن سعد علد ١٣٠٥ ٥ تهذيب التهذيب علداا ص ٣٣١ ت تذكرة الحفاظ علدادل ص ١٣٠ ٤ ابن سعد علد ١٤ ـ تارس ٢٣٥ م تهذيب التهذيب علداا ص ٢٣١ ع تذكرة الحفاظ علدادل ص ١٣٠ عقائد کے باب میں اتنے متشدد تھے کہ جدید عقائد و خیالات کو گناہ کیرہ ہے بھی ہڑھ کر سمجھتے ہے۔ اپنے صاحبز ادے سے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں تم کوسود، چوری اور شراب نوشی ہے تنے کرتا ہوں۔ لیکن تمہارااان چیزوں میں مبتلا ہو کر خدا ہے ملنا ،اس کے مقابلہ میں زیادہ پند کرتا ہوں کہ عمرو بن عبید اور اس کے ساتھیوں کے ہم خیال ہو کر اس ہے ملوا۔

مبتدعین کی عیادت کرنا بھی کارِثواب نہ بھتے تھے۔ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ میراایک معتز لی پڑوی بیار ہے، میں اس کی عیادت کروں ۔ فر مایا ، ثواب کی نیت سے نہیں <sup>ہا</sup>۔

فرائض کے علاوہ زیادہ روزہ نماز نہ کرتے تھے۔لیکن ضدا کے حقوق وفرائض کی ادائیگی کے لئے ہروقت تیارر ہے تھے۔سلام بن طبع کا بیان ہے کہ یونس بہت زیادہ نماز،روزہ نہیں کرتے تھے۔لیکن ضدا کی قتم جب خدا کے حقوق کا وقت آتا تو وہ اس کی ادائیگی کے لئے بالکل تیارر ہے تھے تے۔ جہاد کو افضل العبادات سجھتے تھے۔اس کے چھوٹ جانے کا انتہائی قلق ہوتا تھا۔ان کو کی سبب ہے جہاد کا موقع نہ ملاتھا،اس کا تادم آخر قلق رہا۔ آخق بن ابراہیم کا بیان ہے کہ یونس مرض الموت میں اپنے بیروں کی طرف دیکھ کرروتے تھے۔لوگوں نے سبب بوچھا۔فر مایا کہ وہ خدا کی راہ میں غبار آلود نہیں ہوئے تھے۔ زبان پراکٹر کلمہ استغفار جاری رہتا تھا۔عبد الملک ابن سلیمان کا بیان ہے کہ میں نے ان سے زیادہ استغفار کرنے والانہیں دیکھا ہے۔

دیانت : ان کاذر بعیمعاش تجارت تھا۔ ریٹمی کیڑوں کی تجارت کرتے تھے اور تجارتی دیانت میں اس قدر مبالغہ کرتے تھے اور تجارتی دیانت میں اس قدر مبالغہ کرتے تھے کہ ان کے ساتھ تجارت کرنا مشکل تھا۔ ان کی تجارتی دیانت کے بہت ہے واقعات کتابوں میں مذکور ہیں۔

ایک مرتبہ ایک خاص مقام پرریشم کانرخ بہت پڑھ گیا تھا۔ آئبیں معلوم ہوا تو انہوں نے ایک دوسرے مقام کے ریشم فروش ہے میں ہزار کاریشم خریدا۔ بعد میں آئبیں خیال آیا تو اس بیجنے والے سے بوچھا کہ تم کوفلاں مقام پر مال کے نرخ پڑھے کی خرتھی۔ اس نے کہا، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں اپنا مال کیوں فروخت کرتا۔ یہ جواب من کررو پید لے کرمال واپس کردیا گئے۔

ایک مرتبہ ایک عورت ان کے پاس خزکی جادر فروخت کرنے کے لئے لائی۔ انہوں نے اے دکھا کر ہے ہے لئے لائی۔ انہوں نے اے د کھے کرتے ہما ہے اس نے کہا، ساٹھ درہم۔ انہوں نے اے ہمسایہ تاجرکو جادردکھا کر ہو چھا،

تہاری نظر میں اس کی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا، ایک سوبیس تک ہوسکتی ہے۔ قیمت لگوانے کے بعد عورت سے کہا، ایک سوپیس تک بیچنے کی اجازت دیتے ہیں ا

ایک مرتبہ ایک عورت ریشم کا ایک جبہ بیچنے کے لئے لائی۔انہوں نے قیمت دریافت کی۔ اس نے پاپنچ سوبتائی۔ان کی نگاہ میں وہ اس سے بہت زیادہ قیمت کا تھا۔اس لئے انہوں نے دو ہزار تک اس کی قیمت لگائی <sup>س</sup>ے۔

ال احتیاط کے باوجودانہیں اس بارے میں پورااطمینانہ ہوتاتھا۔ ابن شوذ ب کابیان ہے کہ ایک مرتبہ بونس اور ابن عون حلال وحرام پر باتیں کررہے تھے۔ دونوں نے کہا کہ ''ہمارے مال میں ایک درہم بھی حلال کانہیں ہے'''<sup>''</sup>۔

وفات : وسلام میں وفات پائی۔عبداللہ بن عباس کے پوتے سلیمان اور عبداللہ بن علی اور پڑ پوتے جعفر اور محد نے جناز ہا ٹھایا اور ان کی زبان پرتھا کہ ''خدا کی تتم پیعزت وشرف ہے'' سے۔

## (۸۵) ابوادر لیس خولانی

نام ونسب : عائذ نام ہے۔ ابوادر لیس کنیت۔ کنیت بی ہے مشہور ہیں۔ نسب نامہ بیہ ہے : عائذ ابن عبداللہ بن عمر و بعض روایات میں نام عبداللہ اور نسب نامہاس طرح ہے، عبداللہ بن ادریس بن عائذ بن عبداللہ بن غیلان خولانی۔

بيدائش: غزوهٔ حنين كے سال ٨ ج يعنى عهدِ رسالت ميں بيدا ہوئے هـ

فضل و کمال : صاحب علم و کمل تا بعین میں تھے۔ شام کے متاز علماء میں شارتھا۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں، ابوادریس خولانی عالم اهل الشام ۔۔۔۔۔لفقیہ احد من جمع بین اعلم اعمل مشہور صحابی حضرت ابودرداء کے بعد جوشام میں مقیم تھے۔ ابوادریس ہی ان کے جانشین ہوئے تھے ہے۔

حدیث : حدیث میں انہوں نے حضرت عمر الودردائے، معاذین جبل ، ابوذرغفاری ، بلال ، ثوبان ، حذیفہ بن یمان ، عبادہ بن صامت ، عوف بن مالک ، مغیرہ بن شعبہ ، معاویہ بن الی سفیان ، ابو ہریرہ ، ابوسعید خدری وغیرہ سے روایتیں کی ہیں۔ حافظ ذہبی نے اکا بر حفاظ کے زمرہ میں ان کے حالات لکھے ہیں۔ ان سے روایت کرنے والول میں امام زہری، ربیعہ بن یزید، بسر بن عبید الله، عبدالله بن ربیعه بن بزید، قاسم بن محمر، ولید بن عبدالرحمٰن، پوٹس بن میسر ہ، ابوعون انصاری ، پوٹس بن سیف ، مکول شهر بن حوشب اورسلمه بن دينار وغير ه لائق ذكر بين إ

فقه: شام کے مشہور فقہاء میں تھے۔امام زہری ان کوشام کے فقیہ علماء میں شار کرتے تھے کی طبری نے ان کاذ کرشام کے ان علماء کے ساتھ کیا ہے، جوفقیہ اور حلال وحرام کے عالم تھے ج

وعظ گوئی اور قضاءت :

ان کے فقہی کمال کی سندیہ ہے کہ عبدالملک کے زمانہ میں وہ دارالخلافہ دمشق کے قاضی تھے اور قضاءت کے ساتھ وعظ ویندی کی خدمت بھی انجام دیتے تھے۔ پھرعبدالملک نے وعظ کی خدمت ان ہے الگ کرلی۔ان کی قضاءت کے مقابلہ میں وعظ گوئی کاشغل زیادہ مرغوب تھا۔اس لئے اس ے علیحاد گی کے بعد کہتے تھے، "میری مرغوب چیزے مجھے معزول کردیا گیااور جس چیزے میں ڈرتا ہوںاتے رہنے دیا گیا''<sup>ہے</sup>۔

علماء کااعتراف: ان کے ہمعصروں کے کمالات کے اتنے معترف تھے کہ کھول جوشام کے سب ے بڑے عالم تھے، کہتے تھے کہ میں نے ادریس ہے بڑاعالم نہیں دیکھا۔ابوزرعہ دشقی ان کوجبیر بن نفیرعالم شام پرتر جیح دیتے تھے<sup>ھ</sup>۔

و**فات** : ﴿مِهِمِينُ وفات يائَى <sup>ك</sup>ــ

## (۸۲) ابوالحق مبعی

نام ونسب : عمرونام ہے۔ابوا کی کنیت کنیت سے زیادہ مشہور ہیں۔نب نامہ ہیہے : عمرو بن عبدالله بن على بن احمد بن يحمد بن سبيع بن صعب بن معاويه بن كثير بن ما لك بن چشم بن حاشذ بن چیثم بن خیران بن نوف بن ہمدان ہمدانی کوفی۔

ہمدان میںان کاممتاز خاندان تھا۔اسلامی عہد میں پیخاندان کوفہ میں آباد ہو گیا تھا۔حضرت عثان " کے زمانہ میں ابوائخق کے دادامہ پنہآئے تھے۔حضرت عثان " نے ان کے خاندائی اعز از کالحاظ کر کے بندرہ ہزاریا بچے سو،اوران کا سوسو،ان کے اہل وعیال کو وظیفہ مقرر کیا <sup>ہے</sup>۔

> ۲ ِ تذكرة الحفاظ \_جلدادل \_س۴۹ ل تهذيب التهذيب حلده ص٥٨ ٣ يذكرة الحفاظ -جلداول -ص٩٩ ٣ تهذيب التهذيب وجلده ص ٨٥

٢. تذكرة الحفاظ - جلداول \_ص٩٩

هے تہذیب التہذیب۔جلدہ۔ص۸۵

بیدائش : ابوا بخق غالبًا کوفہ ہی میں عثانی عہد کے آخر میں جب کہ حضرت عثان کا خلافت میں تین سال باقی تھے، پیدا ہوئے کے۔

اُموی دور : اُموی دور میں بھی ابوا بخق کا غاندانی اعزاز قائم رہا۔امیر معاویہ ﷺ کے زمانہ میں بیاور اِن کے والد تین سووظیفہ یاتے تھے <sup>ہی</sup>۔

فضل و کمال نظم کرن کوفہ میں ابوا بحق کی نشو ونما ہوئی تھی۔ ان میں تھیلی علم کی فطری استعداد و صلاحیت تھی۔ اس لئے علائے کوفہ کے فیض سے پورا فائدہ اٹھایا اور ان کا شارعلاء کے اکابر علاء میں ہو گیا ہے۔ علامہ نووی لکھتے ہیں کہ ان کی توثیق ، جلالت اور ثناء پرسب کا اتفاق ہے۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ وہ علم کا ظرف تھے۔ ان کے مناقب بہت ہیں گے۔ ابن ناصر الدین ان کو آئمہ اسلام اور بڑے حفاظ حدیث میں لکھتے ہیں ہے۔

قرآن : قرآن کے دہ نہایت مشہور قاری تھے۔عبداللہ بن مسعود ﷺ کے اصحاب ان کوعمراء القاری کہتے تھے۔اس فن کی تعلیم انہوں نے اس فن کے مشہور علماء ابوعبدالرحمٰن اور اسود بن پریدسے حاصل کی تھی کئے۔

صدیث : حدیث کے اکابر حفاظ میں تھے۔ حافظ ذہبی ان کوعلم کاظرف اور علائے اسلام میں کھتے ہیں کے صحابہ میں انہوں نے ابن عباس ، ابن عمر ، ابن عمر ، ابن عر ، معاویہ ، عمر و بن ایج المحمل ، ابن عمر ، ابن عمر ، عمر و بن الحریث ، نرید بن ارقم ، برا ، بن عاز ب ، سلیمان بن صرد ، حارث بن وہب ، عدی بن حاتم ، جابر بن عمر ، افع بن خدت ، عروه بارقی ، ابو جیفہ ، خالد بن عرفط ، مریب بن عبد اللہ بحل ، اشعث بن قیس ، مسور بن محرمہ "اور تا بعین میں ایک کثیر جماعت سے ساع حدیث کیا تھا کے ابن مدینی نے ان کے شیوخ کی تعداد باختلا فروایت تین یا چار سوکھی ہے۔ ان مدیث کیا تھا کے ابن مدینی نے ان کے شیوخ کی تعداد باختلا فروایت تین یا چار سوکھی ہے۔ ان میں ارتمیں (۲۸) صحابہ تھے ہے۔

ابوحاتم روایات کی کثرت اور رجال کے علم میں ان کوامام زہری کا ہم پایہ بیجھتے تھے <sup>سا</sup>۔ ابوداؤر طیالسی کا بیان ہے کہ ہم نے چارآ دمیوں کے پاس صدیث کا ذخیرہ پایا۔ ان چار میں ایک ابوا بخق ہیں۔ ان کی احادیث کی تعداد دو ہزار تک بیان کی جاتی ہے <sup>ال</sup>۔

تلا فده : شيوخ كے تناسب سے ان كے تلافه كا دائر ہ بھى نہایت وسیع تھا اور اس میں بڑے بڑے تا بعین اور تبع تا بعین تھے۔ بعض قابل ذكر نام یہ ہیں۔ سلیمان التی ، اعمش ، قاده ، اسلیمان بن فول ، ابی خالد ، شریک بن عبدالله ، عماره بن زریق ، منصور بن معتمر ، سفیان ثوری ، مسعر ، ما لک بن مغول ، سفیان بن عید نه نه بربن معاویه ، زائده ، حسن بن صالح اور ابو بکره بن عباس وغیره لی سفیان بن عید نه نه برب معاویه ، زائده ، حسن بن صالح اور ابو بکره بن عباس وغیره لی رم دوعبادت : اس علم کے ساتھ مل بھی اسی درجہ کا تھا ، بڑے عابد و زاہد تھے۔ حافظ ذہبی کے ساتھ مل بھی اسی درجہ کا تھا ، بڑے عابد و زاہد تھے۔ حافظ ذہبی کستے ہیں ، " کان صواها قواها متقبلا " تین دن میں ایک مرتبہ قرآن خم کرتے تھے۔ روز ب

آخر عمر میں جب قوی ضعیف اور عبادتِ شاقہ کے متحمل نہ رہ گئے تھے ،اس وقت ان معمولات میں فرق آگیا تھا۔لیکن پھر بھی مہینہ میں تین دن اور ہر جمعہ دوشنبہ کواوراشہر حرم میں پابندی سے روز ہ رکھتے تھے اورا کی رکعت میں پوری سور ہ بقر ہ تھے تھے۔ جہاد فی سبیل اللہ :

، من کے جہاد فی سبیل اللہ کا بھی ولولہ تھا۔امیر معاویہ کے زمانہ میں روم کی فوج کشی میں شریک ہوئے بتھے <sup>ہی</sup>۔

وفات : ساھ یا ۱۳۱ھ میں وفات یا کہ وفات کے وقت کم دبیش سوسال کے قریب عمرتی ھے۔ رمری ابو بردہ بن ابی موسی اشتعری سطان میں استعربی سطان کے دیائے کے دیائے کے دیائے کے دیائے کے دیائے کے دیائے کی دیائے کے دیائے کے دیائے کی دیائے کی دیائے کی دیائے کے دیائے کی دو اس کے دیائے کی دو اس کے دیائے کے دو اس کی دو اس کے دیائے کی دیائے کی دیائے کے دیائے کے دیائے کی دو اس کے دیائے کی دو اس کے دیائے کے دیائے کی دو اس کے دیائے کے دیائے کی دو اس کے دو اس کے دیائے کی دو اس کے دو اس کے دیائے کی دو اس کے دو اس کے دیائے کی دو اس کے دیائے کے دیائے کی دو اس کے دیائے کی دو اس کے دو اس کے دیائے کی دو اس کے دیائے کی دو اس کے دو اس کے دیائے کی دیائے کی دو اس کے دیائے کی دو اس کے دو اس کے دو اس کے دیائے کی دو اس کے دو اس کے دیائے کی دو اس کے دو اس

نام ونسب : عامرنام ہے۔ ابو بردہ کنیت کنیت سے زیادہ مشہور ہیں۔ مشہور سحالی حضرت ابوموی استعری کے صاحبزادے ہیں۔ نسب نامہ یہ ہے : عامر بن عبداللہ بن موی بن قیس بن میں حضار بن حضار بن عامر بن عامر بن عذر بن وائل بن ناجیہ بن حمام جماہرا شعری۔

تعلیم: ان کے والد حضرت ابوموی اشعری ٹرے پاید کے صحابی تھے۔ انہوں نے ان کو حصولِ تعلیم کے لئے مشہور صحابی عبد اللہ بن سلام کے پاس جو مدینہ میں اہل کتاب کے بہت بڑے عالم تھے بھیج دیا تھا۔ اس واقعہ کو ابو بردہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ کو تھیلی علم کے لئے عبداللہ بن سلام کے پاس بھیجا۔

جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا ، بھینجتم لوگ ایک تجارتی مقام پر رہتے ہو۔ اس لئے اس کالحاظ رکھنا کہ جب کی پرتمہارا کچھ مال واجب ہوتو وہ اگرتم کو گھاس کا ایک گھا بھی دے تو اس کو تبول نہ کرنا کہ وہ ربا ہوگا۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب میں مدینہ میں گیا اور عبداللہ بن سلام سے ملا تو انہوں نے کہا، چلوجس گھر میں رسول اللہ ﷺ نے داخل ہوکر نماز پڑھی ہے، تم بھی اس میں چل کر نماز پڑھوتم کو تھجور اور ستو کھلاؤں گائے۔ پھر فر مایا بھتیج تم ایسے مقام پر رہتے ہو جہاں سود عام ہے ہے۔ تم میں ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ کی کو قرض دیتے ہیں اور اس کی مدت پوری ہوجاتی ہے تو مقروض خور ونوش کے سمامان کی ایک گھری اور جارہ کا ایک گھاا ہے ساتھ لاتا ہے بیر باہے ہے۔

فضل و کمال: حضرت ابوموی اشعری اورعبدالله بن سلام کی تعلیم و تربیت اور دوسرے بزرگوں کے فیضِ صحبت نے ابو بردہ کا دامن علم نہایت وسیع کردیا تھا۔ جافظ ذہبی لکھتے ہیں،''ابو بردہ بن ابی موی الاشعری الفقیہ احدالائمۃ الاثبات' <sup>ه</sup>ے۔امام نووی لکھتے ہیں ۔ان کی توثیق وجلالت پر سب کا اتفاق ہے <sup>ک</sup>ے۔

صدیث : حدیث کوه ممتاز حفاظ میں تھے۔علامہ ابن سعد لکھتے ہیں، "کسان شقة کئیسر السحدیث" ۔اس فن میں انہوں نے ابوموی اشعری ،حضرت علی ،حذیفہ بن یمان ،عبدالله بن سلام، الحدیث یا ان ،عبدالله بن سلام ، اعز المر نی مغیرہ ،عبدالله بن عمر ،عبدالله بن عمر و بن العاص ،اسود بن یزید نعی اور عروه بن زبیر وغیره سے استفادہ کیا تھا کے۔

تلامده: ان سے روایت کرنے والوں میں ان کے لڑکے سعید اور بلال ، پوتے بزید اور عام لوگوں میں امام شعبی ، ثابت النبائی ، حمید بن بلال ، عبدالملک بن نمیر، قنادہ ، ابو آخق سبعی وغیرہ لائق ذکر ہیں کئے۔

فقہ: فقہ میں بھی دہ امتیازی پاید کھتے تھے۔ حافظ ذہبی ان کوفقیہ ادرامام لکھتے ہیں <sup>9</sup>۔ عہدہ قضاء: اس تفقہ کی بناپر دہ قاضی شریح کے بعد کوفہ کی مسندِ قضا پر بیٹھے تھے <sup>ط</sup>ے ان کے بعد ان کے لڑکے بلال ان کے جانشین ہوئے <sup>ال</sup>۔

اِبن سعد علده ص ۱۸۷ تر کرة الحفاظ علداول ص ۸۳ تبذیب الاساء علداول ق ص ۱۸۹ تبذیب الاساء علداول ق ص ۱۸۹ تبذیب الاساء علداول ص ۱۸۹ تبذیب الاساء علداول ص ۱۸۹ تبذیب الاساء علداول ص ۱۸۹ کے تبذیب الاساء علداول ص ۱۸۹ کے تبذیب المتبذیب علداول ص ۱۸۳ کے تبذیب المتبذیب علداول ص ۱۸۳ می ایضا میں مدرات الذہب علداول ص ۱۲۱ ال ابن سعد علده ص ۱۸۷

فضائل اخلاق :

فضائل اخلاق کامجسم پیکر تھے۔ ان کی ذات میں تمام اخلاقی محاس جمع تھے۔ یزید بن کہلب جس زمانہ میں خراسان کاوالی ہوااس وقت اس کوایک جامع اوصاف شخص کی ضرورت ہوئی۔ اس نے لوگوں ہے کہا مجھے کوئی ایسا آ دمی بتاؤ جو خصائل حسنہ میں پورا ہو۔ لوگوں نے ابو بردہ کا نام لیا۔ یزیدانہیں بلاکران ہے ملا۔ تجربہ میں انہیں بہترین شخص پایا۔ان کی باتوں ہے بہت زیادہ

وفات : من الصين وفات يا كَي على

## (۸۸) ابوبکر ''بن عبدالرحمٰن ''

نام ونسب : محمدنام ، ابو بکرکنیت \_ ان کی کنیت نے اتی شہرت حاصل کی کہنام کی جگہ لے لی \_ چنانچہ بعضوں کے نزد یک ان کا نام ہی ابو بکر ہے ۔ نسب نامہ یہ ہے : ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام بن مغیرہ بن عبداللہ بن مخزوم مخزوم ۔ مال کا نام فاختہ تھا ۔ نانہا کی شجرہ یہ ہے : فاختہ بنت عقبہ بن سہیل بن عمرو بن عبدود بن نضر بن مالک بن جسل بن عامر بن لوئی ہے۔ ولا دت : ابو بکر ، حضرت عمر "کے عہد خلافت میں پیدا ہوئے ہے۔

فضل وكمال:

حضرت ابو بكر مدينة الرسول ميں بيدا ہوئے تھے جوعلاء كامخزن تھا۔ ان ميں تخصيل علم كابرا ذوق وشوق تھااس لئے بڑی محنت سے تخصيل علم كى اور مدينہ كے نامور علاء ميں شار ہوا۔ علامہ ابن سعد لکھتے ہيں: "كيان ثقة فقيها كثير الحديث عالما عا قلا عاليا سحيا"۔ ابن خراش انہيں ائمہ علاء ميں شاركرتے تھے ھے۔ صدیث : حدیث کے دہ بڑے حافظ تھے۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں : کان شقة حجة فقیها اماما کثیرا الروایة ۔ صحابہ میں اپنے والدعبدالرحمٰن، ابو ہریرہ ، ممارین یاسر ، ابومسعود، بدری، عبدالرحمٰن بن مطبع ، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقه "اورام سلمه " سے روایتیں کی ہیں ۔

ان سے روایت کرنے والے میں ان کے لڑکے عبدالملک عمر و ،عبداللہ اور سلمہ بھینے قاسم بن محمداور عام لوگوں میں امام زہری ،عمر بن عبدالعزیز اور حکم بن عتب وغیر ولائق ذکر ہیں ہے۔ فقہ: فقہ میں آپ کا پایہ نہایت بلند تھاوہ مدینہ کے سات مشہور فقہا میں سے ایک تھے۔ابوالزناد کہتے تھے کہ مدینہ کے ان فقہاء وعلماء جس کی رائے پر مسائل کا فیصلہ ہوتا تھا۔ چھآ دی تھے ان میں ایک ابو بکر عبدالرحمٰن تھے ہے۔

### زمدوعبادت

زمدوتقوی کارنگ نہایت گہراتھا۔ مدینہ کے عابدترین بزرگوں میں تھے۔ زہدوعبادت اور نمازوں کی کثرت کی وجہ سے "راہب قریش" ان کولقب ہوگیاتھا۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ وہ صالح، عبادت گزاراور خدا پرست تھے "کئی گئی دن کامسلسل روز ہ رکھتے تھے ان کے بھائی عمر و بن عبدالرحمٰن کا بیان ہے کہ وہ روزے بروزے رکھتے تھے اور درمیان میں افطار نہ کرتے تھے ہے۔

امانت : امانت ان کاخاص وصف تھا۔ انہیں امانت میں اس قدر اہتمام تھا کہ اگر کوئی شخص ان کے پاس کوئی شخص ان کے پاس کوئی شخامانت رکھنے والا معاف ہی کیوں نہ کردیتا مگر پوری امانت واپس کرتے ہے۔

صرف عثان بن محمد کابیان ہے کہ عروہ نے ابو بکر کے پاس کچھ مال امانت رکھوادیاوہ مال یاآں کا کچھ حصہ ضائع ہوگیا۔ عروہ نے کہ لا بھیجا کہ تم پراس کی ذمہ داری نہیں ہے تمہاری حیثیت تو امین کی تھی۔ انہوں نے جواب دیا کہ رید مجھے معلوم ہے کہ مجھ پر تا وال نہیں ہے لیکن میں رید پند نہیں کر تا کہ قریش میں تمہاری زبان سے ریدالفاظ نکلے کہ میری امانت ضائع ہوگئی کے غرض عروہ کے کہنے کے با وجود نہ مانے اورا پی املاک بھے کر پوری امانت واپس کی کے۔ فرض عروہ کے کہنے کہ با وجود نہ مانے اورا پی املاک بھے کر پوری امانت واپس کی کے۔ فرض عروہ کے کہنے کے با وجود نہ مانے اورا پی املاک بھے کہ اور بیر چشم تھے گئے۔

لِ تذكرة الحفاظ علداول ص ۵۵ ع تهذيب التهذيب علدال ص ۳۰ علام الموقعين عبداول ص ۲۳ علام الموقعين عبداول ص ۲۳ ع تهذيب التهذيب عبد الله علام الموقعين عبداول عن ۵۳ عن تهذيب التهذيب عبدالله علام الله عبداول عن ۵۳ عن تهذيب التهذيب عبدالله علام الله عبدالله عن معدم الله عبدالله عن الله عبدالله عبدالل

بنیاُمیهمیں منزلت:

اُموی خلفاءان کی اتنی منزلت کرتے تھے کہ ان کی وجہ سے اہلِ مدینہ کوامویوں کی جانب سے امن حاصل ہو گیا تھا۔وہ کہا کرتا تھا کہ سے امن حاصل ہو گیا تھا۔وہ کہا کرتا تھا کہ بی اُمیہ کے ساتھ اللی عدید کی روش کی بناء پر میں ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہوں لیکن ابو بکر بن عبد الرحمٰن کا خیال آ جاتا ہے تو شرم آنے لگتی ہے اور ارادہ ترک کردیتا ہوں۔عبد الملک اپنے بعد ہونے والے خلفاءولیداور سلیمان کو بھی ابو بکر کی تعظیم و تکریم کی وصیت کرتا گیا تھا ۔

وفات ایک دن عصر کی نماز پڑھ کرعنسل خانہ گئے وہاں گر پڑے ،فورأ زبان سے نکلا، ''میں نے آج شروع دن میں خدا کی شم کوئی نئی بات نہیں کی تھی''۔ای دن غروبِ آفتاب سے پہلے انتقال کر گئے۔ یہ عموم سے کاواقعہ ہے ج

## (۸۹) ابورجاءعطاردی

نام ونسب : ابورجاءاوران کے والد کے نام کے بارے مختلف بیانات ہیں۔ایک بیان یہ ہے کہ ان کاعمران اور والد کانام ملحان ہے، دوسرایہ ہے کہ والد کانام تیم ہے، تیسرایہ ہے کہ ان کانام عطار داور والد کانام پرویز ہے۔ان تینوں بیانات میں اکثر ارباب سیر کے نزدیک پہلازیادہ صحیح ہے۔ حافظ ذہبی اور ابن حجر نے ای کو اختیار کیا ہے۔ ابور جاء کنیت ہے اور اس سے وہ زیادہ مشہور ہیں۔نسبی تعلق قبیلہ تیم سے تھا گے۔

اسلام : ابورجاء نے آنخضرت ﷺ کازمانہ پایاتھا۔لیکن اس وقت بالکل نوخیز تھے۔عہدِ نبوی میں عرصہ تک ان کا قبیلہ اسلام کا طوقِ غلامی گردن میں ڈالنا پڑا۔ عرصہ تک ان کا قبیلہ اسلام سے بھا گنارہا ،کین پھر آخر میں اے اسلام کا طوقِ غلامی گردن میں ڈالنا پڑا۔ ان واقعات کوخودر جاء کی زبان ہے سنو۔

ان کابیان ہے کہ دسول اللہ ﷺ کی بعثت کے زمانہ میں میں اپنے چشے "سند" پراؤنوں کی چرائی پرتھا کہ اطلاع ملی کہ عرب میں ایک شخص مبعوث ہوا ہے، جولوگ اس کی اطاعت نہیں کرتے وہ ان کو تل کر دیتا ہے۔ یہ خبر سن کر ہم لوا پے اہل وعیال کو لے کربی سعد کا میدان عبور کر کے بھا گ گئے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس شخص ہے بچنے کی مبیل " لا الله الا الله محمد اعبدہ ور سوله " کی شہادت ہے۔ جو شخص اس کا اقر ارکر لیتا ہے اس کی جان اور اس کا مال محفوظ ہوجاتا ہے۔ یہ معلوم کی شہادت ہے۔ جو شخص اس کا اقر ارکر لیتا ہے اس کی جان اور اس کا مال محفوظ ہوجاتا ہے۔ یہ معلوم

کرے ہو اوٹ آئے اور اسلام میں داخل ہو گئے ۔ یہ فتح مکہ کا زمانہ تھا گے۔ اگر چہ ابور جاء مہدر سالت علیم میں مشرف ہوگئے کے دیار اوالقاء کے شرف سے محروم رہے۔ فضل و کمال :

ابورجاء كذمانه مين بهت الصحاب موجود تقيدان لئے أنهين حصول كمال كابوراموقع ملا۔ عافظ ذبى لكھتے بين : هن كبار علماء التابعين ..... كان ثقة ثبتناً عالماً عداملاً عداملاً قرآن : قرآن كي ممتاز عالم تقيداس كي تعليم انهوں نے ابومو كي اشعري اور مفسر القرآن حضرت عبدالله بن عباس سے حاصل كي تھي ان كي تعليم نے أنهين قرآن كا عالم بناديا هي۔ عبدالله بن عباس سے حاصل كي تقرق عمران بن حسين ابن ابن عباس المومنين حديث : حديث مين حضرت عمر عمران بن حسين ابن ابن عباس المومنين عائش صديقة سے ان كي روايات ملتى بين دان سے روايات كرنے والوں ميں ابوب ، جرير بن حازم عوف الاعرائي ، عمران القصر ، مهدى بن ميمون ، ابوالا شهب ، حماد بن تجيع ، سعيد بن الى ربيعه ، ابوعثان اور حسن بن ذكو ان وغيره لائق ذكر بين لئے۔

### زمدوعبادت:

زمدوعبادت میں بھی ممتاز تھے۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ وہ بڑے عبادت گزار ، نماز پڑھنے والے اور تلاوت کرنے والے شخ تھے کئے رمضان میں تراوت میں تین قرآن ختم کرتے تھے گے۔ والے اور تلاوت کرنے والے شخ تھے کئے رمضان میں تراوت میں تین قرآن ختم کرتے تھے گے۔ امامت : اپنالمی مذہبی کمالات کی وجہ ہے اپنے قبیلہ کے امام تھے اور چالیس سال تک یہ خدمت انجام دی قید۔ فدمت انجام دی قید

وفات: ان کے زمانہ کوفات کے بارے میں بہت اختلاف ہے۔ بعضوں کے نزدیک عمر بن عبدالعزیز کے عہدِ خلافت میں بعضوں کے نزدیک میں ، بعضوں کے نزدیک میں ، بعضوں کے نزدیک میں ، بعضوں کے نزدیک میں اور بعضوں کے نزدیک والے میں وفات پائی ہے اس کم وہیش ایک بعضوں کے نزدیک والے میں وفات پائی ہے اس کم وہیش ایک سوہیں سال کی عمرتی ۔ ان کے وفات پر فرزدق شاعر نے یہ شعرکہا

الم تو ان الناس مات كبير وقد عاش قبل البحث بعث مجمد

ا ابن سعد عبد کے قاول ص ۱۰۱ ع تذکرة الحفاظ عبد اول ص ۵۷ سے ایضاً میں ایضاً میں ایضاً میں ایضاً میں ایضاً میں استعداد کی ابن سع عبد کے میں اور المحاول میں میں میں ایضاً میں ایک ایضاً میں ایک ایضاً میں ایک ایضاً میں ایک ایضاً میں اور المداول میں میں ایک ایضاً میں اور المداول میں میں ایک ایضاً میں اور المداول میں ایک ایضاً میں اور المداول میں میں ایک ایضاً میں اور المداول میں اور المداول میں ایک ایضاً میں اور المداول میں اور المداول میں اور المداول میں المداول

### (٩٠) ابوالزنارُّ

نام ونسب : عبدالله نام بـ والدكانام ذكوان تها ـ ابوعبدالرحمٰن كنيت ـ ابوالزناد لقب ـ لقب بى عدد ونسب : عبدالله نام في خصر الدكانام ذكوان تها ـ ابوعبدالرحمٰن كنيت ـ ابوالزناد قريش كى غلامى ميس تصح اليكن غلامى كى نسبت بس اختلاف بي وهضر مله بنت ربيعه كااور حضرت عثان "كى اولا دكانام بتاتے ہيں ـ

فضل وكمال :

اگر چابوالزنادغلام تھے لیکن اقلیم علم کے تاجدار تھے۔اکابرتابعین کے بعد جو بزرگوارعلم کے مندنشین ہوئے ان میں ایک نام ابوالزناد کا بھی ہے۔ان کو جملہ علوم میں یکسال دستگاہ حاصل تھی۔ مندنشین ہوئے ان میں ایک نام ابوالزناد کا بھی ہے۔ان کو جملہ علوم میں یکسال دستگاہ حاصل تھی۔ امام نووی لکھتے ہیں کہ ان کی شاء صفت،ان کے وفورِعلم ،ان کے ضل اور مختلف علوم میں ان کی مہارت، تو فیق اوران کی جلالت پرسب کا اتفاق ہے ۔

حدیث: حدیث میں انہوں نے انس بن مالک ،عائشہ بنت سعد ،ابولمام بن ہمل بن صنیف ہسعید بن مسیت ،ابوسلم یہن عبدالرحمٰن ،آبان بن عثمان ،خارجہ ، بنت زید بن ثابت عبید بن سین ،عروہ بن زبیر ، علی بن حسین ،عمرو بن عثمان ،عبیدالله بن عبدالله بن عتب اور محد بن حز واسلمی وغیرہ سے فیض اُٹھایا تھا ہے۔

ان بزرگوں کے فیض نے ان کو حدیث کا بڑا جلیل القدر حافظ بنادیا تھا۔ امام حدیث سفیان توری ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہتے تھے علامہ ثقة اور کثیر الحدیث لکھتے ہیں سے

تلافدہ: ان كرك عبد الله الله عبد الرحمٰن اور القاسم ، صالح بن كيسان ، ابى ملكيه ، الممش عبيد الله ابن عمر و بن مجلان ، مشام بن عروہ ، شعيب بن الى حمز ہ ، ابن الحق ، موكى بن عقبه ، سعيد بن ابى

بلال، زائدہ بن قدامہ اور سفیان وغیرہ ان کے زمرہ تلامذہ میں تھے ہے۔ بلال ، زائدہ بن قدامہ اور سفیان وغیرہ ان کے زمرہ تلامذہ میں تھے ہے۔

فقہ: فقہ میں بھی امتیازی درجہ رکھتے تھے۔ ان کا شارفقہائے کہ یہ میں تھا۔ فقہ میں وہ مشہور فقیہ تابعی رہید رکھتے تھے۔ امام ابوطنیفہ کور بیعہ سے مرجع سمجھتے تھے۔ ربیعہ سے پہلے انہی کی ذات مرجوعہ تھی ، لیکن ربیعہ کی مسئد بچھنے کے بعد ان کا صلقہ درس خالی ہوگیا اور ان کے تمام تلا فہ و ربیعہ کی طرف رجوع ہوگئے ۔

ع تہذیب التہذیب -جلدہ مص۲۰۳-۲۰۰۳ هے تہذیب الاساء -جلداول - ق۲ مس۲۳۳ بحوالہ ابن سعد لِ تہذیب الاساء۔ جلداول۔ ق۲ے ص۲۳۳ سے تذکرۃ الحفاظ۔ جلداول۔ ۱۲۱ سے ایضا کے تہذیب المتہذیب۔ جلدہ۔ص۲۰۳

جامعیت اور حلقهٔ درس کی وسعت:

ابوالزناد کی جامعیت کی مناسبت سے ان کاصلقہ در سیجھی نہایت و سیجے تھا۔ اس میں مختلف علوم وفنون کے بیننگڑ وں طلبہ کا بجوم رہتا ہے۔ عبدر بہ بن سعید کابیان ہے کہ میں نے ابوالزناد کا اس شان سے مجد نبوی میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ طلبہ کا بادشاہوں جیسا بجوم تھا۔ اس بجوم میں فرائض کے سائلین بھی ہوتے تھے اور احسان کے بھی ۔ شعر کے بھی اور معصلات کے بھی ایث بن سعد کابیان ہے کہ میں نے ابولزناد کے پیچھے بہ یک وقت فقہ شعر و شاعری اور مختلف علوم کے لیث بن سعد کابیان ہے کہ میں نے ابولزناد کے پیچھے بہ یک وقت فقہ شعر و شاعری اور مختلف علوم کے ملاوہ زبان ادب وانشا اور فصاحت و بلاغت میں بھی دستگاہ تھی۔ علامہ ابن سعد لکھتے ہیں : کان فصیحا بصیوا بالعربیہ سے۔

غیر مذہبی علوم کی جانج پڑتال ان کے سپر دھی۔ ایک مرتبہ وہ ای سلسلہ میں شام گئے تھے کے

عقل وفرزائكي :

(١٩) ابوسلمه بن عبدالرحمن

نام ونسب : عبدالله نام ب- ابوسلمه کنیت کنیت نے اتی شہرت حاصل کی کہنام کی جگہ لے لی۔ چنانچے بعضوں کے نزدیک ان کا نام ہی ابوسلمہ تھا۔ مشہور صحابی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے فرزند ہیں۔ مال کا نام تماضر تھا۔ نھیالی شجرہ یہ ہے : تماضر بنت صبغ بن عمرو بن تعلیہ بن حارث بن حصین بن ضمضی بن عدی بن جناب بن ہل کلبی۔

فضل وكمال :

حفرت عبدالرحمٰن بن عوف ی کا درجهال سے ظاہر ہے کہ وہ عشرہ میں تھے۔ ابوسلمہ نے انہی کی آغوش میں علم عمل میں پرورش یا نکتھی۔ باپ کے فیض تربیت سے وہ دیگانہ عصر بن گئے تھے۔

لِ تذكرة الحفاظ عبداول ص ۱۲۱ تر تهذیب الاساء عبداول قریم سی تذکرة الحفاظ عبداول ص ۱۳۰ سی تذکرة الحفاظ عبداول س ۱۲۱ سی تذکرة الحفاظ عبداول سی ۱۲۱ سی ۱۲۰ سی ۱۲۰ سی ۲۳۰ سی تهذیب الاساء عبداول قریم سی تهذیب الاساء عبداول قریم سی تنظیم سی تنظیم

بعض علماءان کومدینہ کے فقہائے سبعہ میں ثار کرتے ہیں کین بیدائے عظف فیہ ہے مگراس سلسلہ میں ان کا املیا جانا ہی ان کے کمال کی سب سے بڑی سند ہے۔ ان کی علمی جلالت اور امامت پر علماء کا اتفاق ہے۔ امام نودی لکھتے ہیں کہ ابوسلمہ کی امامت ان کے مرتبہ کی بلندی اور ان کی رفع المز کی پرسب کا اتفاق ہے ۔ حمد بیث : حدیث میں انہوں نے اپنے والد حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ہم کے علاوہ اکا برصحابہ میں حضرت عثمان جمادہ بن صامت ، ابوقیادہ ، ابوقیادہ ، ابو وردائے ، اسامہ بن زید ، حسان بن ثابت ، رافع بن خذتی ، تو بان ، نافع بن حارث ، عبد الله بن سام ، ابو ہریرہ ، عبد الله بن عمر و بن العاص ، عبد الله بن عباس ، ابن عمر ، ابوسعید خدری ، انس بن مالک ، جابر ، معاویہ ، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ اور اُم سلمہ شونیرہ اور بہت سے اکا برتا بعین سے استفادہ کیا تھا ۔ اور بہت سے اکا برتا بعین سے استفادہ کیا تھا ۔

ان بزرگول كے فيض نے ان كوامام حديث بناديا تھا۔ حافظ ذہبى لكھتے ہيں كہوہ بڑے آئمة تابعين ميں اكثر العلم، ثقة ، اور عالم تھے ہے۔ علامه ابن سعد لكھتے ہيں : كان ثقة فقيها كثير الحديث ۔

تمام اکابرعلاء ان کی کثرت حفظ کے معترف تھی۔ زہری کابیان ہے کہ ابراہیم بن عبداللہ بن قارظ مجھ سے کہ ابراہیم بن عبداللہ بن قارظ مجھ سے کہتے تھے کہ تمہاری قوم میں دوآ دمیوں سے بڑا عالم حدیث میں نہیں دیکھا۔ ایک عروہ بن زبیر، دوسر سے ابوسلمہ بن عبدالرخمن ہے۔ امام زہری کہتے تھے کہ میں نے چارآ دمیوں کو علم کا دربان پایا، ان چار میں ایک ابوسلمہ کا نام ہے ہے۔

س تذكرة الحفاظ - جلداول ص٥٥ ق تذكرة الحفاظ - جلداول ص٥٥ م ابن سعد - جلده ص١١١

ل تہذیب الاساء ۔ جلداول ص ۲۳۱ تے تہذیب المتہذیب ۔ جلداا ۔ ۱۱۵ سم ابن سعد ۔ جلدہ ۔ ص ۱۱۱ می تہذہب المتہذیب ۔ جلداا ۔ ص ۱۱۱ کے تہذیب الاساء ۔ جلداول ۔ ق۲ ص ۲۳۱ میں المام ۔ الصناء ص ۲۳۰ یذ کرة الاساء ۔ الحفاظ ۔ جلداول ۔ ص ۳۵

عہدہ قضا: امیر معاویہ کے عہدِ خلافت میں سعید بن العاص حاکم مدینہ نے ان کو مدینہ الرسول کے عہدہ قضا پر متاز کیا الیکن پھر بعد کے تغیرات میں وہ اس عہدہ پر نہ رہ سکے اور سعید بن العاص کی معزولی کے بعداس کے جانشین مروان نے ابوسلمہ کو ہٹا دیا گے۔

وفات : وليد بن عبد الملك كي عهد خلافت م و يم وفات باكى - ايك روايت يه ب من وفات باكى - ايك روايت يه ب من وفات باكى وقت بهتر سال عم تقى الله من انتقال كي وقت بهتر سال عم تقى الله و الله من انتقال كي وقت بهتر سال عم تقى الله و ا

حلیم : ابوسلم نہایت حسین وجمیل تھے۔عبداللہ بن الی یعقوب کابیان ہے کہ ابوسلمہ بڑے سے تھے۔ ان کا چہرہ تابانی میں ہرقلی دینار معلوم ہوتا تھا۔سراور ڈاڑھی کے بال سپید ہو گئے تھے۔ان میں بھی حنا اور بھی وسمہ کا خضاب لگاتے تھے ہے۔

## (۹۲) ابوالعاليهرياحي

نام ونسب : رقیع نام ہے۔ ابوالعالیہ کنیت۔ کنیت ہی سے وہ زیادہ مشہور ہیں۔والدہ کا نام مہران تھا۔ قبیلہ بنی ریاح کی ایک عورت کے غلام تھے۔ اس نسبت سے ریاتی کہلاتے ہیں۔ اسلام : انہوں نے جاہلیت اور اسلام دونوں کا زمانہ پایا۔لیکن عہد نبوی میں شرف اسلام ہے محروم

اسلام جمامہوں نے جاہلیت اور اسلام دونوں کا زمانہ پایا۔ بین عہد نبوی میں شرف اسلام ہے تحروم رہے۔ آنخضرت کی وفات کے دوسال بعد اسلام لائے ۔

آزادی : روایات معلوم ہوتا ہے کہ قبولِ اسلام کے بعد عرصہ تک غلای میں رہے۔ پھران کی مالکہ نے انہیں آزاد کردیا ھے۔

ان کی آزادی کا واقعہ جس کے متعلق خودان کا بیان یہ ہے کہ میں ایک عورت کا غلام تھا۔ جب اس نے مجھے آزاد کرنے کا ارادہ کیا تو اس کے چیرے بھائیوں نے روکا ،اگراس کو آزاد کردوگی تو وہ کوفہ جاکر بالکل مفقود الجبر ہوجائے گا۔لیکن وہ آزاد کرنے کا فیصلہ کرچکی تھی۔اس لئے ایک جمعہ کو میرے پاس آئی اور مجھ سے پوچھ کر جامع مسجد کی طرف چلی۔ میں بھی ساتھ ہولیا۔مسجد پہنچنے کے بعد امام نے ہم کومنبر پر کھڑا کردیا۔

عورت نے میرا ہاتھ پکڑ کران الفاظ میں میری آزادی کا اعلان کیا ،'' خدایا میں تیرے یا سال کو (آخرت کے لئے آزاد ہے۔ پاس اس کو (آخرت کے لئے آزاد ہے۔

آئندہ قِ معرفت کے علاوہ اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ کہ کروہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ،اس کے بعد پھروہ نہیں دکھائی دی ا۔

فضل وكمال:

علمی اعتبار ہے ممتاز تابعین میں تھے۔علامہ نووی لکھتے ہیں کہوہ کبار تابعین میں تھے۔ ابو القاسم طبری کابیان ہے کہان کی توثیق پرسب کا اتھاق ہے <sup>ت</sup>۔

قرآن : ان کا خاص موضوع کتاب الله تھا۔قرآن کی تعلیم انہوں نے مشہور عالم قرآن حضرت ابی بن کعب سے حاصل کی تھی۔اس کا آغاز غلامی ہی کے زمانہ ہے ہو گیا تھا۔

ان کاخود بیان ہے کہ میں غلام تھا۔ اپنے اہل کی خدمت کرتا تھا اور قر آن اور عربی کی کتاب سیکھتا تھا <sup>عل</sup> لیکن باضابط تعلیم قبولِ اسلام کے ساتھ آٹھ سال کے بعد جب کہ وہ بڑی عمر پہنچ گئے تھے، شروع کی تھی <sup>ع</sup>۔ اور اس شوق اور محنت سے حاصل کی کہ جماعت تابعین میں قر آن کے سب سے بڑے عالم بن گئے۔

حضرت ابو بکرابن داؤ دکابیان ہے کہ صحابہ میں ابوالعالیہ ریاحی ہے بڑھ کر عالم قرآن کوئی نہ تھا ھے۔ ابن عماد عنبلی ان کو مفسر لکھتے ہیں <sup>ک</sup>ے۔

حدیث : حدیث میں علامہ ابن سعد انہیں کثیر الحدیث لکھتے ہیں کے حضرت ملی ، عبداللہ بن مسعود ، ابوموی اشعری ، ابوایوب انصاری ، ابی بن کعب ، توبان ، حذیفه ، ابن عباس ، ابن عمر ، رافع بن خدی ، ابوموی اشعید خدری ، ابو ہریرہ ، ابو بردہ ، انس بن مالک ، ابو ذر غفاری جیسے اکابر صحابہ ہے انہوں نے حدیث میں فیض اُٹھایا تھا کے۔

### اخْدِ حديث مين احتياط:

صدیث لینے میں وہ بڑے خاط تھے۔ جب تک اصل راوی کی زبان سے نہ من لیتے تھے۔ اس وقت تک کسی دوسرے کے بیان پراعماد نہ کرتے تھے۔ چنانچہ کہتے تھے کہ ہم لوگ بھرہ میں رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کی روایات سنتے تھے۔ مگراس وقت تک ان پراعماد نہ کرتے تھے۔ جب تک مدینہ جاکر خودان کی زبان سے نہ من لیتے تھے <sup>6</sup>۔

لے ابن سعد۔ جلد کے قاول میں ام آزادی کا واقعہ دوروایتوں میں ہے۔ ہم نے دونوں کا خلاصہ لے لیا ہے۔ ۲ے تہذیب الاساء۔ جلد اول میں ۲۵ سے ابن سعد۔ جلد کے قاول میں کے ابن سعد۔ جلد کے قاول میں ۵۳ سے ایضا ہے۔ کے تذکرہ الحفاظ۔ جلد اول میں ۵۳ سے شذرات ہالذہب۔ جلد اول میں ۱۰۱ سے ابن سعد۔ جلد کے قاول میں ۸۲ کے تہذیب التہذیب۔ جلد ۳۔ میں ۱۸۴ سے ابن سعد۔ جلد کے قاول میں ۸۲

تلافدہ: ان ہے فیض اٹھانے والوں میں خالد الخداء، داؤد بن ابی ہند، محد بن سیرین، یوسف بن عبدالله، رہیج بن انس، بکر المزنی، ثابت البنانی، حمید بن ہلال، قادہ اور منصور وغیرہ قابل ذکر میں ا

### صحابه میں منزلت:

اگر چہ ابوالعالیہ غلام رہ چکے تھے ،لیکن ان کے علمی کمالات کی بنا پر بڑے بڑے صحابہ ان کی عزت کرتے تھے کہ ابوالعالیہ جب ان کے عزت کرتے تھے کہ ابوالعالیہ جب ان کے پاس جاتے تو ابن عباس ان کو اُونے مقام پر بٹھاتے اور معززین قریش ان کے پنچ ہوتے ،اوراس اعزازے بٹھانے کے بعد فرماتے ۔علم ای طرح شریف کے شرف میں اضافہ کرتا ہے۔اور ملوک کو تخت پر بٹھا تا ہے ۔

ایک مرتبہ وہ ابن عباس "کی ولایت بھرہ کے زمانہ میں ان کے پاس گئے۔ابن عباس " نے ان کا ہاتھ بکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ بیوزت افزائی دیکھ کر ایک تیمی ہے نہ رہا گیا وہ بول اُٹھا پیغلام ہیں <sup>سی</sup>۔

عبادت : ابوالعالیہ میں اس علم کے ساتھ ای درجہ کا عمل بھی تھا ، بڑے خوش اوقات اور عبادت گزار تھے۔ شب بیداری اور تلاوت قر آن کا خاص ذوق تھا۔ ایک زمانہ میں وہ رات بھر نمازیں پڑھتے تھے اور ایک شب میں پورا قرآن ختم کر دیتے تھے لیکن اس عبادت شاقہ پر مداومت نہ کر سکے۔

ان کابیان ہے کہ ہم چند غلام تھے، ان میں بعض ٹیکس اداکرتے اور بعض خدمت کرتے تھے۔ ہم سب رات بھر جاگ کرایک شب میں پورا قر آن ختم کرتے ، کین جب یہ گرال گزرنے لگاتو پھر دورا توں میں ختم کرنے لگے۔ جب یہ بھی نہ نبھ کا تو تین را توں میں ختم کرنے لگے کین اتنا بھی نہ ہور کا اورا لیک دوسرے سے شکایت کرنے لگے۔ تو ہم رسول اللہ اللہ کے اصحاب سے ملے، انہوں نے کہا کہ ایک ہفتہ میں ختم کر لیا کرو، ان کی ہدایت کے بعد ہم لوگ نمازیں پڑھنے کے ساتھ سونے بھی گے اس وقت وہ بارجا تارہا ہے۔

### رہبانیت سے اجتناب:

لیکن اس عب دت دریاضت کے ساتھ رہائیت سے اتنااحتر ازتھا کہ راہبانہ لباس تک پہند نہر تے تھے۔ ایک مرتبہ ابوامیہ الکریم ان سے ملنے کے لئے آئے۔ ابوامیہ کے بدن پرصوف کے کپڑے تھے۔ ان کود کھے کر ابوالعالیہ نے کہا یہ راہبول کالباس وطریقہ ہے، مسلمان جب آپس میں ایک دوسرے سے ملنے کے لئے جاتے ہیں تواجھے لباس میں جاتے ہیں ۔

عمل خیر کااظہار نہایت برا سمجھتے تھے،اورا کیے خص کوریا کارسمجھتے تھے۔ابو مخلد کابیان ہے کہ ابوالعالیہ کہتے تھے کہ جب تم کئی خص کو یہ کہتے سنو کہ میں خدا کے لئے دوی اور خدا کے لئے دشمنی کرتا ہوں تو اس کی تقلید نہ کروئے۔

### انفاق في سبيل الله:

خدا کی راہ میں خرچ کرنے میں بڑے فیاض تھے۔ انہوں نے اپناکل مال یا اس کا بڑا حصہ خدا کی راہ میں امور خیر کے لئے وقف کردیا تھا۔ ابن سعد کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں نے فا وصبی اب لعالیہ نے کہا کہ میں نے سعنے اور چاندی میں جو کچھ بھی چھوڑا ہے۔ اس کا ایک تہائی خدا کی راہ کے لئے ہے، ایک تہائی اہل سعنے اور چاندی میں جو کچھ بھی چھوڑا ہے۔ اس کا ایک تہائی خدا کی راہ کے لئے ہے، ایک تہائی اہل بیت رسول اللہ بھی کے لئے اور ایک تہائی غریب مسلمانوں کے لئے ، البتہ اس میں سے میری یوی کا حق تم لوگ دینا ہے۔

### غلامول کی آزادی:

غلاموں کولوجہ اللہ آزاد کرتے تھے، ایک مرتبہ ایک غلام کو آزاد کیا، اس کی آزادی نامے پریہ الفاظ تھے، ایک مسلمان نے ایک جوان غلام کوبطور سائبہ کے لوجہ اللہ آزاد کیا، نیک کام لینے کے علاوہ اس پر کی کا کوئی حق نہیں ہے ہے۔

### ز كوة وصدقات:

ز کو ۃ نہایت پابندی سے اداکرتے تھے، اور اس کوتقسیم کرنے کے لئے مدینہ پہنچتے تھے۔ ابو خلدہ کا بیان ہے کہ ابو العالیہ اپنے مال کی زکوۃ اس کے مصارف میں صرف کرنے کے لئے اہل بیت نبوی ﷺ کے پاس مدینہ بھیجتے تھے لئے۔

خانه جنگی سے اجتناب:

ابوالعالیہ بڑے بہادراور جنگ آ زماتھ الیکن ان کی بہادری مسلمانوں کے مقابلہ میں نہ صرف ہوتی تھی ۔ ان کے زمانہ میں صفین وغیرہ کی بڑی بڑی لڑا ئیاں ہوئیں ، جن سے بہت کم مسلمان نجے سکے۔ یہی نبرد آ زمائی کے شوق سے نکلے ایکن پھر میدانِ جنگ سے بیٹ آئے۔

ابوخلدہ کا بیان ہے کہ ابوالعالیہ کہتے تھے کہ علی "اور معاویہ " کی جنگ کے زمانہ میں ممیں جوان تھا۔ جنگ میر کے لئے لئے یہ کے لئے لئے یہ کہتا ہے کہ اور معاویہ کے میں بھی پوری تیاری کے میں بھی پوری تیاری کے ساتھ میدانِ جنگ میں پہنچااورا کی عظیم الثان فوجیس دیکھیں، جن کے سرے نظرنہ آتے تھے۔ ساتھ میدانِ جنگ میں پہنچااورا کی عظیم الثان فوجیس دیکھیں، جن کے سرے نظرنہ آتے تھے۔

ان میں ہے جب ایک فریق تکبیر وہلیل کرتا تھا،تو دوسرا بھی کرتا تھا۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ میں کس فریق کومومن سمجھوں اور کس کو کا فر،اور کس کا ساتھ دوں ۔ کسی نے مجھے مجبور تو کیانہیں ہے ریسو چنے کے بعد شام بھی نہ ہونے پائی تھی کہلوٹ آیا <sup>ا</sup>۔

مشتبهات سے اجتناب:

مشتبہ چیزوں ہے اتن احتیاط کرتے تھے کہ ان پیشہ وروں اور عہدہ داروں کے یہاں جن کی کمائی میں کچھ بھی مشتبہ مال کا احتمال ہوتا تھا پانی تک نہ چیتے تھے۔ چنانچہ صراف اور عشار (عشروصول کرنے والے) کے یہاں پانی نہ پیتے تھے۔

ابوخلدہ کابیان ہے کہ ایک مرتبہ میں ابوالعالیہ کے پاس گیا، وہ کھانالائے۔اس میں ترکاری بھی تھی۔اس کے متعلق انہوں نے کہا یہ وہ ترکاری نہیں ہے۔جس میں کسی شے کا حمّال ہو، یہ میر سے بھائی انس بن مالک شنے اپنے باغ ہے بھیجی ہے۔ میں نے کہا ترکاری میں کیا ہوتا ہے فر مایا وہ ہمیشہ گندے اور برے مقامات پراگئی ہے جہاں بییثا ب اور نجس چیتھڑ ہے ہوتے ہیں ہے۔

تكلفي

طبعًانهایت ساده مزاج اور بے تکلف تھے۔ اپنے لئے کسی قسم کا اہتمام بیندنہ تھا۔ جہال ا جاتے تھے صاحب خانہ سے پہلے ہی کہد دیتے تھے کہ گھر میں جو کچھ موجود ہے وہی لا ناباز اروغیرہ سے کوئی شے نہ خریدنا سے۔

ع الضأ

وفات : بروايت صحيح سه يين وفات ياكى على

# (۹۳) ابوعبدالرحمٰن السلمي<sup>و</sup>

نام ونسب : عبدالله نام ب\_ ابوعبدالرحمٰن كنيت \_ كنيت سے زيادہ مشہور ہيں \_ والد كا نام حبيب تھا، نسباً سلمی تھے۔

فضل وكمال: علمي اعتبارے كوفد كے قراء اور علماء ميں ان كاشار تھا كے

قرآن : ان کا خاص موضوع کتاب الله تھا۔اس کے قاری بھی تھے۔اور عالم بھی ،قرآت کا فن حضرت علی "اوراپ والدے حاصل کیا تھا۔تفییر القرآن کی تعلیم ان علماءے حاصل کی تھی ،جنہوں نے اس محنت ہے قرآن پڑھا تھا کہ دس آیات پڑھنے کے بعد جب تک اس کے متعلق تمام با تیں نہ معلوم کر لیتے آگے نہ بڑھتے تھے "۔

قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ اس پڑمل بھی کرتے جاتے تھے۔ چنانچے فرماتے تھے ہم لوگ قرآن کے ساتھ اس پڑمل کرنا بھی سکھتے ہیں ہمارے بعدا یسے لوگ قرآن کے وارث ہوں گے جوقرآن کو یانی کی طرح پئیں گے ،اوران کے زخرہ سے نیچے ندائرے گائے۔

عافظ ذہبی کی تصریح ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثان " علی " اور عبداللہ بن مسعود " ہے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی ہے۔ انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی ہے۔ در س قر آن :

قرآن کا در س بھی دیتے تھے۔ لیکن اس کا کوئی معاوضہ لینا پندنہ کرتے تھے۔ عمرو بن حریث کے بیٹ کے لئے کے گوانہوں نے قرآن کی تعلیم دی تھی۔ ان کے پاس سواری کا اونٹ اور اس کی جھول بھیجی۔ انہوں نے یہ کہ کرواپس کردیا کہ ہم لوگ کتاب اللہ پر کوئی اُجرت نہیں لیتے ھے۔ کامل جالیس سال تک مسجد میں قرآن کا درس دیا تھا گئے۔

حلایت : حدیث کے بھی حافظ تھے۔علامہ ابن سعد لکھتے ہیں، کان ثقة کثیر الحدیث۔ صحابہ میں انہوں نے حضرت عمر "،عثان ،علی "سعد بن الی وقاص"، خالد بن ولید"،عبداللہ بن مسعود"، حذیفہ "،ابوموی اشعری ،ابودر دائی،ابوہریہ سے روایتیں کی ہیں۔ ان سے استفادہ کرنے والوں میں ابراہیم نخعی ،علقمہ بن مرثد ،سعد بن عبیدہ ،اسخق سبیعی ، سعد بن جبیر ، ابوالحصین اسدی ،عطاء بن ثابت وغیرہ قابلِ ذکر ہیں ل۔

وفات : عبدالملک کے عہدِ خلافت سامے میں کوفہ میں وفات پائی۔ مسجدان کااوڑھنا بچھوناتھی۔ مرض الموت میں بھی مسجد ہی میں تھے کے عطاء بن سائب نے جا کرعرض کیا خدا آپ پردتم کرے، کپاپے بستر پنتقل ہوجاتے تواجھاتھا کے۔

فرمایا، "میں نے ایک شخص سے سنا ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے کہ بندہ جب تک مسجد میں نماز کے انتظار میں رہتا ہے۔ وہ گویا نماز ہی کی حالت میں رہتا ہے اور ملائکہ اس کے لئے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں اس لئے میں جاہتا ہوں کہ مجد ہی میں مروں "ھے۔

## (۹۴) ابوعثان نهدی

نام ونسب : عبدالرحمٰن نام ،ابوعثان کنیت ،کنیت ہی ہے مشہور ہیں ،نسب نامہ یہ ہے : عبدالرحمٰن ابن مل بن عدی بن وہب بن ربیعہ بن سعد بن خزیمہ بن کعب بن رفاعہ بن ما لک بن نہدابن زید بن لیث بن سود بن اسلم بن الحاف بن قضاعہ۔

اسلام: ابوعثان نے جاہلیت اور اسلام دونوں کا زمانہ پایا تھا کیے۔ زمانہ جاہلیت میں عام عربوں کی طرح بنوں کی پرستش کرتے تھے۔عہدِ رسالت میں اسلام قبول کیا۔لیکن آنخضرت کھی کی زیارت سے محروم رہے۔لیکن صدقات برابرآنخضرت کھی کے تصیلدِ اروں کوادا کرتے تھے تھے تھے۔

عہدِ فاروقی: عہدِ صدیقی میں ان کا پہتہ ہیں چلتا۔ حضرت عمر ﷺ کے عہدِ خلافت میں مدینہ آئے اور عراق کی اکثر مہموں قادسیہ، جلولا ،تستر ،نہاوند، برموک وغیرہ میں شرکت کی سعادت حاصل کی تھی گے۔

فضل و کمال: علمی اعتبارے کوئی متاز شخصیت نه رکھتے تھے کیکن سلمان فاری "کی صحبت میں بارہ سال رہے تھے گئے۔ ان کے فیض صحبت ہے اتناعلم حاصل ہو گیاتھا کہ علماء میں شار ہوتاتھا <sup>ال</sup>۔

ا تہذیب التہذیب علدہ ص۱۸۴ ت ابن سعد جلد ۲ س ا۱۲ ت تہذیب التہذیب علدہ ص۱۸۴ ت تہذیب التہذیب علدہ اص۱۸۴ ت تہذیب التہذیب علدہ اص۱۸۴ ت تہذیب التہذیب علدہ اص۲۰۴ ت تاریخ خطیب علدہ اص۱۸۳ کے تہذیب التہذیب علد اول ص۱۱۸ کے تہذیب التہذیب علد اول ص۱۸۱ کے تہذیب التہذیب علد اول ص۱۸۱ کے تہذیب التہذیب علد اول ص۱۸۱ کے تہذیب التہذیب مص۱۵ کے تہذیب التہد کے تہذیب التہد کر التہد التہد التہد التہد مص۱۵ کے تہذیب التہد کے تہذیب التہد کر التہد التهد ا

حدیث : حدیث میں حفرت عمرٌ ، حفرت علیؓ ، سعدؓ ، سعیدؓ ، سلمان فاریؓ ، ابن مسعودؓ ، حذیفہؓ ، ابو فررؓ ، ابی بن کعب ، اسامہ بن زیدؓ ، بلالؓ ، خظلہ کا تبؓ ، ابو سعید خدریؓ اور ابومویٰ اشعریؓ جیسے اکا برصحابہ سے ان کی روایات ملتی ہیں ۔

ثابت البناني، قيادةً، عاصم الاحول، سليمان التيمى ، خالد الحذاء، ايوب يختياني اور حميد الطّويل جيے متاز علاءان كے فيض يافتہ تھے <sup>ك</sup>ـ

#### عبادت ورياضت:

مصرت ابوعثمان کا امتیازی وصف ان کی عبادت وریاضت اوران کا زمد وتقو کی تھا۔اس میں وہ اپنے معاصرین میںممتاز شخصیت رکھتے تھے۔حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہوہ عالم قائم اللیل اورصائم النہار تھے۔نمازین اتنی پڑھتے تھے کہ بے ہوش ہوجاتے تھے <sup>س</sup>ے۔

ان کا دامن کسی معصیت ہے آلودہ نہیں ہوا۔ان کے تلمیذ سلیمان الیمی کا بیان ہے کہ جہاں تک میراخیال ہےان ہے بھی ان ہے کوئی گناہ سرز دنہیں ہوا<sup>ہی</sup>۔

فر كر خدا : فرمات سے ميں جانتا ہوں كه خدا مجھے كس وقت يادكر تا ہے كى نے يو چھا كيے، فرمايا اللہ تارك تعالى فرما تا ہے: "اذ كرو سى اذكر كم " ال لئے جب ميں ال كوياد كرتا ہوں تو وہ بھى مجھے يادكرتا ہوں۔اور جب ہم اس سے دعا كرتے ہيں تو اس كی قتم وہ قبول كرتا ہے پھر فرما تا ہے ھے۔

#### اہل بیت نبوی سے عقیدت:

اہلِ بیت کرام ہے اتی عقیدت تھی کہ کوفہ وطن تھا۔لیکن جب حضرت امام حسین ؓ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو کوفہ چھوڑ کر بھرہ کی سکونت اختیار کرلی اور فرمایا میں ایسے شہر میں نہیں رہ سکتا جس میں رسول اللہ ﷺ کا نواسہ شہید کیا گیا ہو گئے۔

وفات : سنہ وفات کے بارے میں اختلاف ہے۔ بروایت صحیح مناج یااس کے لگ بھگ انتقال فرمایا،اس وقت ایک سوتمیں سال کی عمر تھی گئے۔

### (۹۵) ابوقلابه جرمی

نام ونسب : عبدالله نام ہے۔ ابوقلا برکنیت۔ کنیت ہی سے زیادہ مشہور ہیں۔ نسب نامہ یہ ہے : عبداللہ بن زید بن عمر بن نابل بن مالک بن عبید بن علقمہ بن سعد جرمی بصری۔

فضل وكمال:

علمی اعتبار سے بھرہ کے ممتاز تا بعین میں تھے۔ حافظ ابن تجرادر حافظ ذہبی دونوں ان کو علمی اعتبار سے بھرہ کے ممتاز تا بعین میں تھے۔ حافظ ابن تجرادر حافظ ذہبی دونوں ان کو علمائے اعلام میں لکھتے ہیں ہے۔ علمائے اعلام میں لکھتے ہیں ہے۔ حدیث کا ان کو خاص ذوق تھا۔ اور اس کی بڑی جبتو رہتی تھی۔ ایک ایک عدیث کے لئے کئی دن تک ایک مقام پر گھہرے رہتے تھے۔

ایک مرتبہ ایک صدیث کی تحقیق کے لئے تین دن تک مدینہ میں مقیم رہے۔اس کے علاوہ ان کا وہاں اور کوئی کام نہ تھا ہے۔اس فرق وجتجو نے ان کومتاز حافظ حدیث بنا دیا تھا۔علامہ ابن سعد ان کو ثقة اور کثیر الحدیث لکھتے ہیں ہے۔

صحابہ میں ثابت بن ضحاک میں جندب عمرو بن سلمہ جرمی مالک بن حویرث ،انس بن مالک انصاری ،انس بن مالک تعمی ،ابن عباس ،ابن عمر ،معاویی ،ابو ہریر ، نعمان بن بشیر ،ابو ثعلبه خشنی وغیرہ سے روایات ملتی ہیں ھے۔

تلا مذہ : ان ہے روایت کرنے والوں میں ایوب، خالد الحذاء، ابور جاء کی بن ابی کثیر اشعث ابن عبد الرحمٰن جرمی وغیر ہ لائقِ ذکر ہیں <sup>کئ</sup>۔

#### اعتدال في الروايت :

ان سے ساع حدیث کے بڑے بڑے علماء شائق رہتے تھے۔ گریہ احتیاط کی وجہ سے بہت کم بیان کرتے تھے۔ ابو خالد کا بیان ہے کہ ہم لوگ حدیثیں سننے کے لئے ابو قلا بہ کے پاس جاتے تھے۔ وہ تین حدیثیں سننے کے لئے ابو قلا بہ کے پاس جاتے تھے۔ وہ تین حدیثیں سنانے کے بعد کہتے ، بس اب سنا چکا۔ عمر بن عبدالعزیز جیسے بزرگ ان سے فرمائش کر کے حدیث سنتے تھے۔

لِ تذكرة الحفاظ علداول ص ۸۲ وتهذیب التهذیب عبد ۵ ص ۲۲۴ تے شدرات الذب بے جلداول س ۱۲۲ تر الا ۱۲۲ تا الفا میں ابن سعد عبد ۷ بیان اول س ۱۳۴ میں ایضا کے تہذیب التهذیب عبد ۵ سر ۲۲۵ میں ایضا

عمر بن میمون کابیان ہے کہ ایک مرتبہ ابوقلا بہ عمر بن عبد العزیز کے پاس گئے۔ انہوں نے حدیثیں سنانے کی فر مائش کی ۔ انہوں نے جواب دیا ، امیر المؤمنین میں زیادہ عدیثیں بیان کرنے اور بالکل سکوت اختیار کرنے دونوں کو پُر آسمجھتا ہوں <sup>ا</sup>۔

فقہ : میں ان کا پایہ بلند تھا۔ ایوب کا بیان ہے کہ خدا کی شم ابو قلابہ فقہائے ذوی الا لباب میں تھے ۔ میں تھے ۔

قضاء کا ملکہ : ال فقہی کمال کی وجہ ہے انہیں قضاء کا خاص ملکہ تھا۔ ایوب کا بیان ہے کہ میں نے بھرہ میں ابو قلا بہ ہے زیادہ فیصلہ کرنے کی استعداد رکھنے والانہیں دیکھا۔ مسلم بن بیار کہتے تھے کہ اگر ابوقلا بہ مجم میں ہوتے تو قاضی القضاء ہوتے تا۔

عهده قضاء سے انکار:

. لیکن اس استعداد کے باوجودعہد و قضا ہے بہت گھبراتے تھے ۔ ایوب کہتے تھے کہ میں میں نے ان کوقضا کاجتنابڑاعالم پایا،اتناہی تختی ہے اس ہے بھا گنے والا اوراس کو بُرا جھنے ولا پایا۔

وہ عہد ہُ قضا کے لئے بلائے گئے۔ان کواس سے اتنی نفرت تھی کہاں کے خوف سے شام بھاگ گئے۔ایک واس سے اتنی نفرت تھی کہا،اگرآپ قضاء کا عہد ہ قبول کر بھاگ گئے۔ایک عرصہ کے بعد جب واپس آئے تو میں نے ان سے کہا،اگرآپ قضاء کا عہد ہ قبول کر لئے ہوتے اور لوگوں میں انصاف کرتے تو اس میں آپ کواجر ملتا۔ جواب دیا، ایوب مانا ایک شخص تیراک ہے،لیکن اگروہ سمندر میں پڑ جائے تو بتاؤ کتنا تیرسکتا ہے ''۔

كت خانه :

اگر چہاس زمانہ میں کتب خانوں کارواج کم بلکہ نہ ہونے کے برابرتھا۔لیکن ابوقلا بہ کے ذوق علمی نے کتابوں کا متعدد ذخیرہ جمع کرلیا تھا۔مرض الموت میں اس کے متعلق وسیت کرتے گئے تھے کہ ابوب سخیانی کودے دی جائیں ،اگروہ زندہ نہ ہوں تو جلادی جائیں ھے۔

بدعات سے نفرت :

عقائد وانکمال میں سلف صالحین کانمونہ اور اس بارے میں اتنے سخت تھے کہ مبتدعین کے مقائد وانکمال میں سلف صالحین کانمونہ اور اس بارے میں اتنے سخت کے کہ مبتدعیا۔ چنانچہ مقابلہ میں تلوار تک اُٹھانا جائز کردیا۔ ایسے لوگوں سے ملنا اور بحث اور مباحثہ کرنا بھی پسندنہ تھا۔ چنانچہ لوگوں کوئع کرتے تھے کہ ہوا پرستوں (مبتدعین) کے پاس نہ بیٹھوا ور نہ ان سے مجادلہ کرو۔ مجھے ڈرہے

کہ وہ تم کو اپنی گمراہی میں مبتلا اور جس شے کوتم اچھی طرح جانے ہواس میں مشکوک نہ کردیں۔ان کا علاج وہ صرف تلوار بچھتے تھے۔ ایوب کا بیان ہے کہ ابوقلا بہ کہتے تھے کہ ہوس پرست (مبتدعین) گمراہ بیں۔میرے نزدیک ان کی جگہ یقنی دوزخ ہے۔ میں نے ان کا پورا تجربہ کیا ہے جونئ رائے نیا قول ظاہر کرتا ہے ،وہ بغیر تلوار کے اس سے بازنہیں آتا۔نفاق کی بہت ی قسمیں ہیں ا۔ (ان میں ہے ایک میں ہے)۔ پھریہ آتیں :

ا\_ " منهم من عاهد الله "

انمی میں ہے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے خداے عہد کیا۔

۲ " ومنهم الذين ايوذون النبى "

اورانہی میں و ولوگ ہیں جو نبی کواذیت دیتے تھے۔

" ومنهم من يلمزك في الصدقات "

ادرانبی میں ہیں جوصد قات کی تقسیم میں تم پرالزام لگاتے ہیں۔

تلاوت كركے فرمایا اگر چه ان كے اقوال مختلف ہوتے ہیں \_لیکن شک اور تكذیب پرسب كا اتفاق ہوتا ہے اور بیمختلف اقوال رکھنے والے سب كے سب تلوار كے مستحق ہوتے ہیں اور ان كا متعقر دوزخ ہے۔

مبتدعین کواپنے پاس آنے تک نہ دیتے تھے۔ جب ان کے یہاں کوئی شخص آتا تو بغیر اطمینان کئے آنے کی اجازت نہ دیتے تھے۔ غیلان بن جریر کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ ان کے ساتھ مکہ جانا چاہتا تھا ،اس لئے ان کے پاس گیا اور اندر آنے کی اجازت جابی۔ انہوں نے کہا اگر ضروری نہیں ہوتو اندر آسکتے ہوئے۔

ایک گمراه کن بدعت :

آج کل فدہب کے رنگ میں یہ نیا گراہ کن فدہب پھیل رہا ہے کہ لوگ عدیث کے مقابلہ میں کتاب اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ابوقلا بہا ہے فدہب پرستوں کو گراہ بچھتے تھے۔ چنانچ فرماتے تھے کہ جب تم سے کوئی سنت بیان کر دادر دہ اس کے جواب میں یہ کے کہ اس کو چھوڑ دادر کتاب اللہ کو پیش کر دوتو اس کو گھو<sup>2</sup>۔

#### عرفان نفس:

ا پی حقیقت بیجانے والے کو نجات کا اور خود فراموش کو ہلاکت کا مستوجب سیجھتے تھے، فرماتے تھے کہ جس شخص کو دوسر ہوگ خوداس سے زیادہ جانتے ہوں وہ ہلاکت کا اور جوشخص خود اپنے نقس کو دوسروں سے زیادہ بیچا نتا ہووہ نجات پانے کا مستحق ہے! میقی دولت مندی اور حقیقی علم خدا کے عظیمہ پر قناعت کو حقیقی دولت مندی اور دوسروں کے علم سے استفادہ کرنے والے کو حقیقی عالم سیجھتے تھے۔ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ سب سے غنی کون ہے فرما یا جواس شے پر داختی ہو جو خدا نے استدی کو جو خدا میں اضافہ کرتا ہے۔ پھر سائل نے پو چھاکہ بڑا عالم کون ہے ؟جواب دیا جو دوسروں کے علم سے اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے ہے۔

#### ابتلاءوآ ز مائش پرصبر:

صبر وشکر اورتشلیم ورضا میں آپ کا پایہ نہایت بلند تھا۔ بڑی ہے بڑی مصیبت اور آز مائش کے موقع پرصبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنا تھا۔عبدالمومن بن خالد کا بیان ہے کہآ خرعمر میں ابوقلا بہ کے ہاتھ پاؤں اور آئکھیں سب اعضا بریار ہو گئے تھے۔ ان مصائب کے باوجودان کی زبان برحمد وشکر کے علاوہ کوئی کلمہ نہ تھا ''۔

ان کی ہستی دوسروں کے لئے موجب خیروبرکت تھی، حضرت عمرٌ بن عبدالعزیز شامیوں سے فرماتے تھے کہ جب تک تم میں بی(ابوقلابہ)موجود ہیںاس وقت تک تم لوگ بھلائی میں رہو گے ہے۔

وفات: مرض الموت میں عمر بن عبدالعزیز ان کی عیادت کوآئے اور انہیں ثبات داستقلال کی تلقین کی ای بیاری میں وفات پائی۔ یہ سمواھ یا دواھے تھاھے۔

## (۹۶) ابووائل بن سلمه

نام ونسب : شفق نام ہے۔ ابودائل کنیت۔ والد کانام سلمہ تھا۔ نسبا قبیلہ اُسد بن فزیمہ سے تھے شفیق اپنے نام سے زیادہ کنیت سے مشہور ہیں۔

عهدرسالت :

ابووائل عہدرسالت میں موجود تھے الیکن کم سن تھے۔ عمر بن مروان کا بیان ہے کہ میں نے ایک میں نے ایک میں نے ایک میں است بی ایک میں است بی ایک میں ہے کہ میں ایک مرتبہ ابو وائل سے بوجھا کہ آمینے نبی کے کا زمانہ پایا تھا۔ انہوں نے کہاہاں آپ کو دیکھا تھا۔ لیکن اس وقت میں نو خیزاڑ کا تھا لیکن بروایت سے وہ تابعی ہیں۔

اسلام: ایک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ ای زمانہ میں وہ شرف باسلام ہوئے۔ مغیرہ کا بیان ہے کہ ابودائل کہتے تھے کہ ہمارے قبیلہ میں نبی کا تحصیلدار آبادہ وہ ہم ہے ہر پچاس اُونٹنیوں پر ایک اوٹٹنی لیتا تھا۔ میرے پاس ایک مینڈ ھاتھا میں نے اس کولا کر پیش کیا اور کہا اس کا صدقہ لو۔ اس نے کہا اس میں صدقہ نہیں ہے جے۔ اس میں صدقہ نہیں ہے جے۔

#### عهد صديقي :

عہدِ صدیقی میں ان کے قبیلہ نے بھی صدقہ دینے سے انکار کردیا تھا۔ ابو واکل بھی اس جماعت میں شامل متھے سلیمان الاعمش کا بیان ہے کہ شفیق مجھ سے کہتے تھے کاش تم ہم کو بزاخہ کے معرکہ میں خالد بن ولید کے مقابلہ میں بھا گتے ہوئے دیکھے ہوتے۔ اس دم میں اونٹ ہے گر پڑا تھا اور میری گردن ٹوٹے ٹوٹے بچی تھی۔ اگر میں اس دن ہلاک ہوگیا ہوتا تو میرے لئے دوزخ یقینی تھی تاریخ نے نوٹے نے دوزخ میں کے دوزخ سے کہا کہ تھی تاریخ کی تھی۔ اگر میں اس دن ہلاک ہوگیا ہوتا تو میرے لئے دوزخ سے نے دوزخ سے کھی تھی تاریخ کی تھی تاریخ کے اگر کے اطاعت قبول کرلی تھی۔

#### عهد فاروقی میں تلافی مافات:

عہد فارد قی میں انہوں نے اس لغزش کی پوری تلافی کردی۔عراق کی فوج کشی میں مجاہدانہ شریک ہوئے۔قادسیہ کے مشہور معرکہ میں موجود تھے <sup>ہی</sup>۔

شام کی مہم میں بھی ان کی شرکت کا پتہ چلتا ہے خودان کی زبانی بیروایت ہے کہ میں عمر بن الخطاب کے ساتھ شام کے فوج کشی میں شریک ہوا غالبًا اس سے مراد سفر شام میں حضرت عمر گی مشابعت ہوگی۔

#### عمر فاروقی کابرتاؤ:

ان کے خدمات کی بنا پر حضرت عمرؓ ان کا بڑالحاظ کرتے تھے ان کا بیان ہے کہ عمرؓ نے مجھ کو اپنے ہاتھ سے چارعطیے دیئے اور کہاا کی نعرہ تکبیر دنیاو مافیہا سے بہتر ہے <sup>8</sup>۔

جنگ صفین :

عہد مرتضوی میں حضرت علیٰ کی حمایت میں جنگ صفین میں نکالیکن بعد میں اس شرکت پر متاسف تھے۔اممش کابیان ہے کہ کسی نے ابووائل سے پوچھا کہ آپ نے جنگ صفین میں شرکت کی تھی فر مایا ہاں شریک ہواتھا، کین دونوں صفیں نہات بُری تھیں لیے۔

حجاج اورا بووائل:

اُموی عہد میں ابو واکل کی بڑی عزت ووقعت تھی۔ حجاج خصوصیت کے ساتھ بہت مہربان تھا۔اس نے آپ کے سامنے بعض بڑے عہدے پیش کے کیکن آپ نے قبول کرنے ہے انکار کیا <sup>ک</sup>۔

خود آپ کابیان ہے کہ تجائے جب (کوفہ) آیا تو مجھے بلا بھیجامیں اس کی طلبی پر گیا۔ اس نے مجھے سے پوچھا آپ کو کتنا مجھ سے پوچھا آپ کانام کیا ہے۔ میں نے کہاتم کو معلوم ہی ہوگا ورنہ مجھے بلاتے کیسے، پوچھا آپ کو کتنا قرآن یاد ہے۔ میں نے کہا اتنا کہ اگر میں اس کی یابندی کروں تو وہ میرے لئے کافی ہو سے۔

ان سوالات کے بعداس نے کہا میں نے آپ کواس لئے بلایا ہے کہ آپ کو بعض عہدے دیا جا ہتا ہوں۔ میں نے کہا ہے عہدہ اس نے کہا سلسلہ جہدہ ان کے اسلسلہ کا میں نے کہا ہے عہدہ ان کو گوں کے لئے موزوں ہے جوذ مدداری کے ساتھ اس کام کو انجام دے سکیں۔ اگر آپ مجھ سے مددلین جی کا گر سے مددگاروں سے سابقہ ہوگا۔ اس لئے اگر آپ مجھے اس عہدہ کے معاف رکھیں تو میر ہے گئے زیادہ بہتر ہوگا۔ اور اگر آپ کو اصرار ہے تو میں اس پُر خطر عہدہ کو قبول کرنے کے لئے تیارہوں۔

مگریہ بھی عرض کر دول کہ ایسی جماعت میں جبکہ میں آپ کا عہدہ دارنہیں ہوں ، جب راتوں کوآپ کو یاد کرتا ہوں تو نینداُڑ جاتی ہے تو جب عہدہ داررہوں گا تو کیا جال ہوگا۔لوگ آپ ہے اس قدر خائف ہیں کہاس سے پیشتر کسی امیر سے اتنا خائف نہ ہوئے ہوں گے۔

میری ان باتوں کواس نے پند کیا اور کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص خون ریزی میں مجھ سے زیادہ جری اور بے باک بھی نہیں ہے۔ میں ایسے ایسے کام کر گزرا، جس کے پاس جاتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے۔میری اس بختی کی وجہ سے میری مشکلات آسان ہوگئیں۔ ِ خدا آپ پررتم کرے اب آپ جائے۔ اگر آپ کے علاوہ کوئی دوسرا موزوں شخص مل گیا تو آپ کو زحمت نہ دوں گا درنہ پھر آپ کواس میں ڈالنا پڑے گا۔غرض کسی طرح چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد ابودائل داپس آئے اور پھر بھی تجاج کے پاس نہ گئے <sup>ا</sup>۔

تخصيل زكوة كاعهده:

بعض روایتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ اُموی دور میں وہ تحصیل زکو ۃ کے عہدہ پر تھے۔ مہاجر ابوالحن کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں ابو بردہ اور شفیق کے پاس جو بیت المال میں تھے ذکو ۃ لے کر گیا ، انہوں نے اس کو داخل کرلیا۔ ای روایت کے ایک راوی سعد لکھتے ہیں کہ میں دوبارہ زکو ۃ لے کر گیا تو تنہا ابودائل تھے۔ انہوں نے کہا اس کو واپس لے جاؤ ، اور اس کے مصارف میں اس کو صرف کردو۔ میں نے کہا مؤلفۃ القلوب کا حصہ کیا کروں ؟ انہوں نے کہا '' اے دوسر لے گوگوں کودے دو'' کے مضل و کمال :

علمی اعتبار ہے ابودائل کوفہ کے ممتاز علما میں تھے۔ حافظ ذہبی ان کوکوفہ کا شیخ اور عالم لکھتے ہیں <sup>س</sup>ے علامہ نووی لکھتے ہیں کہان کی توثیق اور جلالت پرسب اتفاق ہے <sup>س</sup>ے

قرآن : قرآن کے حافظ تھے، ذ اور ذکی ایسے تھے کہ وہ مہینہ میں پورے قرآن کی تعلیم حاصل کرلی تھی کیکن تفسیر بیان کرنے میں بڑے تاط تھے <sup>ھ</sup>۔

حدیث : حفظ حدیث میں علاقہ ابن سعد ان کو تقد اور کیر الحدیث لکھتے ہیں کی ۔ صحابہ میں انہوں نے حضرت ابو بکر ہمر ہم تائی معاذبن جبل سعد بن ابی وقاص عبداللہ بن مسعود ، حذیف بن میان ، حباب بن ارت کعب بن مجر تا باہو معود انصاری ، ابوموی ، اشعری اور ابو ہری وغیرہ جیسے اکابر حفاظ ہے روایتیں کی ہیں کے حضرت عبداللہ بن مسعود کی احادیث خصوصیت کے ساتھ ان کے حافظ میں زیادہ محفوظ تھیں کو فی میں ان کی احادیث کا ان سے بڑا کوئی حافظ نے تھا کے۔

تلافده برے بڑے تابعی ان کے خرمن کمال کے خوشہ چین تھے۔ اکابر تابعین میں شعبی ، عاصم اور اعمش راور عام محدثین میں منصور، زبید الیمامی، حبیب بن ابی ثابت ، عاصم بن بھدلہ، عبدہ بن لبابدار وعمر وہ وہ وہ میرہ نے ان سے فیض پایا تھا ۔

ل این سعد جلد ۲ سر ۲۱۱ ع ایضا می ۱۵ س تذکرة الحفاظ بلداول می از به التبذیب جلداول می تبذیب التبذیب بلداول می ا ق اول می ۲۲۷ هی تذکرة الحفاظ بلداول می ۵۱ این سعد بلد ۲ می ۱۹۳ کی تبذیب التبذیب به می ۱۳۲۳ می ۱۳۲۳ می ۳۲۲ می ۳۲۲ می ۳۲۲ می ۳۲۲ می ۳۲۲ می ۳۲۲ می ۱۳۲۳ می تبذیب التبادی می تبذیب التبادیب می تبذیب التبادی می تبذیب التبادی می تبذیب التبادی می تبذیب التبادیب می تبذیب التباد التبادیب می تبذیب التبادیب می تبذیب التباد می تبذیب التبادیب می تبذیب التبادیب می تبذیب التباد التبادیب می تبذیب التباد التباد التباد می تبذیب التباد التبا

#### علماء ميں ابووائل كا درجه:

اس عہد کے اکابران کو خیار تا بعین میں شار کرتے ہیں۔ اعمش کابیان ہے کہ ابراہیم نے مجھ سے ہدایت کی تھی کہتم شفق سے استفادہ کیا کرو، عبداللہ بن مسعود ؓ کے اصحاب اس زمانہ میں جب کہ ان کی بڑی تعداد موجود تھی سب کے سب انہیں اپنی جماعت کے خیار میں شار کرتے تھے لیے۔

#### خشيت الهي :

ان کے دل پرخشیت الہی کا اس قدرغلبہ تھا کہ جب ان کے سامنے تذکیروتخویف ہوتی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوجاتے <sup>ہی</sup>۔

#### ز مدوعبادت:

بھرہ کے عابد تابعین میں شارتھا۔عبادت ان کا خاص مشغلہ تھا۔ ابن حبان کا بیان ہے کہ وہ ثقات میں تھے کوفہ میں بود و باش اختیار کر لی تھی ، اور یہاں کے عابد وزاہد لوگوں میں تھے <sup>س</sup>ے۔

آپ کی عبادت کا خاص وقت تاریکی شب تھا۔ تجدہ میں نہایت الحاح وزاری کے ساتھ دعا کرتے تھے۔خدایا مجھے معاف کراور میری مغفرت فر مااگر تو مجھے معافت کردے کہ سلسل گناہوں کو معاف کردے گااورا گرعذاب دے گاتو عذاب دینے میں تو ظالم نہ ہوگا تھے۔

#### جهاد في سبيل الله اوردنيا ي يعلقي:

دنیاہے محض برائے نام تعلق تھا۔ رہنے کے لئے ایک معمولی ساچھپر کا جھونپڑا تھا جس میں وہ اور ان کارفیق جہاد گھوڑار ہتا تھا۔ جب جہاد کے لئے جانے لگتے تو چھپرا کھاڑ دیتے جب واپس آتے تو پھر بنالیتے ھے۔

#### كسبِطلال:

کسب حلال کابرا خیال تھا۔مفت کی دولت کے انبار کے مقابلہ میں حلال کے ایک درہم کو زیادہ پند کرتے تھے چنانچے فرماتے تھے کہ تجارت کا ایک درہم مجھے اپنے وظیفہ کے دس درہم سے زیادہ پندے کے۔

#### ان کی ذات باعث برکت تھی :

ان کے ان اخلاقی اور روحانی کمالات کی وجہ ہے لوگ ان کو اپنے لئے باعث رحمت وہرکت سمجھتے تھے۔ ابراہیم کہتے تھے کہ ہرمقام میں ایک ایک ہستی ضرور ہوتی ہے جس کے طفیل میں وہ آبادی بلاؤں ہے محفوظ رہتی ہے۔ مجھے کو امید ہے کہ شفیق بھی ایسے ہی لوگوں میں ہیں لیے ہے کو امید ہے کہ شفیق بھی ایسے ہی لوگوں میں ہیں لیے ہے ابنیں دیکھتے تو ان کے کمالات اخلاقی کے معترف تھے عبداللہ بن مسور پر ان کا اتنا اثر تھا کہ جب انہیں دیکھتے تو فرماتے کہ یہ تائب نہیں ہیں ہے۔

وفات: ۸۲ھ میں وفات پائی۔واقدی کے بیان کے مطابق عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں انقال ہوا۔لیکن سیجے نہیں معلوم ہوا کیونکہ اس اعتبار سے ان کی عمر بہت بڑھ جاتی ہے ۔





# ابوحنيفه تشالامام

0 10 · \_\_\_\_ 0 A

تحریر استاذ الحدیث حضرت مولا نابدر عالم صاحب مهاجر مدنی قدس سرهٔ فاضل دارالعلوم دیو بندور فیق ندوة المصنفین

نوٹ : تابعین کرام "کی اس جلد میں ایک جلیل القدر تابعی حضرت نعمان بن ثابت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات شامل نہیں تھے۔ بعض احباب کی توجہ دلانے پر حضرت مولا نابدر عالم صاحب میر تھی "کی اس موضوع پر ایک مخضر تحریر شامل کتاب کی جارہی ہے۔ تفصیلی حالات وسوائح کے سلسلہ میں حضرت امام اعظم "کی سیرت پر تحریر کردہ اُردواور عربی کی ضحیم اور دیگر متند کتب کی طرف مُر اجعت کی جائے۔

## ابوحنيفة الإمام

#### ولادت مره وفات وهاي

شجر ونسب : موخ این خلکان نے لام اعظم "کا تجرهٔ نسب ال طرح نقل کیا ہے : "ابوحدیفۃ النعمان بن ثابت بن دُوطی بن ماہ " اور زوطی کوزاء کے پیش اور طاء کے زبراور آخر میں یا مقصورہ کے ساتھ صبط کیا ہے۔ لیکن امام صاحب کے بوتے نے جو تجرهٔ نسب اپنے دادا کا خود بیان کیا ہے، وہ اس طرح ہے: اسمعیل بن حماد بن النعمان بن ثابت بن النعمان بن المرزبان۔

علامہ شبلی کا خیال ہے ہے کہ جب زوطیٰ اسلام لائے ہوں گے تو ان کا نام نعمان رکھ دیا گیا ہوگا اس لئے جب اسم لئی نام ہی کا ذکر کیا ہے۔ موگا اس لئے جب اسم لئی نام ہی کا ذکر کیا ہے۔ صحیح رولیات کی بناء پر ہے طے شدہ ہے کہ امام صاحب کے والد ماجد کی ولادت اسلام ہی پر ہوئی ہے۔ خطیب بغدادی نے جو کچھاس کے خلاف لکھا ہے وہ محض بے اصل اوران کے مشہور تعصب پوئی ہے۔ غالبًا اسی خیال کی تائید کے لئے انہوں نے حسب ذیل روایت بھی نقل کی ہے۔

"كان ابوحنيفة اسمه عتيك بن زوطرة فسمى نفسه النعمان واباه ثابتاً"

''ابوحدیفہ کا نام علیک اوران کے والد کا زوطرہ تھا۔ پھرائہوں نے اپنا نام نعمان اوراپنے والد کا ثابت بدل دیا تھا''۔

اس کاراوی''الساجی'' مختلف فیہ ہونے کے علاوہ مشہور متعصب ہے تاہم اگر اس کو سیح تشکیم کرلیا جائے تو غالبًا ثابت کوزوطرۃ ان کے والدزوطی اکی مناسبت سے کہا گیا ہوگا۔

ہمارے نزدیک نام ونسب کے فیصلہ کے لئے سب سے زیادہ معتبر شہادت خوداہلِ خاندان ہی کی ہوسکتی ہے۔ لہٰذا یہاں اسمعیل کے بیان کے خلاف جو بیانات بھی ہیں وہ سب مرجوح یا قابلِ توجیہ ہوں گے۔ اسمعیل یہ بھی نقل فرماتے ہیں کہ ہمارے پردادا ثابت زمانۂ طفولیت میں حضرت علی "کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ آپ نے ان کے اوران کی اولاد کے حق میں دعا برکت فرمائی تھی اور ہمیں امید ہے کہ ان کی بیدعا ہمارے حق میں ضرور قبول ہوئی ہوگی ۔ وہ کہتے ہیں کہ ثابت کے والد

نعمان وہی ہیں جوحفرت علی کی خدمت میں ہدیہ لے کرحاضر ہوئے تھے۔اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ امام اعظم کے خاندان کوحفرت علی سے ہمیشہ خاص تعلق رہا ہے اورائی بناء پرانہوں نے ثابت اور ان کی اولا د کے لئے خصوصیت ہے دعا فر مائی ہوگی۔اسلعیل یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہم فاری النسل ہیں۔ہمارے باپ دادے سب آزادلوگ تھے اس کے بعد شم کھا کر کہتے ہیں۔

" والله ماوقع علينا رق قط "

" خدا کی شم ہے غلامی کی ذلت میں ہم جھی مبتلانہیں ہوئے "۔

اُن کاس تا کیدی بیان سے اس غلط شہرت کی تر دید ہوتی ہے جوامام صاحب کے دادا کے متعلق پیدا ہوگئی تھی کہ وہ بی تیم اللہ کے آزاد کر دہ غلام تھے۔ اسمعیل امام عظم آئے ہوتے ہیں اس لئے بہیں کہا جاسکتا کہ ان کوا پنے دادا کے حالات کی بھی پوری تحقیق نہ ہوگی۔ اسلامی عہد میں رقتہ کی غلط بہی پیدا ہو جانا وہ بھی بجم کے نسب میں کچھ بعید نہیں ہے اور داقعہ کی حقیقت منکشف ہو جانے کے بعد غلط فہمیوں کے اسباب بیان کرنے کی مفت در دِسری اُٹھانا بھی غیر ضروری ہے۔ ہمار نے زد کی اس افواہ کو شہرت دینے میں بہت بڑا دُٹل اس خلش کو بھی ہے جوامام اعظم آئے۔ ماللہ عیں کوشہرت دینے میں بہت بڑا دُٹل اس خلش کو بھی ہے جوامام اعظم آئے۔ کا دوائی تھی ۔ علام کوثری کے مشکل الآثار کی ایک روایت کی مدد سے بیٹا بت کیا ہے کہ بعض علماء کو بیدا ہوگئی تھی ۔ علام کوثری نے مشکل الآثار کی ایک روایت کی مدد سے بیٹا بت کیا ہونا ثابت ہوجا تا تو اسلامی نقط نظر سے بیا تنا بڑا عیب بھی نہ تھا، جس کی مدافعت کرنا ہمارے لئے ضروری ہوتا۔ لیکن افسوں بیرے کہ عصیب کی آئکھ جب خشم آلودہ ہوجاتی ہو وہ کوئی ہنرا پنے حریف میں دیکھنا کین افسوں بیرے کہ عصیب کی آئکھ جب خشم آلودہ ہوجاتی ہو وہ کوئی ہنرا پنے حریف میں دیکھنا کین افسوں بیرے کہ عصیب کی آئکھ جب خشم آلودہ ہوجاتی ہو وہ کوئی ہنرا پنے حریف میں دیکھنا کین افسوں بیرے کہ عصیب کی آئکھ جب خشم آلودہ ہوجاتی ہو وہ کوئی ہنرا پنے حریف میں دیکھنا کین افسوں بیرے کے عصیب کی آئکھ جب خشم آلودہ ہوجاتی ہو وہ کوئی ہنرا پنے حریف میں دیکھنا

مولدو مدفن : آپ کی پیدائش کوف میں اور وفات بغداد میں ہوئی ہے۔ علمی پاید کے لحاظ ہے کوفہ ہمیت متاز شہر ہا ہے۔ علامہ کوڑی نے نصب الرابد کے مقدمہ میں اس کی مختصر تاریخ لکھی ہے، ہم اس کا خلاصہ یہاں درج کرتے ہیں۔

کوفہ ایک اسلامی شہر ہے جوعہدِ فارقی کے کاچے میں تکم امیر المؤمنین تغییر کیا گیا تھا۔ اس کے اردگر دفعیا عِرب بسائے گئے اور ان کے تعلیمی ظم ونسق کے لئے سرکاری طور پر حضرت این مسعود ہم کو بھیجا گیا۔ ان کی علمی منزلت اس سے ظاہر ہے کہ حضرت عمر سے ایل کوفہ کو یہ کھا تھا کہ ابن مسعود ہم کے بھیجا گیا۔ ان کی علمی منزلت اس سے ظاہر ہے کہ حضرت عمر سمجھ کرتم ہاری تعلیم کے لئے ان کو بھیج رہا مجھے یہاں خود بھی ضرورت تھی ایکن تمہاری ضرورت کو مقدم سمجھ کرتم ہاری تعلیم کے لئے ان کو بھیج رہا ہوں۔ انہوں نے یہاں بیٹھ کرعہدِ عثمان سے آخری دورتک لوگر ۔ تِر آن یاک اور دین کے مسائل کی ہوں۔ انہوں نے یہاں بیٹھ کرعہدِ عثمان سے آخری دورتک لوگر ۔ تِر آن یاک اور دین کے مسائل کی

تعلیم دی۔ ان کی تعلیم جدوجہد کا یہ نتیجہ ہوا کہ بعض محدثین کے بیان کے مطابق اس نوآباد شہر میں جار ہزار علاء وحدثین بیدا ہوگے حتیٰ کہ جب حضرت علی "کوفہ میں داخل ہوئے نوعلم کی بیشان دیکھ کر بیساند تہول اٹھے،" اللہ تعالی ابن مسعود "کا بھلا کرے، انہوں نے تو اس بستی کوعلم سے بھر دیا"۔ کوفہ بحالتِ موجودہ بی کیا کم تھا کہ اس مدینة العلم کی آمد نے اسے اور جار چاندلگادیے۔ ایک سعید بن جبیر تنہا یہ ال ابن عباس "کے علوم کا ایسانسخہ موجود تھے کہ جب کوفہ والے ان کے پاس کوئی فتو کی ہو چھنے جاتے تو وہ فرماتے کیا تمہارے یہاں سعید بن جبیر موجود نہ تھے یعنی ان کے ہوتے ہوئے یہاں آنے کیا ضرورت تھی۔

شعبی کے علم کا بی عالم تھا کہ حضرت ابن عمر "جب ان کومغازی پر بحث کرتے ہوئے دیکھتے تو فرماتے ، میں ان غزوات میں آنخضرت ﷺ کے ساتھ شریک رہ چکا ہوں مگر ان کی یا دواشت تو مجھ سے بھی زیادہ ہے۔

ابرائیم نخعی کاتو کہنائی کیا ہے۔ ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ اہل نفذ کے زویک ان کے سب مراسل صحیح سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے ابوسعید خدری اور حضرت عائشہ وغیرہ کا زمانہ پایا ہے۔ ابوعمران نے ان کوائے زمانے کے تمام علماء سے افضل کہا ہے۔ وجھے ہیں جب ان کی وفات ہوگی تو ابوعمران نے ایک شخص سے کہا آج تم نے سب سے زیادہ فقیہ خص کو فن کر دیا۔ اس نے کہا ، کیا حسن بھری سے بھی زیادہ۔ انہوں نے کہا ، ایک حسن بھری سے نبیں بلکہ تمام اہل بھرہ ، اہل کوفہ ، اہل شام اور اہل جاز سے بھی ۔

شعمی کہا کرتے تھے کہ ابراہیم فقہ کے گہوارہ میں تو پیدائی ہوئے تھے، اس کے بعددہ ہمارے پاس آئے اور ہماری وہ صدیثیں جو بے غبار تھیں ،اپنی فقہ میں شامل کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔

مروق جو کبارتا بعین میں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آنخضرت کے کصحابہ کا خلاصہ میں نے ان چھ اشخاص میں دیکھا۔ علی ، عبدا للہ بن مسعود ، عمر ، زید بن ثابت ، ابو الدرد اء اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہم پھر نظر ڈالی توان سب کے علم کا خلاصہ پہلے دو شخصوں میں پایا۔ حضرت معاذ بن جبل " نے جو زبانِ رسالت ہے اعلم بالحلال والحرام کا تمغہ حاصل کر چکے تھے، اپنے خاص شاگر دعمرو بن میمون کو تکم دیا تھا کہ تصیلِ علم کے لئے تم حضرت ابن مسعود " کی خدمت میں کوفہ جاؤ۔

کوفہ کی علمی قدرومنزلت کا اندازہ اس ہے ہوسکتا ہے کہ مصر میں آنے والے صحابہ کی تعداد محمد بن رہے جیزی اور سیوطی تین سوسے زیادہ پیش نہیں کر سکے ۔۔۔۔ اس کے بالمقابل صرف ایک کوفہ میں پندرہ سو ''ہ اصحابہ کا قیام لکھ رہے ہیں جن میں سر صحابہ بدری تھے۔عراق کے بقیہ شہروں میں بسنے والے صحابہ کا ابھی ذکر نہیں ہے۔ (اور یہ تعداد بھی کم ہے ورنہ جومقام مرکزی چھاؤنی بنادیا گیا ہومعلوم نہیں کہ وہاں کتنے اور صحابہ کا گذر ہوا ہوگا)۔

رامہر مزی اپنی کتاب "الفاصل" میں قابوں نقل فرماتے ہیں کہ میں نے اپ والد سے

پوچھا، یہ کیا بات ہے کہ آپ بی کریم ﷺ کے صحابہ کوچھوڑ کر علقمہ کے پاس جایا کرتے ہیں ؟ یہ ابن

مسعود "کے شاگر دیتھے فرمایا، اے جان پدر بات یہ ہے کہ میں آنخضرت ﷺ کے صحابہ "کوخودان کے

پاس مسائل دریافت کرنے کے لئے آتا دیکھتا ہوں ۔ شُر تے جو یہاں کے قاضی تھے، ان کے تی بیں

حضرت علی "کا یہ ارشاد ہے،" شرتے اُٹھواور فیصلہ کروکیونکہ تم عرب میں سب سے بڑھ کر قاضی ہو"۔

ان کے علاوہ تینتیں ""اشخاص یہاں اور بھی ایسے موجود تھے جو سحابہ کی موجود گی میں ارباب فتوی سمجھے

ماتے تھے۔

ال دور کے بعد دوسرا دوران حفرات کے تلافہ کا شروع ہوتا ہے۔ ان کا عدد بھی ہزاروں سے متجاوز تھا۔ امام ابو بکر حصاص لکھتے ہیں کہ دیر جماجم میں تجان سے جنگ کرنے کے لئے ایک عبدالرحمٰن بن الاشعث کے ساتھ جو جماعت نکلی تھی ، اس میں جار ہزار کی تعداد صرف قرائنا بعین کی تھی۔

رامہر مزی انس بن سیرین نے قبل کرتے ہیں۔ جب میں کوفہ پہنچا تو اس وقت تو وہاں چار ہزار حدیث کے طلبہ اور چار سوفقہاء موجود تھے۔ نیز عفان بن مسلم کے ناقل ہیں کہ جب ہم کوفہ ہمنچ تو ہم نے وہاں صرف چار ماہ اقامت کی۔

صدیت کا دہاں یہ چر چاتھا کہ اگر ہم ایک لاکھ صدیثیں لکھنا چاہتے تو لکھ لیتے۔ گر ہم نے صرف بچاس ہزار صدیثوں پر ہی اکتفا کیا اور صرف وہ صدیثیں جمع کیں جو جمہور کے نزدیک مسلم تھیں۔ انتی ای لئے مسلم آئمہ وحفاظ کو بھی طلب صدیث کے لئے کوفہ کا سفر کرنا نا گزیر ہوگیا تھا۔ اگر آج بھی آپ رجال کی کتابیں کھول کر بیٹھیں تو ہزاروں راوی آپ کو کوفہ کے نظر آئیں گے۔ جن کی

ا یہ مفان بن مسلم ، امام احمد اور بخاری وغیرہ کے شیخ ہیں۔ علی بن مدین ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ ان کی عادت تھی کہ اگر صدیث کے کی حرف میں ان کو ذرا شبہ پڑ جاتا تو اسے سرے سے ترک کردیا کرتے تھے۔ (تقریب) اب اندازہ فرمائے کہ جب اس تخت شرط کے ساتھ بچاس ہزار حدیثوں کا ذخیرہ ان کو کوفہ میں مل سکتا ہے تو حدیث کے لحاظ سے کوفہ کا مرتبہ کیا ہوگا۔

روایات سے سیجین اور غیر سیجین بھری پڑی ہیں۔ حتیٰ کہ خود امام بخاری تفر ماتے ہیں کہ میں شارنہیں کرسکتا کہ حدیث حاصل کرنے لئے کتنی بارکوفہ گیا ہوں اُ۔

خلاصہ بیہ ہے کہ مدینہ طیبہ کواگر مہبطِ وہی ہونے کافخر عاصل تھا تو کوفہ کو ہزاروں صحابہ کے مرجع وسکن ہونے کا بجا فخر عاصل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین کو دیگر بلادِ اسلامیہ کے ساتھ اہلِ کوفہ کا تعامل بھی بڑی اہمیت سے نقل کرنا بڑا ہے۔ یہاں تک کہ امام ترندی نے فقہ کا کوئی باب کم چھوڑا ہے جہاں اعتناء کے ساتھ اہل کوفہ کا فہ کا ہو۔

یہ ہامام ابوحنیفہ '' کامولداوران کاعلمی گہور ہ،جس کے آغوش میں رہ کران کی علمی پرورش ہوئی ہے۔کون کہ سکتا ہے کہ جوفقہ اس سرز مین میں مدون کی گئی ہووہ سرِ موجھی کتاب وسنت سے تجاوز کر سکتی ہے۔

حلیہ واخلاق: خطیب بغدادی ابونعیم نے قل کرتے ہیں کہ ابوطنیفہ "خوش رو،خوش لباس،خوشبو پند کرنے والے ،خوش مجلس ، نہایت کریم انفس ، اور اپنے رفقاء کے بڑے ہدرد تھے۔ ابویوسف فرماتے ہیں کہ امام صاحب کا قدمیانہ تھا۔ نہ بہت کوتاہ ،نہ دراز ،گفتگونہایت شیریں ،آ واز بڑی دکش اور بڑے قادرالکلام تھے۔ عمر، امام اعظم ؓ کے بوتے فرماتے ہیں کہ ابوطنیفہ " کی قدر دراز قد تھے۔ آپ کے دنگ پر گندم گونی غالب تھی۔ اچھالباس پہنتے۔ عام طور پر اچھی حالت میں رہتے۔ خوشبو کا استعال کرتے تھے کہ آپ کی نقل و حرکت کا اندازہ خوشبو کی مہک سے ہوجا تا تھا ۔

آپریشم کی تجارت کرتے تھے۔قیس بن الربیع بیان کرتے ہیں کہ امام صاحب مشاکُ اور محدثین سے ایک رقم لے کران کے لئے بغداد سے سامان خریدتے اور کوفہ لاکرائے فروخت کردیے اور سال بہ سال اس کا نفع اپ پاس جمع رکھنے اور اس نفع سے محدثین کے خورد ونوش لباس وغیرہ کی ضروریات مہیا کرتے ، اس سے جو نی رہتا وہ اُن کے حوالے کردیے اور کہتے کہ اسے اپنی دیگر ضروریات میں صرف کولواور خدا کاشکرادا کرو میرے شکر کی ضرورت نہیں ، کیونکہ ، میں نے یہ مال اپنی سے می کوئیں دیا ، یہ تم کوئیں دیا ، یہ تم کوئیں دیا ، یہ تم ال کا نفع ہے۔ یہ اللہ تعالی کا مجھ پر کرم ہے کہ اس نے اس کا ذریعہ مجھے بنادیا ہے۔

 تم کو ملے وہ لےلو۔اس نے جاءنماز اُٹھائی تو نیچے ہزار درہم تھے۔آپ نے فرمایا ، یہ لےلو۔ وہ بولا ، میں خود صاحب وسعت ہوں ، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا ، تو پھر اپنا حال ایسا بناؤ کے تمہیں دیکھ کرتمہارے بھائی کوغم نہ ہو۔ بیصدیث تم کومعلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندہ پراپ نعمت وکرم کے آثار دیکھنا پیند کرتا ہے۔

عنز جعفر بن عون بیان کرتے ہیں کہ ابو صنیفہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے ایک
ریشمین کپڑا آپ سے مانگا۔ آپ نے ایک کپڑا اس کے لئے نکالاتو وہ بولی، میں بڑھیا عورت ہوں اور
یہ معاملہ امانت کا ہے۔ مناسب ہے کہ آپ کو جانے میں بڑا ہے اس قیمت میں میرے ہاتھ فروخت
کرد یجئے نے فرمایا جپار درہم دیدے۔ اس نے کہا بڑھیا کا فداق نہ بنا ہے اورٹھیک ٹھیک قیمت بناد یجئے۔
آپ نے فرمایا، میں نے دو کپڑے فریدے تھے اور ایک ہی کپڑے سے جپار درہم کم میری پوری قیمت
وصول ہوگئ تھی، اب یہ کپڑا مجھے جپار ہی درہم میں نے کر ہائے۔

حضرت ابن مبارک نے سفیان توریؒ ہے ہو چھا، ابوطنیفہ "غیبت کرنے ہے بہت دُورر ہے ہیں، حضرت ابن مبارک نے سفیان توریؒ ہے ہو چھا، ابوطنیفہ "غیبت کرنے ہے بہت دُورر ہے ہیں حتیٰ کہا ہے دہ من کی غیبت بھی نہیں کرتے۔ سفیان توریؒ نے جواب دیا۔ ابوطنیفہ اس ہے بالاتر ہیں کہ اپنی نیکیوں پراہیے دشمن کو مسلط کریں۔ (کہوہ قیامت کے دن اپنی غیبت کے بدلہ میں ان کی نیکیاں لے لے) '۔

اس قتم کے واقعات ایک دونہیں بہت ہیں۔ مفصل تذکروں میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ ان چندواقعات میں امام صاحب کی صرف ہمدردی اور مساوات قابلِ غورنہیں ہے۔ دنیا میں تخی اور کریم اور کہم اور کہم گرزے ہیں ، دیکھنا تو یہ ہے کہ یہاں آپ نے صرف ہمدردی نہیں کی ، بلکہ بے منت ہمددری کرنے کے اصول بھی بتلادیئے۔ ہمدردی کا اخفا مختاج کی حاجت روائی کرنا پھراس کو سبک رُوح رکھنا اور ایسے طریقے نکال لینا، جن سے اپنفس اور مختاج کو ندامت کا خطر دبھی نہ گرز سکے۔ ہمر دست اس کی حاجت رفع ہوجائے اور آئندہ کے لئے اس کو سوال کی خادت بدبھی نہ پڑنے پائے۔ یہا کیے قیمتی سبق ہے جوان چندواقعات ہے ہم کو ماتا ہے۔

طبقة أمام اعظم : ابن خلكان لكصة بين كهام صاحب في جارسحاب كوپايا ہے۔انس بن مالك ، عبدالله بن الماك ، عبدالله بن عبدالساعدى كومدينه منوره ميں اورابواطفيل عامر بن واثلة ً عبدالله بن معدالساعدى كومدينه منوره ميں اورابواطفيل عامر بن واثلة ً كومكه مكرمه ميں - حافظ ذہبى خودامام صاحب عسے فقل كرتے ہيں كه نهوں نے انس بن مالك " صحابي كو

بار ہادیکھا ہے۔ حافظ این جمر ان کے ساتھ آور بہت سے دیگر حفاظ حدیث نے انس کی رؤیت سلیم
کی ہے۔ خلاف جو کچھ ہے، وہ روایت کے نبوت وعدم نبوت میں ہے۔ ہمارے نزدیک ایک ایسے خص
کے متعلق جو صحابہ ہی کے عہد میں پیدا ہوا ہورؤیت تو در کنار روایت کا دعویٰ بھی بعید نہیں ، بلکہ بہت ہی
قرین قیاس تھالیکن کیا کیا جائے جن پر امام صاحب کا اولا دِ احرار ہونا بھی شاق ہوان پر آپ کا طبقہ
تابعین میں شار ہونا کیوں شاق نہ ہوتا۔ اس لئے یہ بھی ایک معرکۃ الآراء مسئلہ بن کررہ گیا ہے۔ متوسط
قول یہ ہے کہ رؤیت سے تو انکار نہ کیا جائے اور روایت کا قطعی طور پر دعویٰ نہ کیا جائے۔ اس کے سواء جو
پچھ ہے دہ افراط وتفر یط کا میدان ہے۔

تخصيل علم :

حضرت زفر بن ہذیل روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام اعظم سے سنا ہے کہ مجھے علم کلام کا پہلے اتناشوق تھا کہ میں اس علم میں شہرہ آفاق ہو گیا تھا۔ حماد بن الجی سلیمان کی کاصلتہ درس میر ہے قریب تھا۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ میر ہے پاس ایک عورت آئی اور اس نے مجھے ہے ہہ سئلہ دریافت کیا کہ ایک خص کی بی بی باندی ہے وہ سنت کے موافق اسے طلاق دینا جا ہتا ہے ، کتنی طلاقیں دے ؟ میری سمجھ میں بچھے نہ آیا کیا جواب دوں۔ میں نے کہا حماد سے بوچھاور واپس آگر مجھے بھی بتا۔ وہ حماد کے پاس گئی۔ انہوں نے فرمایا ،

جب وہ حیض ہے پاک ہوجائے تو جماع کرنے ہے پہلے اُسے صرف ایک طلاق دینا چاہئے۔ جب دوحیض اورگز رجا ئیں تو پھر اپنا دوسرا نکاح کرسکتی ہے۔ اس نے واپس آ کر مجھ ہے ان کا جواب نقل کیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ علم کلام بھلاکس کام کی چیز اور اپنے جوتے اُٹھا کر تماد کی خدمت میں حاضر ہوگیا۔ وہ مسائل بیان کرتے ، میں اُن کوسنتا اور یادر کھتا۔ جب دوسرے دن وہ تشریف لاتے پھران کا اعادہ فرماتے تو ان کومعلوم ہوتا کہ میں نے اُن مسائل کو جیجے ضبط کیا ہے

ا جماد ابرائیم نحفی کے خاص تلافہ ہیں تھے۔ تاریخ اصبہان میں ابواشیخ ذکر کرتے ہیں کہ ایک دن نحفی نے ان کو ایک در نہم
کا گوشت لانے کے لئے باز اربھیجا۔ زئیمل ان کے ہاتھ میں تھی۔ ادھران کے والد کہیں گھوڑے پر سوار آرہے تھے۔ یہ صورت دکھے کر انہوں نے ان کوڈ انٹا اور زئیمل لے کر ہاتھ سے بھینک دی۔ جب ابرائیم نحفی "کی وفات ہوگئ تو حدیث ک طلبہ ان کے والد (مسلم بن بزید) کے دروازے پر آئے اور دستک دی۔ یہ چراغ لے کر باہر نگلے تو انہوں نے کہا جمیں طلبہ ان کے والد (مسلم بن بزید) کے دروازے پر آئے اور دستک دی۔ یہ چراغ لے کر باہر نگلے تو انہوں نے کہا جمیں ابرائیم کی ضرورت ہے، یہ خفیف ہوکر اندر تشریف لے آئے اور ممادے کہا جاؤ بھٹی باہر جائے اور عمادے کہا جاؤ بھٹی باہر جمیے معلوم ہوگیا کہ بیم مقام تمہمیں ابرائیم کی زئیمل کی بدولت ہی نصیب ہوا ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ابن عدی نے ''الکامل' میں نقل کیا ہے کہ تماد فر ماتے تھے میں تقادہ ، طاؤس اور مجاہدے ملا ہوں۔ جب ابرائیم سے دریافت کیا گیا کہ آپ کے ممائل کاحل کس سے دریافت کیا کریں تو انہوں نے تماد ہی کا نام لیا تھا۔ (مقدمہ زیامی)

روایتِ مذکورہ سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اما مصاحب یک عمر کا ابتدائی حصیلم کلام میں صرف ہوا ہے اور زمانہ مسلم کلام میں صرف ہوا ہے اور زمانہ مسلم کی کنیت ابو حنیفہ یہ تھی۔ یہ تحقیق نہیں ہو سکا کہ یہ کنیت اما مصاحب نے خوداحتیار کی تھی یادو سروں نے آپ کی بیکنیت مقرر کی تھی۔ ای روایت سے امام صاحب کے صحتِ ذوق مسلم می کا معلم کے سرف در سروں میں کے صدر نشین نہ مسلم می فطرت اور قوتِ حفظ کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے صرف در سِ حدیث کے صدر نشین نہ ہونے سے یہ خیال قائم کر لینا کہ آپ کا حفظ کمزور تھا بہت سطی نظر ہے۔

ماخذِ علم : خطیب بغدادی روایت کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین البجعفر نے امام صاحب ہے پوچھا،

آپ نے کن صحابہ کاعلم حاصل کیا ہے ؟ فر مایا ، عمر بن الخطاب ، علی بن ابی طالب ، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کے شاگر دوں کا فر مایا ، تو آپ نے بہت صحح اور بخت علم حاصل کیا ۔ یہ ستایاں بہت مبارک اور بڑی مقدس ہتیاں تھیں ۔ حضرت عمر "کی شان تو خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کے اس فر مان سے ظاہر ہے کہ مرے بعداگر کوئی شخص نبی ہوتا تو عمر ہوتے ۔ حضرت علی " تو وہ ہیں جن کوآپ نے اپنے دست مبارک سے قاضی بنا کر بھیجا تھا۔ رہ گئے عبد للہ بن مسعود اور ابن عباس ان کی قرآن دانی اور قرآن بنی امت میں ضرب المثل ہوچکی ہے۔ اب سوچنے کہ جو علم است جامع اور مضبوط ماخذ سے حاصل کیا گیا ہوگا وہ کتنا عمیق اور کتنا متحکم ہوسکتا ہے۔ نفسیاتی طریق پر بھی مائل حنف کا مرجع یہی اصحاب ہونے جائیں۔

کوفہ جوامام اعظم کامسکن تھا، حضرت عمر ان کابسایا ہوا اور آباد کیا ہوا تھا۔ پھر جوصحابی اہلِ
کوفہ کی تعلیم وتربیت کے لئے سرکاری طور پر مقرر کئے گئے وہ ابن مسعود " بی تھے۔ حضرت علی " کا تو
کوفہ دار لخلافہ بی رہ چکا تھا۔ اس لئے اہلِ کوفہ کے لئے ان اصحاب میں علمی کشش کے علاوہ ایک فطری
کشش بھی موجود تھی۔ کی مجتمد کے متعلق بیہ خیال قائم کرنا کہ اس کے استفادہ کا مطلب بیتھا کہ وہ ہر
جزئی میں ایک مقلد کی طرح اتباع کرتا ہوگا ، انتہا درجہ کی ناوا قفیت ہے بلکہ اس کا مطلب بہی ہوسکتا ہے کہ

ان کے زیر تربیت رہ کراس کا جوملمی مذاق اور انداز طبیعت قائم ہو چکا تھا ، وہ ان حضرات ہی ہے ماتا جاتا تھا۔ اس کے اصولِ استنباط ، اصولِ فکر ، مصالح ومضار پرغور وخوض کا زاویۂ نظر سب اُن ہی ہے متحد تھا۔ اس لئے دونوں کے مجتہدات اور مسائل میں ایک قتم کی یک رنگی اور یکسانیت پیدا ہو جانا بھی ضروری امرتھا۔

اصول وعقائد: یخی بن ضریس کہتے ہیں، میں سفیان کے پاس حاضر تھا۔ایگ خص آیا اور اس نے کہا کہ آپ کوامام صاحب پر کیا اعتراض ہے؟ انہوں نے فرمایا، اعتراض کیا ہوتا، میں نے تو خود انہیں بیفرماتے سنا ہے کہ میں سب سے پہلے قرآن کو لیتا ہوں، اگر کوئی مسئلہ اس میں نہیں ماتا تو پھر سنت رسول اللہ دونوں میں نہیں ماتا تو پھر میں اللہ علیہ وسلم میں تلاش کرتا ہوں، اگر کتاب اللہ اور صدیث رسول اللہ دونوں میں نہیں ماتا تو پھر میں آپ کے صحابہ کے اقوال تلاش کرتا ہوں اور ان میں جوزیادہ پسند آتا ہے اُسے اختیار کر لیتا ہوں مگر ان کے اقوال سے باہر نہیں جاتا۔ ہاں جب تابعین کا نمبر آتا ہے تو پھر ان کا اتباع کرنالازم نہیں سمجھتا، جیسانہوں نے اجتہاد میں کیا میں بھی اجتہاد کر لیتا ہوں اُ۔

حضرت الم ابو یوسف روایت کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ ؓ نے فرمایا ،خراسان میں دوشم کے لوگ سب سے بدتر ہیں ،جہمیہ اور مشہد ۔ ابو یوسف سے دوسری جگہ اس طرح منقول ہے کہ امام صاحب جہم بن صفوان کی غدمت کیا کرتے تھے اور اس کی باتوں پر نکتہ جینی فرماتے تھے۔ عبدالرحمٰن حمانی کہتے ہیں ، میں نے ابو حنیفہ ؓ کو بیفر ماتے خود سنا ہے کہم بن صفوان کا فرہے ۔

یکی بن نفر کہتے ہیں کہ ابوصنیفہ " میٹی کی ودوسر ہے صحابہ پر نضیلت دیتے تھے۔ ختنین سے محبت رکھتے تھے۔ تقدیر کے قائل تھے اور اس میں کوئی میخ نہیں نکا لتے تھے۔ مسے علی الخفین کرتے تھے اور اپنے زمانے کے سب سے بڑے اور مقی عالم تھے "۔ ابوسلیمان جوز جانی اور معطی بن منصور رازی کہتے ہیں کہ امام ابوصنیفہ اور ان کے تلامذہ میں کی نے قر آن کے تلوق ہونے کے بارے میں کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالا۔ ہاں بشر مر کی اور ابن ابوداؤد نے اس مسئلہ میں بحث شروع کی اور انہوں نے ہی امام صاحب کے تلامذہ کو بدنام کیا "۔

محدثین کی نظروں میں امام اعظم کی ثقابت:

امام ابو داؤد '' فرماتے ہیں ،اللہ تعالٰی مالک ؓ پررحمت نازل فرمائے ،اپ وقت کے لمام تھے۔ شافعیؓ پررحمت نازل فرئے ،اپ وقت کے امام تھے۔ابوصنیفہؓ پررحمت نازل فرمائے ،اپ زمانہ کے امام تھے المام احمد جب بھی امام ابوحنیفہ کے کوڑے کھانے اور قضاء قبول نہ کرنے کا واقعہ ذکر فرماتے تو رویڑتے تھے ادرامام صاحب کے لئے دعاء رحمت فرماتے تلے

حسن بن علی حلوانی شابۃ نے نقل کرتے ہیں کہ امام صاحب کے بارے ہیں شعبہ اچھا خیال رکھتے تھے۔ علی بن مدین کہتے ہیں کہ امام صاحب نوری، ابن مبارک، تماد بن زید، شیم، وکیع، عباد، جعفر بن عون جیسے اجلہ محدثین نے روایت کی ہے، وہ تقہ ہیں۔ ان کی روایت میں کوئی تقم نہیں۔ کی بن معین سے بوچھا گیا، اے ابوز کریا (ان کی کنیت ہے)، کیا ابو صنیفہ محدیث کے بارے میں سے شار ہوتے تھے انہوں نے فرمایا، نہایت سے اور بالکل صحح روایت کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ اُن سے دریافت کیا گیا، کیا ابو صنیفہ بھی خلاف واقع بھی حدیث روایت کرتے تھے؟ فرمایا، ممدثین، ابو صنیفہ اور ان کے تلافہ ہے کے قل میں بڑی زیادتی کرتے ہیں۔ ان کی شان اس سے کہیں محدثین، ابو صنیفہ اور ان کے تلافہ ہے کے قی میں بڑی زیادتی کرتے ہیں۔ ان کی شان اس سے کہیں ارفع واعلیٰ تھی ہے۔

خطیب یجی بن معین سے قبل کرتا ہے کہ ابو حنیفہ "کے نزدیک حدیث روایت کرنے کے لئے بیشر طاحی کہ وہ سننے کے بعد ہے برابریادوئی چاہئے۔اگریاد ندر ہے واس کوروایت کرنادرست نہ سبجھتے تھے۔ایک مرتبہ امام صاحب کے متعلق اُن سے دریافت کیا گیا تو دوبار فرمایا تقد ہیں۔ایک مرتبہ یہ کہا کہ حدیث وفقہ میں اُقداور سے ہیں اور خدا کے دین کے بارے جروسہ کرنے کے قابل ہیں ہی خارجہ بن مصعب اور ابو وہ ب عابد کہتے ہیں کہ جو تحص مسطی اُخفین کا قائل نہ ہو یا ابو حنیفہ "پر نکتہ چینی خارجہ بن مصعب اور ابو وہ ب عابد کہتے ہیں کہ جو تحص مسطی اُخفین کا قائل نہ ہو یا ابو حنیفہ "پر نکتہ چینی کرے وہ بلاشبہ ناقص اُنعقل ہے ہے۔ حافظ ابن جرشافعی نے امام صاحب کے منا قب نقل کرکے یکی بن معین سے اس کے خلاف کوئی قبل پیش نہیں کی اور آخر تذکرہ میں لکھا ہے کہ امام صاحب کے منا قب امام پر بہت ہیں۔اللہ تعالی اُن سے راضی ہواور جب فردوس میں ان کو جگہ دے۔ ذہبی نے منا قب امام پر مستقل ایک تصنیف کھی ہے۔

فقه حنفی کا امتیاز: اس عنوان پرعلامه کوثری مصری نے زیلعی کے مقدمه میں ایک مخصر مقاله سپر دقلم کیا ہے۔ہم یہاں اس کا اختصار مدیدً ناظرین کرتے ہیں۔

فقد حفی صرف ایک شخصی رائے نہیں بلکہ چالیس علماء کی جماعتِ شوریٰ کی ترتیب دادہ ہے۔ امام طحادیٰ اسناد کے ساتھ فل کرتے ہیں کہ امام صاحب کی یہ جماعتِ شوریٰ چالیس افراد پر مشتمل تھی ،

ا جامع بیان العلم حجد ۲ س ۱۲۳ ترخ ابن خلکان حجد ۲ س جامع بیان العلم حجد ۲ س جامع بیان العلم حجد ۲ س م ۱۳۹ س م ۱۲۳ س ۲ س م ۱۳۹۸ س ۱۳۹۸ س ۱۳۹۸ س ۳۹۸ س ۲۰۰۰ س م تاریخ خطیب حجد ۱۳۱۸ س م ۱۲۰۰ س ۲۰۰۱ س ۲

جن میں ممتاز ہستیاں پیھیں۔ابو یوسف، زفر بن المہذیل، داؤد الطائی ،اسد بن عمرو، یوسف بن خالد اسمتی (بیامام شافعی ؓ کے شیوخ میں ہیں) کی بن زکر یا بن الی زائدۃ۔خطیب نے امام ابو یوسف ؓ کے تذکرہ میں ان اساء کا اوراضافہ کیا ہے۔عافیہ از دی ،قاسم بن ون ،علی بن مہر،حبان ،مندل۔

اسد بن عمرہ بیان کرتے ہیں کہ امام صاحب کی خدمت میں پہلے ایک مسئلہ کے مختلف مختلف جوابات پیش کئے جاتے پھر جواس کاسب سے زیادہ تحقیقی جواب ہوتا آپ ارشاد فرماتے۔ ای طرح ایک ایک مسئلہ تین تین دن زیر بحث رہتا۔ اس کے بعد کہیں وہ لکھا جاتا تھا۔ صیم کی بیان فرماتے ہیں کہ امام صاحب کے تلافہ ہامام صاحب کے ساتھ مسائل میں بحث و تمحیص کرتے اگر اس وقت قاضی عافیہ بن پر بیدموجود نہ ہوتے تو آپ فرماتے ان کے آنے تک ابھی مسئلہ کا فیصلہ ملتوی رکھو جب قاضی عافیہ بن پر بیدموجود نہ ہوتے تو آپ فرماتے ان کے آنے تک ابھی مسئلہ کا فیصلہ ملتوی رکھو جب وہتر یف لے آتے اور وہ بھی دوسروں کی رائے سے انفاق کر لیتے تو امام صاحب 'فرماتے اس کو کھنے ہے منع کرتے۔ لکھ لو۔ جب تک مسئلہ تھیں تو فقیش کے بیمراحل طے نہ کر لیتا آپ اس کو لکھنے ہے منع کرتے۔

یکی بن عین 'التاریخ والعلل 'میں لکھتے ہیں کہ امام ابوطنیفہ " نے ایک دن امام ابو یوسف " سے فرمایا، اے یعقوب جو کچھ مجھ سے سنا کروا سے فورا آئی نہ لکھ لیا کرو کیونکہ بھی ایک مسئلہ کے متعلق میری رائے آج کچھ ہوتی ہے اورکل کچھ ہوجاتی ہے۔ اس روایت سے موفق کلی کے بیان کی تائید، وتی ہے کہ امام صاحب کا مسلک شورائی مسلک ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ امام صاحب نے اپنا مسلک شورائی مسلک ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ امام صاحب کا مسلک شورائی مسلک ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ امام صاحب کا مسلک شورائی مسلک ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ امام صاحب کے بعدا گر بھی جرنہیں کیا بلکہ ہمیشداس کی پوری آزادی دی کہ وہ بہت خوشی سے اپنی اپنی رائیں پیش کریں، پھر اس پرخوب جرح وقد ح ہو، اس کے بعدا گر بھی میں آجا کے تواس کو بورک کریں۔

ندکورہ بالا بیان سے بین ظاہر ہوتا ہے کہ امام صاحب "کی مجلس شوری نقلی و تقلی ہر دولحاظ ہے بہت مکمل مجلس تھی ۔ اس میں اگر حفاظ و محدثین ، عربیت و تفسیر کے جانے والے شامل تھے تو زفر بن ہزیل جیسے میزانِ عقل پر تو لئے والے بھی موجود تھے۔ ان ہی اہلِ علم و نہم علماء کے تبادلہ خیالات کا نتیجہ تھا کہ مسئلہ کا ہر پہلوا تناصاف ہو جاتا تھا۔ اس کے مصالح ومضار سب اس طرح سامنے آجاتے تھے کہ زمانہ کی ہرصورت کی اس میں یوری یوری رعایت ہو جاتی تھی۔

خطیب امام ابو یوسف "کے تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ کی شخص نے وکیع سے کہا ابوحنیفہ "نے اس مسئلہ میں غلطی کی ہے۔ وکیع نے فر مایا ، ابوطنیفہ خلطی کیے کر سکتے ہیں جبکہ ان کے ساتھ امام ابو یوسف وزفر "جیسے قیاس کے ماہر ، کیجیٰ بن ابی زائدہ ،حفص بن غیاث ،حبان ومندل جیسے حفاظ حدیث اور قاسم بن معن جیسے لغت وعربیت کے جانے والے ، داؤد طائی اور فضیل بن عیاض جیسے زاہد و مقی شامل ہوں۔ اگر وہ فلطی کھا ئیں گے تو کیا یہ لوگ ان کی اصلاح نہ کریں گے۔ دراصل فقہ خفی کی عام مقبولیت کا منجملہ دیگر اسباب کے ایک سبب یہ بھی تھا مگر اس کا بہی کمال محدثین کی نظروں میں موجب نقصان بن گیا تھا۔ فاہر ہے کہ عام محدثین کا طور فکر بالکل اس سے جداگانہ تھا۔ وہ اس تمام غور و خوض کو رائے کی مداخلت تصور کرتے تھے اور وہ اس میں بڑی حد تک معذور بھی تھے ، کیونکہ آئینِ شریعت کی اس طرح ترتیب و تھکیل کا امت میں یہ پہلا قدم تھا اسے اوپری نظروں سے دیکھا جانا چاہئے تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ چرشدہ شدہ دوسرے اماموں کو بھی ای ترتیب کی ضروت محسوس ہوئی حتیٰ کہ کوئی امام ایسانہ رہا جس کی فقہ بالاخرای مرتب شکل پرنہ آگئی ہوگر'' البادی اظلم'' کے قاعدہ کے موافق اصحاب الرائے کا اولین مخاطب صرف حنفیرہ گئے ۔

یه سئلہ بہت اہم اور طویل الذکر ہے کہ فقہ خفی کے امتیازی اصول کیا کیا ہیں اور کیا ان کو مداخلتِ رائے ہے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ ان تمام کا استقصاء اس مخضر تذکرہ میں نہیں کیا جاسکتا ہے ال کے طور پر یہاں ہم صرف ایک دومثالیں پیش کرتے ہیں جن پر غور کرنے کے بعد آپ فقہ خفی کی گہرائی معلوم کر سکیں گے اور اس کے بعد یہ یفین کرنا بھی آسان ہوجائے گا کہ محدثین کی فقہ خفی ہے بر ہمی اور حنفیہ کی معذوری دونوں اپنی اپنی جگہ بجاہیں۔

ام شافعی "ابن عبدالبرئے قبل کرتے ہیں کہ بہت سے محدثین امام صاحب پرطعن کرنااس لئے جائز سمجھتے تھے کہ ان کے بزد کی آپ نے بہت ی سمجھ اخبارا حادکوترک کردیا تھا۔ حالا تکہ امام صاحب کا ضابطہ یہ تھا کہ آپ پہلے خبر واحد کا اس باب کی دوسری احادیث کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھتے۔ قرآن کریم کے بیان سے بھی ان کوملاتے۔ اگر وہ قرآن کریم اور ان احادیث کے بیان کے مطابق ہو جاتیں تو ان پرممل کریم کے بیان کے مطابق ہو جاتیں تو ان پرممل کریے ہے۔ ان پرممل کرتے ہے۔

انصاف کیجئے کہ ایک آئین نظر کے لئے آئین سازی کا یہ کتناضیح راستہ تھا مگر جن مزاجوں میں معیار صحت صرف اسناد کھیر گیا ہو وہ اس کا نام صحیح احادیث کا ترک رکھ لیتے تھے۔ اس کی بہت مشہور مثال صدیثِ مصراة ہے حنفیہ پراس مسئلہ کی وجہ ہے ہمیشہ لے دے گی گئی اور بیالزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے

لے ربیعہ بن البی عبدالرحمٰن جوامام مالک "کے استاد ہیں اپنی ای خدمت کی وجہ سے ربیعۃ الراُ کی کے لقب سے مشہور ہوگئے تھے۔عبدالعزیز بن البی سلمہ کہتے تھے اے اہلِ عراق تم تو ربیعۃ الراُ کی کہتے ہواور خدا کی قتم ہے میں نے ان سے بڑھ کر کوئی حافظ حدیث نہیں دیکھا۔ ابن سعد فرماتے ہیں کہ یہ ثقہ اور کثیر الحدیث مخض تھے مگر اس کے باوجود ان کی طرف رائ کی نسبت اتنی مشہور ہوگئی تھی کہ ان کالقب ہی ربیعۃ الرائے پڑگیا تھا۔ سے الموافقات۔ جلدے ص۲۴

محض اپی دائے سے اس حدیث کوترک کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر حنفیہ نے تاوان کے وسیع باب میں اس قتم کا تاوان کہیں ندد یکھا اور اس لئے یہاں بھی اس باب کے عام ضابط ہی پڑمل کرلیا ۔۔۔ تو بچھ یجا بھی نہیں کیا۔ بقول حافظ ابوعمر وکون ایسا ہے جس نے ہرباب کی ہر حدیث کوئن وعن تسلیم کیا ہو، اپنے استقراء واجتہاد کے بعد جب ایک حدیث کوئنارو معمول بربنالیا گیا ہے تو اس کی مخالفت حدیث میں سب نے تاویل وقوجیہ جائز قراردی ہے لیکن اس میں شہیں کہ حنفیہ نے اکثر مواضع میں اصول کو جزئیات پر قربان نہیں کیا جب کی بات میں ان کے نزد یک صاحب شریعت سے ایک قاعدہ کلیہ ثابت ہوگیا تو پھر انہوں نے اس کے برخلاف جزئیات کوعموماً قابل تاویل سمجھا ہے۔

مثلاً انسانی حاجت کے لئے بیٹے کا ایک آئین یہ کے قبلہ کواپے سامنے یا پشت کی جانب نہ رکھنا چاہئے۔ اس ضابطہ کو حنفیہ نے پہلے منقول اور معقول ہر طریق پر جانچا تو لا ، جب اُن کے زویک ادب واحترام کا یہ آئین ثابت ہوگیا تو حضرت این عمر کے صرف ایک جزئی واقعہ کی بنا پر کہ انہوں نے ایک بار آئے ضرت بھٹے کو قضاء حاجت کے لئے قبلہ کی جانب پشت کئے ہوئے بیٹے دیکھا تھا اس ضابطہ کلیہ کی تاویل نہیں کی بلکہ اس واقعہ بی کی کوئی تو جیہ کرلینازیادہ مناسب سمجھا۔

دومری مثال نماز میں بات کرنے کا مسکلہ ہے۔ عام طور پراحادیث نے نماز میں بات کرنے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں بھی یہاں کی استخناء کی طرف ادنی اشارہ نہیں ماتا۔ صرف ایک ذوالیدین کی حدیث ہے، جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتب نماز میں کی کو ہوا کی کو عمراً کی تھے بات چیت کرنے کی نوبت آگئی تھی اس کے باوجودان کی نمازوں کو فاسر نہیں سمجھا گیا۔ دیگر ائمہ نے اس ایک جزئی واقعہ کی وجہ سے اصل قاعدہ بی کی تخصیص وقوجیہ شروع کردی ہے۔ حنفیہ نے یہاں بھی قاعدہ میں کوئی توجیہ یا تاویل کرنا مخصیص نہیں کی بلکہ اس کو بدستورا ہے عموم پر قائم رکھا ہے اور اس ایک واقعہ بی کی کوئی توجیہ یا تاویل کرنا مناسب خیال کیا ہے۔ اس قسم کی بہت می مثالیں ہیں جہاں حنفیہ نے قاعدہ کلیہ کے مقابلہ میں جزئیات منتشر ، اس لئے تاویل کرنا میں کی تاویل کرنے والوں کی صف میں زیادہ پیش چیش حنفیہ بی نظر آنے گے اب آپ کو اختیار ہے کہ اس کا نام ترک صدیث والوں کی صف میں زیادہ پیش خیش حنفیہ بی نظر آنے گے اب آپ کو اختیار ہے کہ اس کانام ترک صدیث بی کہا بیرار ہا ہے۔ اور اس اصولی نظر کی وجہ سے حقی فقہ میں اتی بیک ہے کہ آئی دو مری فقہ میں آئی بیک ہے کہ آئی دو مری فقہ میں نہیں آگر علماء بیرار ہا ہے۔ اور اس اصولی نظر کی وجہ سے حقی فقہ میں آئی بیک ہے کہ آئی دو مری فقہ میں نہیں آگر علماء بیرار ہا ہے۔ اور اس اصولی نظر کی وجہ سے حقی فقہ میں آئی بیک ہے کہ آئی دو مری فقہ میں نہیں آگر علماء بیران میں میں اس کے کہ آئی دو مری فقہ میں نہیں آگر علماء وارن دوخفی کتاب الحیل پر اتنا غصر نہ آتا وارن دوخفی کتاب الحیل پر اتنا غصر نہ آتا وارن دوخفی کتاب الحیل پر اتنا غصر نہ آتا وارن دوخفی کو شن رائے کا مقلد قرار دیتے۔

امام اعظم ﴿ كَاعْلَمَى بِإِيدِ :

شداد بن علیم فرماتے ہیں کہ اوصنیفہ ہے برا ھاکر میں نے کوئی عالم ہیں دیکھا۔ کمی بن ابراہیم
نے امام صاحب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اپنے زمانہ کے سب سے برا سے عالم تھے۔ وکیع فرماتے ہیں میں کسی عالم سے نہیں ملا جوابوصنیفہ سے زیادہ فقیہ ہواوران سے بہتر نماز پڑھتا ہو۔ اضر بن شمیل کہتے ہیں اوگ علم فقہ سے بخبر پڑے ہوئے تھے، ابوصنیفہ نے آکر انہیں بیدار کیا ہے۔ بخل بن سعید القطان فرماتے ہیں ہم خدا کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتے ، واقعی بات ہے کہ ابوصنیفہ سے بہتر فقہ ہم نے کسی کہتے ہیں کہ فقہ ہے کہ اس کے اکثر اقوال ہم نے بھی اختیار کرلئے ہیں۔ بحل بن معین فقہ ہم نے کسی کہتے ہیں کہ فقوے میں بحل بن سعید کو فیوں کا قول اختیار کیا کرتے تھے۔

امام شافعی قرماتے ہیں جے علم فقہ میں مہارت عاصل کرنا ہوا ہے لازم ہے کہ ابوصنیفہ آوران کے تافہ ہونہ چھوڑے کیونکہ تمام اوگ فقہ میں ان کے تائی ہیں۔ یکی بن معین کہتے ہیں کہ فقہ تو بس امام ابوصنیفہ ہی کا ہے۔ جعفر بن رہع کہتے ہیں کہ پانچ سال ابوصنیفہ کی خدمت میں رہا ، ان جیسا خام وش انسان میں نے ہیں دیکھا، ہاں جب ان نے فقہ کا کوئی مسئلہ دریافت کیا جا تا تو اس وقت کھل جاتے اور دریا کی طرح بہنے لگتے تھے۔ عبداللہ بن داؤ دفر ماتے ہیں کہ اہل اسلام پرفرض ہے کہ وہ اپنی نمازوں کے بعد امام ابوصنیفہ کے لئے دعا کیا کریں اوران کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے امنت کے لئے آئے ضرت کی کی سنیں اور مسائل فقہ جمع کر کے رکھ دیے ہیں۔ روح بن عبادہ کہتے ہیں کہ میں ابن جرت کے پاس میں ہوں نے فوراً انسا لله کہا اور فرمایا فسوس کیسا جو بیس میا بن جرت کے پاس میں ہوں نے فوراً انسا لله کہا اور فرمایا فسوس کیسا جو بیس میں ابن جرت کے کا بھی انتقال ہوں نے اوراً انسال ابن جرت کی کا بھی انتقال ہوا ہے گے۔

علم فقه كاانتخاب:

جو خص امام صاحب کے مناظرات وحالات سے ذرابھی واقف ہے وہ اس سے انکار منہ من کر سکتا کہ امام صاحب کو جمیع عادم میں پوری دستگاہ حاصل تھی۔ علم کلام سے آپ کی ابجد شروع ہوتی ہے اور حدیث وقفیر وفقہ تو آپ کا مشغلہ ہی تھا۔ مورخ ابن خلکان آپ کے متعلق بیلکھتا ہے ''ولہ یہ یک ن یعاب بیشنی سوی قلة العوبیة'' یعنی آپ پرقلتِ عربیت کے سوااورکوئی نکتہ چینی نہیں کی گئی۔ اس کے اسباب بھی جو کچھ ہیں وہ تحقیق کے بعد کچھ ہیں دہتے گئیں ہم اس سلسلہ میں جو نیکھ ہیں وہ تحقیق کے بعد کچھ ہیں دہتے گئیں ہم اس سلسلہ میں

اُن چنداسباب کوظاہر کرنامناسب سمجھتے ہیں جن کی بناپرامام صاحب نے دیگرعلوم کی بجائے علم فقہ کواپنا دائمی مشغلہ بنالیاتھا۔اگر چہ بیہ بات اپنی جگہ طے شدہ ہے کہ جو تحص حدیث وقر آن نہیں جانتاوہ فقہ سے بھی کوئی مجتہدانہ نداتی نہیں رکھ سکتا۔

ہمارے بزد میک اس موقعہ پراختیاری اسباب کے ساتھ کچھ قدرتی اسباب بھی ایسے پیدا ہوگئے تھے۔ بن کی وجہ سے فقہ ہی آ پ کاسب سے بڑا مشغلہ ہو جانا چا ہے تھا۔ منا قب موفق اور تاریخ خطیب میں مذکور ہے کہ ابرا ہیم نخعی کی وفات کے بعد علم فقہ کی مہمارت کے لحاظ سے جن پرنظریں پڑتی تھیں وہ حماد بن ابی سلیمان مفتی کوفہ تھے جب تک یہ بقیدِ حیات رہے لوگ ان کی وجہ سے دوسروں سے بے نیاز رہے لیکن حب ان کی وفات ہوگئی تواب اس کی ضرورت محسون ہونے لگی کہ لوگوں کی ضروریات پورا کرنے کے لئے بسان کی وفات ہوگئی تواب اس کی ضرورت محسون ہونے لگا کہ ان کے محتر م استاد کا نام اور ان کا علم کہیں ختم نہ ہوجائے۔ حماد کے ایک فرزند تھے جواجھے عالم تھے، ان پر اتفاق ہوگیا کہ آئییں اپنے والد کی مند پر بٹھا دیا جائے۔

ابوبکرنہ شلی اورابو بردہ وغیرہ جوان کے شاگرد تھے اب ان کے پاس آنے جانے لگے لیکن ان حضرات پر شعر پخن کاذوق غالب تھا، یہاس جگہ کو نبھانہ سکے۔

پھرلوگوں کا خیال ابو بکرنہ شلی کی طرف گیا ان سے درخواست کی گئی تو انہوں نے انکار کردیا۔اس کے بعد ابو بردہ کی خدمت میں بید مند پیش کی گئی مگر انہوں نے بھی انکار کیا۔ آخر کار لوگوں نے امام صاحبؓ کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا، میرا دل بینہیں چاہتا کہ علم فناہوجائے۔اس لئے ان کی درخواست کومنظور کرلیا اور مندا فتاء پر بیٹے گئے۔

(مناقب موفق جلداول يصا)

واقعہ یہ ہے کہ جب مفتی کوفد کی مسند پر بیٹھنے کے لئے قدرت نے امام صاحب ہی کوانتخاب کیا ہوتواس جگہ کوئی دوسرا کیسے بیڑھ سکتا تھا۔

یدواضح رہنا چاہئے کہ یدام ابوصنیفہ وہی ہیں جن کے سلمنے جب منصبِ قضا پیش کیا گیا تو ہر سختی و ذلت برداشت کرنے کے لئے تیار ہو گئے مگر منصب قضا قبول نہ کیا۔ اور یہی ہیں کہ جب الن سے ایک آزاد علمی خدمت کی درخواست کی گئی تو فوراً قبول کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔ بہر حال اس روایت سے یہ نظا ہر ہوتا ہے کہ بچھا تفا قات ساویہ کی بنا پر علم کی جومنداما مصاحب کے لئے مخصوص ہو چکی تھی وہ علم نبوت میں گہرائیوں میں شناوری کی مستر تھی۔ اس لئے قدرتی طور پر آپ کا مشغلہ فقہ ہی بن جانا چاہئے تھا۔

حافظ ابن عبدالبر ابو یوسف سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے اعمش نے ایک مسئلہ دریافت کیا۔ اس وقت میرے اور ان کے سواو ہال کوئی اور موجود نہ تھا۔ میں نے اس کا جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا، اے یعقوب یہ جواب تم نے کس صدیث سے اخذ کیا ہے۔ میں نے کہا اسی صدیث سے جوآپ نے مجھ سے بیان فرمائی تھی انہوں نے فرمایا یعقوب یہ صدیث تو مجھے تمہاری بیدائش سے بھی پہلے سے یادتھی مگر میں آج تک اس کا یہ مطلب نہ مجھ سکا تھا۔

ای سیم کا ایک واقعدام سی اورامام صاحب کے درمیان بھی پیش آیا ہے۔ عبداللہ بن عمرہ کہتے ہیں کہ میں اعمش کی مجلس میں بیٹے ہواتھا ایک شخص ان کے پاس آیا اور ایک مسئلہ دریافت کیا وہ اس کا جواب نہ دے سکے، دیکھا تو وہاں ابوطنیفہ تبھی بیٹے ہوئے تھے۔ فرمایا، اے نعمان اس کے متعلق تم کچھ بولو۔ انہوں نے فرمایا، اس کا جواب یہ ہے۔ اعمش نے فرمایا کہاں سے کہتے ہو؟ امام صاحب نے فرمایا اس صدیث سے جوآپ نے ہم سے روایت کی تھی۔ اس پراعمش نے کہا نحن الصیاد للہ وائتم فرمایا اس کے متو الصیاد للہ وائتم الا طباء واور بھی ہم تو عطاریں) یعنی عطار کے پاس صرف دواؤں کا اسٹاک ہوتا ہے وہ اس کی ترکیب وخواص نہیں جانتا۔ اطباء ان کے اثر ات اور ترکیب بھی جانتے ہیں ہے۔

خطیب بغدادی امام ابو یوسف سے قبل کرتے ہیں کہ ایک دن ان سے آمش نے بوچھا کہ آپ کے استاد نے عبداللہ کا یہ مسئلہ کیوں ترک کر دیا کہ باندی کے آزاد ہونے سے اس پرطلاق ہوجاتی ہے انہوں نے فرمایا کہ حضرت عائشہ کی ای حدیث کی بناء پر جو آپ نے ان سے بواسطہ ابراہیم واسود کے نقل فرمائی تھی کہ بریرہ جب آزاد ہوئیں تو ان کی آزادی طلاق نہیں تمجھی گئی بلکہ ان کو یہ ختیار دیا گیا کہ اگروہ چاہیں تو اپ پہلے نکاح کوقائم رکھیں اور چاہیں تو فنح کردیں اس پرامش شے کہا یہ شہایا کہ استنباط بے شبہ ابوحنیفہ ٹنہایت جھدار شخص ہیں۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ اعمش کو امام صاحب کا یہ استنباط بہند آیا تھا۔

امام ترندی این جامع میں عسل میت کے مسئلہ کی تحقیق کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ و کذلک قال الفقهاء و هم اعلم بمعانی الحدیث فقہاء نے اس صدیث کا یہی مطلب بیان کیا ہے اور صدیث کے مطالب یہی لوگ زیادہ سمجھتے ہیں۔

ان روایات ہے ظاہر ہے کہ صدیث وفقہ دوعلیحدہ چیزی نہیں فرق ہے تو یہ کہ۔محدث کے نزد یک الفاظِ صدیث کا حفظ مقدم ہوتا ہے اور فقیہ کے نزد یک ان کے معانی کافہم مقدم۔

اور بحا

نیزیہ بھی ظاہر ہے کہ امام صاحب نے شغلِ فقہ صرف اُمت کے نفع کے خاطر اختیار فر مایا تھا اختیار فر مایا تھا۔الفاظ حدیث تومحفوظ ہوہی

چکے تنے اب جس خدمت کی ضرورت تھی وہ استخراج واستنباطِ مسائل اوران کی آئینی تشکیل ورزیب ہی کی تھے اب جس خدمت کی ضرورت تھے ۔ لیکن فقہ کا بیم مقام خالی پڑا ہوا تھا، اس لئے امام صاحب نے اس خالی گوشہ کو پُرکرنازیادہ ضروری سمجھا۔

اس کا بیمطلب ہرگزنہیں تھا کہ امام صاحب فن صدیث وقر آن سے نا آشنا تھے۔ ابھی آپ معلوم کر چکے ہیں کہ محدثین اگر الفاظ حدیث کے ذمہ دار ہیں تو فقہاء اس کے سیح استعال کے جانے والے ہیں وہ عطار ہیں توبیا طباء فقہ کا تمام تارو پودقر آن وحدیث ہے۔ ہی قائم ہے۔

ملامه ابن ظلدون لکھتا ہے کہ کبارائمہ کی قلت روایت کوان کی علم حدیث ہے بے بضاعتی کی دلیل جھنا کسی طرح سیجے نہیں ہوسکتا کیونکہ شریعت کا ماخذ کتاب اور سنت ہی ہے۔ لہذا جو شخص بھی شری مسائل کے استنباط وتر تیب کا ارادہ کرے گا اس کے لئے کتاب وسنت کے سوااور کوئی دوسراراستہ نہیں ہے۔ امام صاحب کی قلت روایت کا مبنی علم سے بے بضاعتی نہی بلکہ در حقیقت روایت وقتل کے وہ شرائط تھے جن کا معیار آپ نے عام محدثین سے بہت بلند قائم کیا تھا۔ اس لئے آپ کے لئے روایت کامیدان بھی زیادہ وسیع نہیں رہا تھا۔

امام صاحبے کے علم حدیث میں ماہراور مجہدہونے کی بڑی دلیل ہے کہ محدیث میں ماہراور مجہدہونے کی بڑی دلیل ہے کہ محدیث میں ماہراور مجہدہونے کی بڑی دلیل ہے کہ محدیث ای آپ کا فقہ ہمیشہ بنظراعتبارد یکھا گیا ہے۔ ایک طرف جہاں امام احمدامام شافعی کا مسلک نقل کیا گیا ہے۔ ای کے بہلوبہ پہلوامام صاحب کا مسلک بھی نقل کیا گیا ہے۔ بیاس بات کی صرت کہ دلیل ہے کہ محدیثین کے نبزد یک آپ کی فقہ بھی اسی درجہ برمعتبر تھی جسیا کہ دیگر فقہاء محدیثین کی خلاصہ یہ کہ در وقبول کے اعتبار سے اس کا ذریہ بحث رہنا۔ اس کی دلیل ہے کہ آپ کا فقہ بھی دیگر محدیثین کی فقہ کی صف میں دہنے کے قابل سے اس کا ذریہ بحث دہنا۔ اس کی دلیل ہے کہ آپ کا فقہ بھی دیگر محدیثین کی فقہ کی صف میں دہنے کے قابل سے اس کا ذریہ بحث دہنا گیا ہے۔ اس کا دریہ بری جاعت اسے قبول کرتی رہی آج دوسری جماعت ترک کرتی رہی گے۔

امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ حدیث کی صحیح مراداوراس میں مسائل کے مآخذامام صاحب سے زیادہ جانے والا میں نے کوئی شخص نہیں دیکھا۔ بعض مرتبہ میں آپ کی رائے چھوڑ کرکسی حدیث کے ظاہر پہلوکوا ختیار کرلینا تو بعد میں مجھے تنبیہ ہوتا کہ حدیث کی صحیح مراد سمجھنے میں امام صاحر ہے کی نظر مجھے سے زیادہ گہری تھی ہے۔

اسرائیل جوسلم آئمہ حدیث میں ہیں،امام صاحب کی مدح میں بطریق تعجب فرماتے ہیں،
نعمان کیاخوب شخص ہیں جواحادیث مسائل فقیہ سے متعلق ہیں وہ ان کوکیسی محفوظ ہیں اور کس خوبصورتی سے وہ ان سے مسائل فقہ استنباط فرماتے ہیں۔ یہی وجھی کہ محدثین میں وکیع اور یجی بن سعید القطان جیسے اشخاص امام اعظم "کی فقہ کے مطابق فتوی دیتے تھے۔ حافظ ابن عبدالبریکی بن معین سے قتل کرتے ہیں۔

"و كان (و كيع يفتى برأى ابى حنيفة و كان يحفظ حديثه كله و كان قد سمع من ابى حنيفة حديثا كثيرا "ل-

"وکیع امام صاحب کی فقہ کے مطابق فتوئی دیا کرتے تھے اور آپ کی روایت کردہ تمام حدیثیں یادکیا کرتے تھے اور آپ کی روایت کردہ تمام حدیثیں یادکیا کرتے تھے اور انہوں نے آپ سے بہت ی حدیثیں سی تھیں '۔

امام صاحب کے اساتذہ محدثین کی جو تعداد علمانے لکھی ہوہ ہزاروں تک پہنچی ہے لیکن چونکہ دیگر محد ثمین کی طرح خود امام صانے باضابطہ روایت صدیث کے حلقے قائم نہیں کئے اور ترویج فقہ کو ترجیح دی اس لئے بعد کے زمانہ میں آپ کی شانِ محدثیت نظری بن کررہ گئی۔

محدثین کوامام صاحب سے وجہ نکارت:

تاریخ کا پھی آیک تعجب خیز ورق ہے کہ وہ ایک طرف تو امام صاحب کی تعریف وتو صیف میں بھری جاتی ہے، وہ جلی حروف میں پہلھ جاتی ہے کہ آ ہے عہد صحابہ میں بیدا ہوئے ورع وتقوی جودو سخا علم وضل ، خردوعقل کے تمام کمالات آ ہی میں جمع تھے، ائمہ میں امام اعظم آ ہے کالقب تھا محدثین وعلما ، کا ایک جم غفیر ہمیشہ آ ہے کر مرہ مقلدین میں شامل رہا اور امت مرحومہ کا نصف سے زیادہ حصہ ابھی آ ہے کے جم جھے جو جارہا ہے اس کے ساتھ وہ دوسر ہے، ہی ورق بردیا نت وعقل کا کوئی عیب ایسا اٹھا کرنہیں رکھتی جو آ ہے گی ذات میں لگانہیں دیتی۔

خطیب بغدادی نے پورے سوسفحات پرامام صاحب کا تذکرہ لکھا ہے۔ پہلے امام صاحب کے مناقب میں صفحہ کے مناقب میں صفحہ کے صفحہ رنگ دیئے ہیں اس کے بعد پورے ۵۴ صفحات پرآپ کی ذات میں وہ وہ کتے چینیاں نقل کی ہیں جو دنیا کے پردہ پر بھی کسی بدتر سے بدتر کا فر پر بھی نہیں کی جاسکتیں۔ ایک متوسط عقل کا انسان ان متناقض بیانات کو پڑھ کریے فیصلہ کرسکتا ہے کہ کوئی انسان بھی ایسے دومتضا دصفات کا حامل نہیں ہوسکتایا اس کے مناقب کی یہ تمام داستان فرضی ہے اٹھ عیوب کی بیطویل فہرست صرف حامل نہیں ہوسکتایا اس کے مناقب کی یہ تمام داستان فرضی ہے اٹھ عیوب کی بیطویل فہرست صرف

مخترع حکایات اور صریح بہتان ہے۔ مورخ ابن خلکان نے خطیب کے اس غلط طرز پر حسب ذیل الفاظ میں تنقید کی ہے۔ میں تنقید کی ہے۔

"وقد ذكر الخطيب في تاريخه منها شئيا كثير اثم اعقب ذلك بذكر ماكان الاليق تركه والاضراب عنه فمثل هذا الامام لايشك في دينه ولا في ورعه ولا في حفظه ولم يكن يعاب بشئ سوى قلة العربية"\_ (بلدايس ١٦٥)

یعن خطیب نے اپنی تاریخ میں آپ کے مناقب کا بہت ساحصہ ذکر کیا ہے اس کے بعد الی ناگفتنی باتیں لکھی ہیں جن کا ذکر نہ کرنا اور ان سے اعراض کرنا مناسب تھا کیونکہ امام اعظم ہم جیسے تخص کے متعلق نہ دیانت میں شبہ کیا جاسکتا ہے نہ حفظ ورع میں آپ پر کوئی نکتہ چینی بجز قلت عربیت کے اور نہیں کی گئی۔

حافظ ابن عبدالبر مالکی کا کلام یہاں نہایت منصفانہ ہے کیونکہ تنقید کا بیشا خسانہ صرف ایک امام صاحب کی ذات ہی تک محدود نہیں رہتا بلکہ اور ائمہ تک بھی پھیلتا چلا گیا ہے۔ اگر ذرانظر کو اور وسیع کیجئے تو پھر صحابہ کا استشنا بھی مشکل نظر آتا ہے۔

غصہ اور سرت انسانی فطرت ہے۔ ان دونوں حالتوں میں انسان کے الفاظ کا سیحی تو ازن قائم نہیں رہا کرتا ای لئے غصہ کے حال میں فیصلہ کرنے کی ممانعت کردی گئی ہے بیصرف ایک نبی کی شان ہے جس کے منہ سے غضب ورضا کے دونوں حالوں میں جیجے تلے الفاظ ہی نکلتے ہیں۔ اب اگر انسانوں کے صرف ان جذباتی پہلوؤں سے تاریخ مرتب کرلی جائے تو اس میں کوئی شبہیں کہ پھر صحابہ کے الفاظ صحابہ کے متعلق اور ائم کہ کے متعلق بھی ایسے لیس سے ہیں جن کے بعد امت کا یہ مقدس گروہ بھی زیر تنقید آسکتا ہے۔ حافظ محمد بن ابر اہیم و زیر نے امام معمی کا کیسا بصیرت افروز مقول نقل کیا ہے۔

"قال الشعبى حدثنا هم بغضب اصحاب محمد (صلى الله عليه وسلم) فاتخذوه دينا "الم

' وضعمی '' فرماتے ہیں ہم نے تو لوگوں ہے آنخضرت ﷺ کے صحابہ کے باہمی غصہ کی حکایات نقل کی خصہ کی خصہ کی خصہ کی حکایات نقل کی خصہ کی خصب کی خصہ کی خصب کی خصہ کی خصب کی کی خصہ کی خصہ کی خصہ کی خصہ کی خصہ کی خصہ کی کی خصہ کی خصہ ک

اں کے سواد دسری مشکل رہے کہ محدثین کے جو مہم الفاظ آج کتب میں مدون نظر آتے ہیں کہ کے فرصت ہے کہان کے اصل معنی سمجھنے کی کوشش کرے۔مثال کے طور پر ملاحظہ کیجئے۔

ایک مرتباهام صاحب اعمش کی عیادت کے لئے گئے۔ اعمش نے کچھروکھا بن دکھلایا اورامام صاحب کے متعلق کچھ علیہ خالفاظ کے۔ اس اخلاق پراعمش کا بیروییآ پ کونا گوارگذرااور گذرنا چاہئے تھا۔ جب آپ ہا ہرتشریف لائے تو فر مایا کہ اعمش نہ تو رمضان کے روزے رکھتا ہے اور نہ کھی جنابت سے عسل کرتا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ کی امام دین پراس الفاظ کو کتنا ہی جہاں کیجئے گر چہاں نہیں ہوسکتے اگر کہیں ان الفاظ کی تشریح ہمار سے نہ ہوتی تو معلوم نہیں کہ اس مقولے ہے ہمار سے خیالات کتنا کچھ بریثان ہوجاتے لیکن جب ان الفاظ کی مراد ہاتھ آگئ تو آئھیں کھل گئیں اور معلوم ہوا کہ انکہ غصہ کے حال میں بھی ایک دوسر سے محمعلق عوام کی طرح بے سرو پاکلمات منہ سے نہیں نکالا کرتے ۔ چنا نچہ ای واقعہ میں فضل بن موی سے اس کا مطلب دریافت کیا گیا (اس واقعہ میں وہ امام صاحب کے ساتھ ساتھ تھے ) تو انہوں نے فرمایا کہ ائمش التقا ختا نین سے غسل کے قائل نہ تھے بلکہ جمہور کے خلاف ساتھ تھے ) تو انہوں نے فرمایا کہ انحمش التقا ختا نین سے غسل کے قائل نہ تھے بلکہ جمہور کے خلاف ای مسئلہ پڑئل کرتے تھے جس پر بھی ابتداء اسلام میں عمل کیا گیا تھا یعنی انزال کے بغیر غسل واجب نہیں ہوتا۔ ای طرح بعض صحابہ کا فد ہب بیتھا کہ طلوع فیجر کے بعدرو دی تھیلئے تک تحری کھانا درست تھیں اور آئمش کا عمل بھی این دومسئلوں کے کاظ سے امام صاحب کی بیدونوں با تیں بھی درست تھیں اور آئمش کا عمل بھی این دومسئلوں کے کاظ سے امام صاحب کی بیدونوں با تیں بھی درست تھیں اور آئمش کا عمل بھی این دومسئلوں کے کاظ سے امام صاحب کی بیدونوں با تیں بھی درست تھیں اور آئمش کا عمل بھی اسے متار کے مطابق درست تھی ا

اگرای طرح امام کے حق میں بہت ہے مشہور مقولوں کی مرادیں تلاش کی جائیں تو ہاتھ آسکتی ہیں اور اس کے بعد اصلی بات بھی اتن قابلِ اعتراض نہیں رہتی جیسا کہ الفاظ کی سطح ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے محدثین کی ناراضگی کا بڑا سبب صرف اختلاف خداق تھانہ کہ اختلاف مسائل۔

امام صاحب کے دور تک عام مذاق میر تھا کہ مسائل کے متعلق بہت ہی محدود پیانہ پرغورو خوض کیا جاتا تھا، صرف پیش آمدہ واقعات کا شرعی حکم وہ بھی بڑی احتیاط کے ساتھ معلوم کرلیا جاتا اس کے بعد مسئلہ کی فرضی صور توں ہے بحث کرنا ایک لا یعنی مشغلہ مجھا جاتا تھا۔ خطیب بغدادی نے یہاں ایک بہت دلچسپ واقعہ لکیا ہے۔

م ديموجامع بيان العلم - جلدا - ص ١٥٤

نظر بن مجر "روایت کرتے ہیں کہ قیادہ کوفہ آئے اور ابو بردہ کے گھر اُترے، ایک دن باہر
فکے تو لوگوں کی بھیٹران کے اردگر دجمع ہوگئ۔ قیادہ نے قتم کھا کر کہا آج جو تحض بھی حلال وحرام کا کوئی
مسلہ مجھ سے دریافت کرے گامیں اس کا ضرور جواب دوں گا۔ امام ابوحنیفہ " کھڑے ہو گئے اور سوال
کیا اے ابوالخطاب ( ان کی کئیت ہے ) آپ اس عورت کے متعلق کیا فرماتے ہیں جس کا شوہر چند
سال غائب رہا اس نے یہ یقین کر کے کہ اس کا نقال ہوگیا ہے اپناد وسرانگاح کر لیا۔ اس کے بعد اس کا
بہلا شوہر بھی آگیا، اب آپ اس کے مہر کے متعلق فرمائے کیا فرماتے ہیں؛ جو بھیٹر ان کو گھیرے کھڑی
کی مان سے مخاطب ہو کر کہا اگر اس مسئلہ کے جواب میں یہ کوئی صدیث روایت کریں تو غلط روایت
کریں گے اور اگرانی رائے سے فتوے دیں گئو وہ بھی غلط ہوگا۔

صرت قادہ بولے کیا خوب ! کیا یہ واقعہ پیش آ چکا ہے؟ امام صاحبؒ نے فر مایا نہیں ہم ہوں نے کہا پھر جو مسئلہ ابھی تک پیش نہیں آیا اس کا جواب مجھ سے کیوں دریا فت کرتے ہو، امام صاحب نے فر مایا کہ ہم حادثہ پیش آنے سے قبل اس کے لئے تیاری کرتے ہیں تا کہ جب پیش آ جائے تو اس سے نجات کی راہ معلوم رہے۔

قادہ ناراض ہوکر ہو لے خدا کی تتم ہے حلال وحرام کا کوئی مسئلہ اب میں تم ہے بیان نہیں کروں گا۔ ہاں کچھ نفیر کے متعلق ہو چھنا ہوتو ہو چھو،اس پرامام صاحب نے ایک تفییری سوال کیا قیادہ اس پر بھی لا جواب ہوئے اور ناراض ہو گئے۔آخر کارغصہ ہوکراندرتشریف لے گئے ۔

ابوعمرو نے سلف کے اس مذاق کی شہادت پر بہت سے واقعات کھے ہیں اور بے شبع کم و تقویٰ کے اس دور میں مناسب بھی بہی تھا۔ کیکن جب مقدریہ ہوا کہ علم کا بازار سرد پڑ جائے ، ورع و تقویٰ کی جگہ جہل و فریب لے لے إدھر روز مرہ نئے سے نئے واقعات بیش آنے لگیں تو اس سے پہلے کہ جہلا شریعت میں وست اندازی شروع کر دیں یہ بھی مقدر ہو گیا کہ شریعت کی تر تیب و تہذیب ایسے ایک کہ جہلا شریعت میں وجائے جنہوں نے صحابہ و تا بعین کے دور میں پر درش پائی ہو،انصاف کیجئے اگر قادہ کے زمانہ کی بیا اس طرح آئندہ بھی چلی جاتی تو کیا شری سائل ای ضبط و صحت کے ساتھ جمع ہوئے۔

درحقیقت بیامام صاحب کی بڑی انجام بنی اور اُمت کی بروقت دشگیری تھی کہ آپ نے ان کے سامنے شریعت کوایک مرتب آئین بنا کرر کھ دیا ،اسی لئے عبداللّٰہ بن داؤ دفر ماتے تھے کہ اُمت پر آپ کا بین ہے کہ وہ آپ کے لئے نماز وں کے بعد دعا ئیں کیا کریں۔ بیضد مت اپنی جگہ خواہ کتنی ہی ضروری اور بروفت ہی مگر واقعہ بیہ ہے کہ تھی محدثین کے مذاق کے خلاف۔ جس دور میں آثار ومرفوعات کو علیحدہ علیحدہ صبط کرنا بھی عام دستور نہ ہواس دور میں صرف ابوابِ فقہیہ کی اُونچی اُونچی تعمیریں کھڑا کر دینا کب قابل برداشت ہوسکتا تھا۔

یہ جھی ایک حقیقت ہے کہ جب مسائلِ منصوصہ سے آپ ذراقدم اِدھراُدھر ہٹا کیں گے تو آپ کو اجتہاد سے کام لینا ہوگا۔ ایسے دور میں جہاں خاموثی کے ساتھ مل کرنے کے علاوہ ایک قدم اِدھراُدھراُ ٹھانا بھی قابلِ اعتراض نظر آتا ہو، احادیث و آیات کے اشارات، دلالات اور اقتضاء سے ہزاروں مسائل اخذ کرکے ان کو احادیث سے ایک علیحدہ شکل دے دینا کب گورا کیا جاسکتا تھا۔

آخر جب آپ کادورگذرگیا تو بعد کے علاء کے سامنے سرف پہلے علاء کی ان نا گواریوں کی نقل باقی رہ گئے۔ پھراُستادی وشاگردی کے تعلقات نے حقائق کوابیا پوشیدہ کردیا کہ جس نے جہم کو کافر کہا تھا اسے خودجمی اور کافر کہا گیا۔ اس نے کتاب وسنت کے مقابلہ میں اپنی رائے ترک کرنے کی وصیت کی تھی اس پر کتاب وسنت کی مخالفت کرنے کی تہمت رکھی گئے۔ ہاں اگر خوش قسمتی سے ماحول کے تاثر ات سے نکل کرکسی اللہ کے بندہ نے تحقیق کی نظر ڈالی تو بہت جلداس کی آنکھوں سے یہ بجاب اُٹھ گیا اور اس نے منال کرکسی اللہ کے بندہ نے تحقیق کی نظر ڈالی تو بہت جلداس کی آنکھوں سے یہ بجاب اُٹھ گیا اور اس نے اپنے خیال سے رجوع کر لیاور نہ تاریخ ان ہی افواہوں پر چلتی رہی جواستادی وشاگردی کے امتلاک سے علاء کے حلقوں میں گشت لگارئی تھیں۔

واقعہ یہ ہے کہ جب کسی خص کی زندگی میں اس کے متعلق مختلف خیالات قائم ہو سکتے ہیں اور فیصلہ کی راہ آسانی ہے ہیں نکل سکتی ، بہت می زبانیں اس کی موافقت اور بہت می اس کی مخالفت میں بولی ہیں تو اس کی وفات کے بعد جب کہ اس کی شخصیت بھی سامنے ہیں رہتی فیصلہ کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ اساء الرجال نے فن میں تاریخ کی اس تاریخ کی اور ورکرنے کی سعی کی گئی ہے اور ایک معتدل مزاج انسان کے لئے کسی سے جم کسی سے جب کہ اس تاریخ کی جو نقول اور اق میں درج ہو چکی ہیں اس سے ہر خیال کا انسان اگر مزاجی اعتدال نہیں رکھتا تو اپنے خیال کے موافق فائدہ اُٹھانا اپنافرض ہجھتا ہے اور اس لئے خیال کا انسان اگر مزاجی اعتدال نہیں رکھتا تو اپنے خیال کے موافق فائدہ اُٹھانا اپنافرض ہجھتا ہے اور اس لئے اساء الرجال کی پیدا کر دہ روثنی تاریخ کی بچھیلائی ہوئی تاریخ کی کو دور کرنے میں بسا اوقات ناکام ہوکر رہ جاتی ہے۔

یمی وجہ ہے کہ جب آپ امام صاحب پرجرح کرنے والوں کی صف پرنظر ڈالیں گے تو ان میں زیادہ تر آپ کو وہی افراد نظر آئیں گے جو آپ کے عہد حیات کے بعد پیدا ہوئے ہیں یانرے محدث ہیں

جلدے

فقاہت سے زیادہ بہرہ ورنہیں مے سرف تی ہوئی خبریں ان تک پہنچیں اور وقتی ماحول کی وجہ ہے باور کرلی تنئیں۔ یوں توامام صاحب کے تلامذہ کا دائر ہ بھی کچھخضر نہ تھا ایک ابوالمحاس شافعی کی تحریر کی بناءیران کی جوتعدادنام دنسب کی قید کے ساتھ ثابت ہوتی ہے وہ نوسوآٹھ تک پہنچی ہے کیکن ان میں اکثر شاگر د بسلسلهٔ فقه تھے۔کاش آپ کا درسِ حدیث کا حلقہ بھی اسی بیانہ پر قائم ہو جاتا تو شایدامام کی تاریخ کا نقشہ آج آپ کو کچھ دوسرانظر آتا۔ چنانچہ جس حنفی نے بھی اس شغل کو قائم رکھا ہے اس کے ساتھ تاریخ زیادہ بےدردی کاسلوک نہیں کرسکی۔

ذیل کے ایک ہی واقعہ سے انداز ہ لگائے کہ افواہ کیا ہوتی ہے اور جب حقیقت سامنے آ جاتی ہےتو پھراس کی حیثیت کیارہ جاتی ہے۔

حفرت عبدالله بن المبارك" كہتے ہيں كەميں شام ميں امام اوزاعي" كى خدمت ميں حاضر ہوا۔ انہوں نے مجھے یو چھا،اے خراسانی کوف میں یکون بدعتی شخص پیداہوا ہے جس کی کنیت ابوصنیفہ ہے ؟ یہ ن کرمیں گھر واپس آیا اور تین دن لگ کرامام صاحب کے عمدہ عمدہ مسائل انتخاب کئے۔ تیسر ہے دن این ہاتھ میں کتاب لے کرآیا۔ بیانی مجد کے امام وموزن تصانہوں نے دریافت کیا ہے کیا کتاب تج میں نے ان کے حوالہ کر دی۔

اس میں وہ مسئے بھی ان کی نظر ہے گذر ہے جن کے شروع میں میں نے یہ لکھد دیا تھا "اورنعمان اس کے متعلق بیفر ماتے ہیں"۔ اذان دے کر جب کھڑے کھڑے وہ کتاب کا ابتدائی حصہ د کیے چکے تو کتاب اُٹھا کراپنی آستین میں رکھ لی ،اورا قامت کہدکرنماز پڑھی۔ پھرنکالی اور پڑھناشروع کی، یہاں تک کہ ختم گردی۔ پھر مجھ سے یو چھا،اے خراسانی یہ نعمان کون مخص ہیں؟ میں نے عرض کیا ایک شیخ ہیں،ان سے عراق میں میری ملاقات ہوئی تھی۔فر مایا، یہ تو بڑے یا یہ کے شیخ ہیں، جاوَان سے اورعلم سیکھو۔اب میں نے کہا جی بیتو وہی ابو حنیفہ " ہیں جن کے پاس جانے سے بھی آپ نے مجھے منع کیاتھا۔

اں داقعہ سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ امام صاحب " کے متعلق انہوں نے س کیار کھا تھا اور جب حقیقت سامنے آئی توبات کیا نکلی اس لئے خارجی شہا دات اور واقعات ہے آئکھیں بند کر کے صرف کالے کالے حروف ہے تاریخ مرتب کرنا کوئی صحیح عمل نہیں ہے۔اس کے علاوہ انسان میں حسد، تنافس کا بھی ایک کمزور پہلوموجود ہاس کی بدولت بہت سے تاریخی حقائق پوشیدہ ہوکررہ گئے ہیں۔ سوءا تفاق سے یہاں پہسب باتیں جمع ہوگئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن المبارک "فرماتے ہیں، میں نے حسن بن عمارہ کوامام ابوحنیفہ "کے گھوڑے کی رکاب بکڑے ہوئے یہ بھی کہدر ہے تھے کہ لوگ آپ کم تعلق صرف از راہِ حسد چہ میگوئیاں کرتے ہیں۔ حافظ ابن البی داؤد " کہتے ہیں کہ ابوحنیفہ " کے متعلق صرف از راہِ حسد چہ میگوئیاں کرتے ہیں۔ حافظ ابن البی داؤد " کہتے ہیں کہ ابوحنیفہ " کے متعلق چہ میگوئیاں کرنے والے دوئی میم کے لوگ ہیں یا حاسد یا ان کی شان سے ناواقف میرے نزدیک ان دونوں میں ناواقف محض پھر غنیمت ہے۔ وکیع کہتے ہیں کہ میں امام صاحب " کے پاس آیا دکھ تو سے اس جھکائے کچھ کرمند بیٹھے ہیں، مجھ سے بوچھا کہ ھرسے آرہے ہوئیں نے کہا قاضی شریک کے پاس سے۔ آپ نے سراٹھا کر بیاش عادر پڑھے۔

ان يحسدونى فانى غير لائمهم قبلى من الناس اهل الفضل قد حسدوا فد ام لى ولهم ما بى وما بهم ومات اكثرنا غيظا بما بحسد

اگرلوگ مجھ پرحسد کرتے ہیں تو کریں میں تو انہیں کچھ ملامت نہیں کروں گا کیونکہ اہلِ فضل پر مجھ سے پہلے بھی لوگ حسد کرتے آئے ہیں میر اان کا ہمیشہ یہی شیوہ رہے گا اور ہم میں اکثرلوگ حسد کر کر کے مرگئے ہیں

وکیع کہتے ہیں کہ ثایدام صاحب "کوان کی طرف سے کوئی بات پہنچی ہوگی اس لئے انہوں نے بیاشعار پڑھے ۔ جعفر بن آئس ، ابو ہمر کے شیخ کہتے ہیں کہ میں نے ابو صنیفہ "کوخواب میں دیکھا تو ان سے دریافت کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا فرمایا بخش دیا ۔ میں نے کہا علم وضل کے طفیل میں ، کہا بھی فتوی تو مفتی کے لئے بڑی ذمہ داری کی چیز ہے ۔ میں نے کہا پھر فرمایا ، لوگوں کی ان ناحق نکتہ چینیوں کے طفیل میں جولوگ مجھ پر کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ وہ مجھ میں نہ تھیں ۔ (جامع بیان العلم ۔ جلد ۲ سے ۱۲۱۷)

ابو مرتحریر فرماتے ہیں کہ اصحاب مدیث نے امام صاحب کے جق میں بڑی زیادتی کی ہے اور صدید بہت تجاوز کیا ہے آپ پر جوزیادہ سے زیادہ نکتہ چینی کی گئی ہے وہ صرف ان دوبا توں پر ،ایک آثار کے مقابلہ میں رائے اور قیاس کا اعتبار کرنا ، دوسری ارجاء کی نسبت حالانکہ جس جگہ امام صاحب نے کئی اثر کو ترک کیا ہے کی نہیں موزوں تاویل سے کیا ہے۔ اسکی نوبت بھی ان کواس لئے آئی ہے کہ

انہوں نے مسائل میں بیشتر اپ اہلِ بلد کا عتبار کیا ہے، جیسے ابراہیم نخی اور ابن مسعود کے تلا فدہ اس سلسلہ میں مسائل کی صور تبی فرض کرنے ، پھر اپنی رائے سے ان کے جوابات دینے ،اس پر اس کو مستحسن سجھنے میں آپ نے اور آپ کے تلا فدہ نے بھی افراط سے کام لیا ہے۔ ان وجوہ سے سلف میں ان سے خالفت پیدا ہوگئی۔ ورنہ میر نے زویک اہلِ علم میں کوئی شخص بھی ایسانہیں ہے نہے کی صدیث کے اختیار کرنے کے بعد کسی نہ کسی حدیث کا ترک یا تاویل یا دعوی سنح کرنالازم نہ آیا ہو۔ فرق صرف یہ ہے کہ دوسروں کو ایسا موقعہ کم پیش آیا ہے اور امام صاحب کوزیادہ۔ اس پر ان کے ساتھ حسد اور بہونان کی مصیبت مزید بر آس ہے۔

سخرت لیف بن سعد کہتے ہیں کہ امام مالک " کے سرمسکے مجھے ایے معلوم ہیں جوسنت کے خلاف ہیں۔ امام مالک " نے صرف اپنی رائے ہے نکالے ہیں اس بارے میں ان سے خط و کتابت بھی کر چکا ہوں۔ ابو عمر کہتے ہیں کہ علاء اُمت میں بیچق تو کسی کو حاصل نہیں ہے کہ جب آنحضر میں کوئی حدیث صحت کو پہنچ جائے تو وہ اس کی سند میں طعن یا اس درجہ کی حدیث سے دعویٰ سنخ یا اس کے مقابلہ میں اُمت کا اجماع پیش کئے بغیر اس کور کر رے اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی عد الت ہی ساقط ہو جاتی ہے۔ چہ جائیکہ اس کورین کا امام مانا جائے۔

اس کے بعد لکھتے ہیں کہ امام صاحب "سے روایت کرنے والوں اور آپ کو ثقہ کہنے والوں کی تعدادان سے زیادہ ہے جنہوں نے آپ پر نکتہ چینی کی ہے۔ پھر جنہوں نے نکتہ چینی کی بھی ہے تو وہ صرف ان ہی دوباتوں پر کی ہے جوابھی ندکور ہوئیں۔

پھرتحریر فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانہ میں بیمشہورتھا کہ بزرگ و برتری کا یہ بھی معیار ہے کہ اس کے متعلق لوگ افراط وتفریط کی دوراہوں پرنکل جائیں، جیسا کہ حضرت علی "یہاں بھی ایک جماعت افراط اور دوسری تفریط میں مبتلاء نظر آتی ہے لیے۔

آخر میں حافظ ابو عم<sup>ع</sup> بطور قاعدہ تحریر فرماتے ہیں کہ جس شخص کی عدالت صحت کے درجہ کو پہنچ چکی ہو ہلم کے ساتھ اس کا مشغلہ ثابت ہو چکا ہو۔ کبائر سے وہ احتر از کرتا ہو، مروت اور ہمدردی اس کا شعار ہو، اس کی بھلائیاں زیادہ ہوں اور برائیاں کم تو ایسے تحص کے بارے میں بے سرو پا الزامات ہر گز

إ جامع البيان العلم - جلدا ص ١٣٨ ، ١٣٩

ع اس قاعدہ کی بوری تفصیل کے لئے طبقاب الثافعیہ میں احمد بن صالح مصری اور جا کم کا ترجمہ ملاحظہ بیجئے انہوں نے اس. کے ہرگوشہ رتفصیلی بحث کردی ہے اور اس مجمل ضابطہ میں جن جن قیدہ شرط کی ضرورت تھی سب ذکر کردی ہیں۔

قابلِ قبول نہیں انہوں گے۔ بچ تو یہ ہے مخلوق نے جب اپنی زبان خالق سے بندنہیں کی تو اب ہمہوشا سے اس کی تو قع فضول ہے۔

حضرت موی علیہ السلام نے ایک باردعا کی "اے پروردگار بی اسرائیل کی زبان سے میرا پیچھا چیڑادے"۔وی آئی، "جب میں نے مخلوق کی زبان اپنفس سے بندنہیں کی تو تم سے بندکردول" عید بندکردول" عید بندکردول" عید بندکردول علیہ بندکردول ا